

مجهوعة افارات إمام لعصلامه رئيب محري الورشاق بمرسري الطري المام لعصلام رئيب محري الورشاق بمرسري الطري

مؤلفهٔ تلمیزعلامه کشمیری خِضْرِهٔ مُوكِمْ اَسَیّالُهٔ کَلِاضِیالْ اَلْحَالِیَ اِسْرِیالُهٔ کَلِاضِیالْ اَلْحَالِیَ اِسْرِیالِیَّالِیِّ خِضْرِهٔ مُوكِمْ اَسْرِیْالُهٔ کَلِاضِیالْ اَلْحَالِیْ اِسْرِیالُهٔ کَلِاضِیالْ اِسْرِیالُهٔ کَلِاضِیالْ اِسْرِی

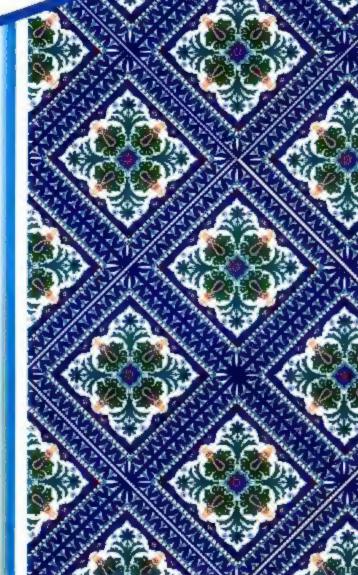

ادارة تاليفات اشرفت كوي فواره ملتان بالمئتان



انزال ازي الخارال المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة



الزرال المالية المالية

# تفكامه

#### يست بالله الرحين الرجيخ

الحمد لله الذي بمنه و كرمه تتم الصالحات ! امابعد :

انوارانباری کی سانویں قسط پیش ہے اور آٹھویں قسط اس وفت ذیر تالیف و کتابت ہے اپنی مختفر بساط واستطاعت پرنظر کرتے ہوئے تو جتنا کام ہوا' وہ بھی زیادہ ہے مگر خدائے بزرگ و برتز کی لامتنا ہی قدرت اور عظیم احسانات وانعامات پرنظر کرتے ہوئے آ مے کا بہت بڑا کام اور آنے والی طویل منازل بھی دشوار نہیں ہیں۔

احباب کے بکٹرت خطوط آتے ہیں کہ اس کام کو تیز رفتاری سے کیا جائے اور بہت سے قلص ہزرگوں کے مایوسانہ خطوط بھی ملتے ہیں کہ نہ معلوم ان کی زندگی میں بیٹر 7 پوری بھی ہو سکے گی یا نہیں افسوں ہے کہ راقم الحروف اپنی تالیقی معروفیت کے باعث ان سب کو سلی بخش جواب کی مضیف وارادہ کی سے قاصر ہے اورا تناہی عرض کرسکتا ہے کہ مضل خدا کے فضل و کرم پر بھروسہ کرکے بیطویل پروگرام جاری کیا گیا ہے آ گے اس کی مشیف وارادہ پر مخصر ہے کہ وہ جھتا کام ہم عاجز بندوں سے لیس کے حاضر کردیں گے اور جووہ نہ چاہیں گے اس کو ہم تو کیا و نیا کی بڑی سے بڑی تو ت وطانت بھی انہا مہیں وری ہوئی تھی تو اگر انہا مہیں وری ہوئی تھی تو اگر انہا میں بوری ہوئی تھی تو اگر اس میں بوری ہوئی تھی تو اگر اس کے اپناتو یہ خیال ہے کہ اس کی بات کیا ہے؟ اس کے اپناتو یہ خیال ہے کہ اس کے اپناتو یہ خیال ہے کہ مصلحت و یہ میں آل است کہ یا دال ہمدکار میں مکملات کیا جائے کا میں اس کے اپناتو یہ خیال ہے کہ میں کہ کہ کی بات کیا ہے؟ اس کے اپناتو یہ خیال ہے کہ مسلمت کہ یا دال ہمدکار میں مکملات کے بارال ہمدکار میں محملے کے بارال ہمدکار میں میں کیا ہوئی کی بات کیا ہوئی کی بات کیا ہوئی کی بات کیا ہوئی کے بات کیا ہوئی کے بارال ہمدکار میں میں کیا ہوئی کی بات کیا ہوئی کیا ہوئی کے بارال ہمدکار کیا ہوئی کے بارال ہمدکار کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کے بارال ہمدی کیا ہوئی کو بات کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کی بات کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کی بات کیا ہوئی کی

لینی مشاقان انوارالباری سبل کرصرف بیدها کرتے رہیں کہ شرح فدکورکا کام زیادہ نے زیادہ تحقیق وعمدگی کے ساتھ ہوتا رہاداس
کی اشاعت وغیرہ کی مشکلات مل ہوتی رہیں' آگے بیکہ وہ کب تک پورا ہوگا کیسے ہوگا' کس کو پوری کتاب و یکھنا نصیب ہوگی اور کس کوئیل ان
سبافکار سے صرف نظر کرلیل' ہیں اپنے ذاتی قصد وارادہ کی صد تک صرف اتنا اظمینان ولاسکتا ہوں کہ جب تک پی استطاعت میں ہوگا' اس اہم
صدیقی خدمت کی تالیف واشاعت ہی ہیں معروف رہوں گا' ان شاائلہ العزیز آگے وہ جانے اور اس کا کام اس بارچھٹی وساتویں قبط ایک ساتھ
شائع ہور ہی ہیں اور سہ ماہی پروگرام پر بھی پوری طرح عمل نہیں ہو سکا ہے جسکی بڑی وجہ پاکستان سے رقوم کی درآ مدکا ممنوع ہوتا ہے کاش! دونوں
مملکتوں کے تعلقات ذیادہ خوشکوار ہوکر وی پی ومنی آرڈر کی سہوتیں اور ریلوں ہو بارسلوں سے تاجران کت کو کتا ہیں سیجنے کی آسانیاں ہو جا کیس تو

احباب افریقه کی تو جہات ومعاونت ہےانوارالباری کے کام کو بڑی مدد لمی ہےامید ہے کہ آئندہ بھی وہ سب حضرات اور دوسر ےعلم دوست حضرات اس کی سریرستی فرماتے رہیں ہے۔

بعض حضرات کی خواہش ہے کہ غیر مقلدین کے رد کا مواد زیادہ ہونا چاہیے'ان کی خدمت میں گذارش ہے کہ تالیفِ انوارالباری کا مقعمد کسی جماعت یا افراد کی تر دیدو تنقید ہرگز نہیں ہے بیاور بات ہے کہ تقیق مسائل کے نمن میں کسی فردیا جماعت کی غلطی زیر بحث آجائے اوراس بارے میں ہم اپنے و پرائے کی تمییز بھی روانہیں رکھتے' کیونکہ تلطی جس سے بھی ہووہ بہر حال غلطی ہے' اپنوں سے صرف نظراور ووسروں کی غلطی کی نشاند ہی کسی طرح موزوں ومناسب نہیں۔

علاءِ اہل حدیث کی علمی خدمات ہر طرح قابل قدر ہیں ،اورہم ان کی علمی تحقیقات سے بے نیاز بھی نہیں ہیں لیکن جہاں تعصب وہث دھرمی کی بات یا ناحق ومغالطہ کی صورت ہوتی ہے'اس پر تنقید ضرور ہوتی ہے اورہم ایسے مواقع میں نشاند ہی بھی کرتے ہیں' آ کے صرف تر دید برائے تر دید بی کومقصد دغرض بنالیما' بینہ ہمارے اکا بر کا طریقہ تھانہ ہم ہی اس کو پہند کرتے ہیں۔

بعض حفرات نے خواہش کی ہے کہ انوار الباری میں چاروں نداہب کو یکسال حیثیت دی جائے اور کی ایک ندہب کو ترج ندوی جائے ان کی خدمت میں گذارش ہے کہ اس نظرے دیکھنا اور سو چنائی فلط ہے کہ کی ندہب کی ترج اُس ندہب سے تعلق وعقیدت کے سب سے کیونکہ ہم سب نداہب اربحہ کوئن وصواب جانتے ہیں ' دوسرے یہ کہ ہمارے نزدیک چاروں نداہب جہم معانی حدیث کی ترجمانی کرتے ہیں اور ہماری نظر صرف اس امر پر مرکوز رہتی ہے کہ کس مسئلہ میں کی ندہب نے اس فرض کوزیادہ خوبی ہے اور جب یہ تحقیق ہو ہا تھے کہ فلال ندہب نے اس فن کوزیادہ خوبی ہے اور جب یہ تھے ہیں ' بھر چونکہ ہوجا تا ہے کہ فلال ندہب نے اس فن کوزیادہ اور کوئی طرح اوا کیا ہے ' تو اس کی ترج کو ہم محد فائد نقط نظر سے بھی ضروری بھے ہیں ' بھر چونکہ امام اعظم نے سب سے پہلے اس وادی میں قدم رکھا' اور محد ثین وفقہا کی ایک جماعت کثیرہ کے ساتھ پر سہا برس کن ترج مرف اس ندہب کہ موقع مون اس ندہب کی ترج میں موائی مدید کی ترج میں ہوتے ہیں ، دوسرے یہ کہ یہ ترج ورحقیقت اس ندہب کی ترج میں مون سے کہ یہ ترج ورحقیقت اس ندہب کی ترج میں مون سے کہ یہ ترج کے درحقیقت اس ندہب کی ترج میں مون کی ترج میں مون کی ترج کے ورحقیقت اس ندہب کی ترج کے نہیں ، بلک اس فیم معانی صدیف کی ترج میں وی ترتر کی کا ظہار ہے ، جس کا تعلق پر اور است احاد ہے رسول فی فلے ہے ۔۔۔

آخر میں تمام حفزات اللّی علم سے درخواست ہے کہ وہ بدستورا ہے مفید واصلا می مشور وں سے مجھے مستفید فرماتے رہیں ہیں اُن سب حفزات کا نہایت ممنون ہوں جو بے تکلف اپنے خیالات ہے مطلع فرماتے رہتے ہیں اورا پناطریقہ بیہے تمنع زہر کوشہ یائتم! نزمر کوشہ کائتم! نزمر کوشہ کائتم!

والله يَقول الحق و هو يهدى السبيل٬ و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على خير خلقه سيدنا و مولانا محمد و آله وصحبه اجمعين.

وانا الاحقر سید احمدرضاعفاالشعنه بجنور۲۲/رمضان الهبارک ۱۳۸۱ه ۱۹۲۵ جنوری

#### بِسَتُ مُ اللَّهُ الرَّحْنُ الرَّحِنُ الرَّحِيمَ مِ

(٣٤) إ حَدَّ لَنَازَكُويًا قَالَ ثَنَا اَبُواسَامَة عَن هشام بن غُروَة عَن اَبِيه عَن عَائِشَةَ عَنِ النَبَى اللهُ عَليه وَسَلمُ قَالَ قَدَا فِن لَكُن اَن تَخرجنَ فِي حَاجَتكُن قَالَ هشام يعْنِي البَرَازَ.

تر جمہ: حضرت عائشہ رسول علیہ ہے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے (اپنی بیویوں سے فرمایا) کہ تہمیں قضاءِ حاجت کے لئے باہر نگلنے ک اجازت ہے ہشام کہتے ہیں کہ حاجت سے مراد یا خانے کے لئے (باہرجانا) ہے۔

تشری : میرونی کا بیرونی کا بالنفیر میں آئے گا اور ہم نے اس کا مضمون حدیث سابق کے تحت ذکر کردیا ہے اس سے یہ بات

ہمی ثابت ہوتی ہے کہ عورتوں کواپی روز مرہ کی اور عام ضروریات میں شوہروں یا اولیاء وسر پرستوں کی اجازت ہاسل کرنے کی ضرورت نہیں
کیونکہ از واج مطہرات قضائے حاجت کے لئے گھرے باہر جایا کرتی تھیں اور حضور علی ہے ان ن طلب کر کے جانے کا ذکر عہیں ہے وتی
اللی سے قبل ندآپ نے ان کوروکا تھا اور نہ با قاعدہ اجازت ہی مرحمت فر مائی تھی اس طرح وہ مملوک مال میں بھی حب ضرورت خود تصرف
کرنے کی مجاز ہیں اور ایسے امور میں جب تک کوئی ممانعت ولی وسر پرست وغیرہ کی طرف سے کس سب سے نہ ہو جائے 'اجازت و جوانے تصرف ہی تصرف ہے۔
تصرف ہی سمجھنا جائے۔

عافظ عین گُنے یہاں داؤ دی کا قول نقل کیا کہ قداذن ان تخرجن الخ سے تجاب البیوت مقصود نہیں کیونکہ وہ دوسری صورت ہے اس سے قو صرف بیغرض ہے کہ چاوروں میں اس طرح مستور ہو کر نکلیں کہ د کیھنے کے لئے صرف آئی نکھا ہر ہو حصرت عاکشہ فرماتی تھیں کہ گھروں میں بیت الخلانہ ہونے کے سبب ہمیں بڑی نکلیف تھی اور باہر جانا پڑتا تھا۔ (عمدة القاری ۱۵ے ج)

معلوم ہوا کہ ہمارے دین وشریعت میں کے لئے کوئی تکی و دشواری ہیں ہے بے جانی کی بزار خرابیاں مگران کی وجہ ہے بھی جاب البیوت یا سی شخصی کا تھم ہیں ویدیا گیا اور ضرور توں میں باہر نکلنے پر بھی باوجود حضرت عمرا یے جلیل القدر صحابی رسول کے اصرار کے بھی زیادہ بختی نہیں گی گئی نہ اس کو بالکل ممنوع کیا گیا اب شریعت محمد یہ کا مزاح شناس ہونے کے بعد ہم خفس خود ہی فیصلہ کرسکتا ہے کہ جاب شری کی اغراض اور اس کے صدود کیا ہیں مشہور آیت جاب بتلایا کرتے تھے ) اسکے آخر میں جن تعالی نے جو جملہ اور شاد فرمایا ہے درحقیقت اس کوروح جاب شری کہا جائے تو بجائے فرمایا ذلے مواصلہ لقلوب کے وقلوبھن (یہ ہمارا جاب والا قانون تم سب مردوں اور سب عورتوں کے لئے قلوب کی یا کیزگی وطہارت کا سبب ہے۔

یہ فیصلہ خود حق تعالیٰ کی طرف سے اور حجاب شرک کے بارے میں بمزل' حرف آخر' ہے'اس سے زیادہ جامع مانع بات کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ اس سے حجاب شرکی کی حدودار بعدصاف طور سے متعین ہوگئیں اور جوصورت بھی قلوب کی پاکیزگی وطہارت پراٹر انداز ہوگی وہ اسلامی شریعت کے مزاج سے میل نہیں کھاسکتی' قربان جائے اس شریعت مطہرہ کے جوسر ورانبیاء ورحمت دوعالم علی ہے کے صدقہ میں ہمارے قلوب کومزک مطہراور پاکیزہ بنانے کے لئے عطا ہوئی۔ والمحمد لللہ اولا و آخو ا۔

## بابُ التَّبُّرزِفي البُيُوت

(مكانول مين تضائه عاجت---كرنا)

(١٣٨) حَدُّ ثَنَا إِبَراهِيمُ بِنَ الْمُنلِرِ قَالَ ثَنَا اَنسُ بِنُ عَيَاضٍ عُبَيْدِاللَّهِ بِنَ عُمَرَ عَنُ مُحْمِد بُن يَحْيَ بُن حَبّان عَنُ وَاسِعٍ بِـن حَبّـانَ عَـن عَبـدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ ارْلُقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةً لِبَعْضِ حَاجَتِي فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلية وَسَلّمَ يَقْضِى حَاجَتَهُ مُستُد برَالقبلة مُسْتقبلَ الشّاَم:.

(٩٣ ) حَلَّقُنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبرُاهِهِمَ قَالَ لِنايز يُذُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَنَا يَحْيَى عَن مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ أَنَّ عَبَدُ اللهِ بُنَ عَمْرًا حَبَرَ أَهُ قَالَ لَقَذَ طُهُرِثُ ذَاتَ يَوْمُ عَلَىٰ ظَهْرِ بَيُّنَا فَرَايْتُ رَسُولَ اللهِ صَلِّحَ اللهُ عَلَيْ ظَهْرِ بَيْنَا فَرَايْتُ وَسُولَ اللهِ صَلِّحَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّم قَاعِد أَعَلَى لَبِنَتَيْن مُستقبِل بُيْتِ الْمَقُدسِ:.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرے روایت ہے کہ (ایک ون میں اپی بہن) (رسول اللہ عنظیم کی زوجہ محرّمہ) حصد کے مکان کی حجت پراپی کی ضرورت ہے چڑھاتو مجھے رسول اللہ علیم قضاءِ حاجت کرتے وقت قبلہ کی طرف ہیڑے اور شام کی طرف منہ کئے ہوئے نظر آئے۔ (۱۳۹) حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے کھر کی حجبت پر چڑھاتو مجھے رسول اللہ علیم وواینٹوں پر (قضائے حاجت کے وقت) بیٹے ہوئے بیت المقدی کی طرف منہ کئے ہوئے نظر آئے۔

تشریکی: حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی اپنی گھر کی حصت اور بھی حضرت هصد رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی حصت کا ذکر کیا' تو حقیقت بیہ ہے کہ گھر تو حضرت هصدرضی اللہ تعالی عنہا کا ہی تھا گر حضرت حصد رضی اللہ تعالی عنہا کے انقال کے بعد ورثہ میں ان ہی کے پاس آئمیا تھا 'اس باب کی احادیث کا منتا ویہ ہے کہ بیت الخلاء مکانات میں بنانے کی اجازت ہے۔

### حافظا بن حجر كاارشاد

باب سابق کے بعدیہ باب اس امرکو ہتلانے کے لئے ذکر کیا ہے کہ قضائے حاجت کے داسطے مورتوں کا ہاہر جانا ہمیشہیں رہا ہلکہ اس کے بعد کھروں میں ہیت الخلا مہنا گئے مسئے اور عورتوں کو باہر نکلنے کی ضرورت ندکورہ ختم ہوگئ ہے تاہم الی ہی دوسری اہم ضروتوں کے لئے نکلنے کا جواز قائم ہے۔

حضرت اقدس مواد نا گنگونی کا ارشاد: فرمایا کسی کو بیگان ہوسکا تھا کہ گھروں کے اندر بیت الخلاء بنانا شریعت مجد بیش پندیدہ نہ ہوتا چاہیے۔ کیونکہ اس میں بزی نظافت و پاکیزگی کا قدم قدم پر تھم دیا گیا ہے پھر بیکیا کہ ایک گندگی مسلمانوں کے گھروں میں جگہ پائے پھر بیگان حسب ارشاد صاحب لائع دامت فیونہ میں بیٹ اور بھی تو ی ہوجا تا ہے کہ مرقاۃ الصعود شرح ابی داؤد میں سند جید کے ساتھ دمرفوع صدیث طبرانی سے نقل ہوئی ہے گھر کے اندر طشت وغیرہ میں پیشاب بیٹ نہ کیا جائے کیونکہ فرشتے ایسے گھریٹن بین آتے بیغالباس کی بد بو کے سبب ہوگا ، جب پیشاب کا بیکم ہوا تو براز کی گندگی دید ہووغیرہ تو اس سے بھی زیادہ ہے اور شایدای لئے حضو ملاق تھا کے حاجت کے کے بہت دور جانا پند کرتے تھا گرچاس میں سنز کی بھی زیادہ دور تھا والوگوں سے کافی دور ہوجا کیس نیز موارد لوگوں کی آمد ورفت و قیام کے مواضع میں بھی قضائے حاجت می فروہ سے دغیرہ ان وجوہ سے بیگان بڑی حد تک درست ہوسکتا تھا اس لئے امام

بخاریؓ نے عنوان باب مذکورہے بتلایا کہ شریعت نے گھروں میں ہیت الخلاء بنانے کے نظام کو بہت ی مصالح وضروریات کے تحت پسند کرلیا ہے اوراس پرعہد نبوت میں تعامل ہواہے۔

حضرت گنگون نے مزید فرمایا کہ شریعت نے ضرورت کے تحت اس کی اجازت تو دے دی ہے گرچونکہ شریعت پاکیز گی کونہایت محبوب اورگندگی و نجاست کومینوض قرار دیتی ہے اس لئے ریجی واجب و ضروری ہے کہ ذیا دہ ہد ہوا شخے ہے قبل اس گندگی کو گھروں سے دور کر نے کا بھی معقول انظام کیا جا اس کندگی کو گھروں کی اور صفائیوں سے مقدم بیت الخلاء کی اجازت مصالے و مجبوریوں کے تحت ہوئی ہور نہ مقدم بیت الخلاء کی اجازت مصالے و مجبوریوں کے تحت ہوئی ہو ور نہ شخدم بیت الخلاء کی اجازت مصالے و مجبوریوں کے تحت ہوئی ہور نہ شریعت مطبرہ کا مزاج اس کو ہرواشت نہیں کر سکتا تھا 'اور نہ فرشتوں کے ساتھ اسر کرنے والے افرادامت محمد ہے گئے یہ موزوں تھا کہ ایک شریعت مطبرہ کا مزاج اس کو ہرواشت نہیں کر سکتا تھا 'اور نہ فرشتوں کے ساتھ اسر کرنے والے افرادامت محمد ہے گئے میموزوں تھا کہ ایک مور کئی کو اپنی گھروں بی تھریک لئے یہ موزوں تھا کہ ایک ہو تھی کہ کھر کے اندر بیت الخلاء کا کل وقوع کی اور کھر والوں کو نیز ان کے پاس آنے جانے والے فرائستوں کو اس کی بہتر ان میں کہ از کم اور کہ اور من میں کہ از کم ان کھا کہ والے ہی کہ ہو سکٹا اس کی صفائی کا انتظام دن میں کم از کم دوبار ضرور ہو خواہ اس کے لئے مہتر کو زیادہ اجم سے بی پڑے اس زمانے میں فلیش سٹم جاری ہوا ہے اس سے بھی فائدہ اشانا جا ہے اس کہ دوبار ضرور ہو خواہ اس کے لئے مہتر کو زیادہ اجم سے بھی جن اس کی صفائی موسکتا ہے وہ ضرور کرنا اور شرایعت کا تھم مجھنا جا ہے جیسا کہ حضرت گنگونگ نے ارشاد فر مایا ہے حصالے میں جتنا بھی بہتر انتظام ہوسکتا ہے وہ ضرور کرنا اور شرایعت کا تھم مجھنا جا ہے جیسا کہ حضرت گنگونگ نے ارشاد فر مایا ہے حصالے میں جن اس کی عنا وار صادہ ۔

پنجاب میں جو بیت الخلاء مکانوں کی مجھتوں پر بنانے کا ہوائ ہے وہ بھی ہندوستان کے موجودہ عام روائ ہے بہتر ہے کہ بنچ کے رہائشی جعے بد بوسے محفوظ رہتے ہیں اور حضرت ابن عمر کی احادیث میں جوجھت پر چڑھ کرحضورا کرم علی کے وقضائے حاجت کے لئے بیٹے ہوئے دیکھنے کا ذکر آیا ہے اس میں بھی احتمال ہے کہ آپ کواوپر بی دیکھا' دوسرااحتمال بیہ کداوپر سے بنچ دیکھا ہوجو عام طور سے سمجھا گیا ہے۔والٹداعلم وعلمہ اتم واحکم اس سلسلے میں ابھی تک کوئی تصریح نظر ہے نہیں گذری۔

### ترجمة الباب كيمتعكق حضرت شاه صاحب رحمهالله كاارشاد

فرمایا اگرچہ یہاں امام بخاری نے ترجمہ دوسرا ہا ندھا ہے گرحدیث الباب سے سابق مقصد استثناء جدار و بناء کا اثبات ہے اور اُس ترجمہ کے وقت بیرصدیث ضرور چیش نظر ہوگی چونکہ یہاں وہ ترجمہ نہیں قائم کیا اس لئے عام اذہان اس بات کی طرف نہیں جاتے اور یہاں اس ترجمہ کواس لئے نہیں نائے کہ اس سے ایک ہارفارغ ہو چکے اور پہلے ایک جگہ درج کر تھے ہیں۔

اس موقع پر حضرت مولانا سید محمد بدرعالم صاحب دامت فیوضهم نے نہایت مفید علی تحقیق کا اضافہ حاشیہ بیل فرمایا شاید امام بخاری نے بہاں صدیث پر وہ ترجمہ اس لئے قائم نہیں کیا کہ جوت دعا میں کمزوری دیکھی اوران وجوہ سے جوبم او پر بیان کرآئے ہیں ہے مجما ہوکہ بناء میں جواز استقبال واستدبار کے لئے کانی دلیل نہیں ہے لہذا جو مسئلہ حدیث الباب سے صاف نگل سکن تھا'ای لئے عنوان قائم کیا'امام بخاری کی عادت ہے کہ ایک صدیث کوئی جگہ کرر لاتے ہیں لیکن ہر جگہ عنوان و ترجمۃ الباب صرف ای مسئلے کے لحاظ سے قائم کرتے ہیں جوان کے نزدیک اس جگہ خاص طور سے مستنبط ہو سکتا ہو'امام بخاری کی اس عادت کو طوظ رکھا جائے تو ہمیں اس سے پوری طرح بہت جگہ فائدہ حاصل ہوگا' مشلا مسئلہ استقبال واستدباری میں دیکھا جائے کہ امام بخاری نے افتیار تو ند ہب امام شافی ومالک ہی کو کیا ہے (لیتی اصولی طور سے ورند بقول حضرت شاہ صاحب کے بیٹیں کہ سکتے کہ ان کی تفاصل وفروع سے بھی ا تفاق کیا یا نہیں کیکن پھر یہ کیا کہ جہاں اس مسئلہ سے ورند بقول حضرت شاہ صاحب کے بیٹیں کہ سکتے کہ ان کی تفاصل وفروع سے بھی ا تفاق کیا یا نہیں کیکن پھر یہ کیا کہ جہاں اس مسئلہ سے ورند بقول حضرت شاہ صاحب کے بیٹیں کہ سکتے کہ ان کی تفاصل وفروع سے بھی ا تفاق کیا یا نہیں کی کہا کہ حباں اس مسئلہ سے ورند بقول حضرت شاہ صاحب کے بیٹیں کہ سکتے کہ ان کی تفاصل وفروع سے بھی ا تفاق کیا یا نہیں کی کہا ہے کہاں اس مسئلہ سے ورند بقول حضرت شاہ صاحب کے بیٹیں کہا سکتے کہ ان کی تفاصل وفروع سے بھی ا تفاق کیا یا نہیں کی کے جہاں اس مسئلہ سکتا

متعلق ترجمہ وعنوان لگایا وہاں تو حدیث ابن عمر ندلائے (جواس مذہب کی بڑی دلیل مجھی جاتی ہے اور جب حدیث ابن عمر کولائے تو وہ ترجمہ قائم ندکیا' دوسرانگا دیا' لہٰذا امام عالی مقام کی غیر معمولی علمی جلالت قدراور بے نظیر نہم ودفت نظر کے پیش نظر یمی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نز دیک حدیثِ ابن عمر هیں ندکورہ مسئلے کے لئے کافی وشافی جبت ودلیل نہیں ہے۔''

حضرت مولا نا دام فیضهم کا پیخقیقی نکته آب زرے لکھنے کے لائق ہے اور پیچے بخاری شریف پڑھنے پڑھانے والوں کے لئے تو نہایت ہی قابل قدرعلمی ہدیدہ وتحفہ ہے جزا واللہ تعالیٰ خیرالجزاءعنا عنہم اجمعین۔

ولیانی ارشاد کی روشی میں حضرت محدث علامہ تشمیری قدس مرہ وریگرا کابر کے افادات جو بحمراللّه انوارالباری کی صورت میں سامنے آرہے بین ان کی بناایسے بی تحقیقی نکات پر ہے اللہ تعالی اس سلسلہ کومزید تحقیق وکاوش کے ساتھ کم ل کرنیکی تو فیق عطافر مائے۔

وماذلك على الله بعزيز

## بَابُ الاستنْجَاءِ بِإِ الْمَآءِ

(پانی سے استفاکرنا)

(+٥٠) حَدَّقَنَا أَبِوُ الْوَ لِيُدِ هِشَامُ بُنُ عَبُدِ الْملِكِ قَالَ إِنَاشُعِبُهُ عَنُ أَبِي مُعَادُو وَاسَمُهُ عَطَآءُ بُنُ أَ بَي مُعَدُونَا أَبِي مُعَادُو وَاسَمُهُ عَطَآءُ بُنُ أَ بَي مُيمُونَةَ قَالَ سَمِعُتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكَ يَقُولُ كَأَنَ البني صلى اللهُ عَلَيهُ وَسَلمٌ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ أَجِي أَناوَ عُلاَمُ مَعَنَا إِذَا وَ قُ مِنْ مَّآءٍ يُعنَى يَسْتَنُجِي به:.

ترجمہ: ۔حضرت انس بن مالک عظمہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ عظمہ وفع حاجت کے لئے نکلتے تو میں اور ایک لڑکا اپنے ساتھ پانی کا ایک برتن لے جاتے تھے اس یانی سے رسول اللہ علیہ طہارت کیا کرتے تھے۔

تشری : دعفرت شاه صاحب نے فرمایا: کراستنجا صرف ڈھیلہ ہے بھی جائز ہا اور صرف پانی سے بھی مگر دونوں کو جمع کر نامستحب ہے گریشن ابن است بھی مگر دونوں کو جمع کر نامستحب ہے گریشن ابن ہے اس کے معدے اور آئنیں عام طور سے کمزور ہیں جس کے سبب سے ان کواجابت دھیلی ہوتی ہے لئے اس کے معدی اور سنیت کا درجہ ہے) دھیلی ہوتی ہے لہٰذا ڈھیلہ کے بعد پانی کا استعمال تا کیدی ہوگیا (جواستحباب سے اوپر سنیت کا درجہ ہے)

حضرت عمر رہ این ہے جمع ثابت ہے جمیدا کہ امام شافعی کی کتاب ''الگام'' میں ہے اور روایات مرفوعہ ہے بھی جمع کے اشارات ملتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مغیرہ میں ہے مروی ہے کہ آل معفرت علیہ ایک دفعہ قضائے حاجت کے لئے تشریف لے مجمع بھروا پس ہو کر یانی طلب فر مایا' فلا ہر ہے کہ حضور ڈھیلے کے استنج سے فارغ ہو کر واپس لوٹے ہوں گے کہ اتنی دیر تک نجاست کا تکوٹ ہرگز گوارہ نہ فر مایا ہوگا' پھر جب اس کے بعد پانی سے استنجافر مایا تو جمع کا ثبوت آپ کفعل سے ہوگیا۔

محقق بینی نے لکھا: ۔جمہورسلف وطف کا ند ہب اور جس امر پر سارے دیار کے الی فتوی متفق ہیں یہ ہے کہ افضل صورت ججرو ما ء دونوں کوجع کرنے کی ہی ہے گھڑ است کی موجائے اور ہاتھ زیاد و ملوث ند ہوئی پھر پانی سے دھوئے تا کہ نظافت 'پاکیزگی و صفائی حاصل ہوجائے اگرایک پراکتفا کرتا جا ہے تو پانی کا استعمال افضل ہے کیونکہ اس سے نجاست کا عین واثر دونوں زائل ہوجاتے ہیں اور وصل کی حاصل ہوجائے ایس کا عین کا از الد ہوتا ہے اثر باقی رہتا ہے اگر چہوہ اس کے تق میں معاف ہے امام طحاوی نے پانی سے استجاء کے لئے

آیت'' فیسه رجسال معبون ان منطهرو او الله معب المعطهرین ''سے استدلال کیا ہے تعمیؒ نے نقل کیا کہ جب بیآیت نازل ہوئی تو رسول الکھنے نے اہل قباء سے سوال فرمایا کرفن تعالی نے آیت نہ کورہ میں تمہاری تعریف کسبب سے کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا: ۔ہم میں کوئی بھی ایسانہیں جو یانی سے استنجانہ کرتا ہو' (عمدۃ القاری ۲۵ نے 1)

حافظ ابن جُرِّ نے لکھا: آس ترجمہ سے امام بخاری ان لوگوں کا روکر تا چاہتے ہیں جنھوں نے پانی سے استنج کو کروہ قرار دیا ہے یا جنھوں نے کہا کہ اس کا جُروت آس حضرت ملک سے نہیں ہے ایک روایت ابن الی شیبہ نے اسمانید صحیحہ سے حذیفہ بن الیمان عظیہ سے نقل کی کہ ان سے استنجاء بالماء کے بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا: ۔ابیا ہوتا تو میرے ہاتھ میں ہمیشہ بدیور ہاکرتی 'نافع نے حضرت ابن عمر کے متعلق بیان کیا کہ وہ پانی سے استنجانیوں کرتے ہے ابن الزبیر سے نقل ہے کہ ہم ابیانیوں کرتے ہے ابن الین نے امام مالک سے اس امر کا انکار نقل کیا کہ حضور علیہ پانی سے استخابی کرتے ہول مالکہ بین سے ابن صبیب ہے بھی منقول ہوا کہ وہ پانی سے استخابی کرتے ہول مالکہ میں سے ابن صبیب سے بھی منقول ہوا کہ وہ پانی سے استخابی کوئع کرتے ہے کہ یہ تو پینے کی چیز ہے '

ترفدی شریف میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث نقل ہوئی کہ انھوں نے عورتوں سے فرمایا: ۔اپ شوہروں کوکہو کہ پانی سے
استنجا کر کے نظافت حاصل کیا کریں ( مجھے خودان سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے ) رسول اللہ علیقے بھی پانی سے استنجافر ماتے تھے امام ترفدی نے لکھا
کہ اس پراہل علم کا تعامل ہے اوراسی کو وہ پسند کرتے ہیں اگر چہ صرف ڈھیلہ یا پھر پر بھی کفایت کو جائز سجھتے ہیں ۔

#### حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد

حافظ این جر نے ترجمۃ الباب ہے کراہت استجاء بالماء والول کے دد کا ذکر کیا ہے اور حافظ و محقق بینی نے بھی ان کو ذکر کر کے ان روایات کی طرف اشارہ کیا ہے جن ہے جو حاست استجاء بالماء ہوتا ہے ہیتو کو بیاان لوگول کی بات کا نقلی جواب دوایات تو بہہ ہوا' باتی پانی کو مطعوم قرار دینے کی طرف اشارہ کیا ہے جواب کی طرف حضرت شاہ صاحب نے توجہ فرمائی ہے کہ پانی کو دوسری کھانے پینے کی چیزوں پر قیاس کرنا ہاں سب کا حکم اس کے لئے ثابت کرنا اس لئے درست نہیں کہ پانی کو خدانے نجاست کو دور کرنے اور پاک کرنے کا ذریعہ بنایا ہے دوسری کھانے پینے کی اشیاء کی خلقت اس مقصد کے لئے نہیں ہے لئہذان سب کا احترام بجا اور اس کا اس می محاور کردینا کا فی ہونا چاہیے اور اگر اس کو کتر م قرار دیں گے تو کیڑوں وغیرہ سے بھی نجاست کو وائی ہونا چاہئے حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔

جنت وطفر اسلام میں نظافت وطہارت کی بےنظیر تعلیم

استنجاء بالای جوشروع صورت حافظ عینی نے تکھی ہے اس ہے معلوم ہوا کہ اس تم کی کمال نظافت دنیا کی کسی تہذیب و نہ ہب میں نہیں ہے یورپ میں صفائی کو با خدا ہونے ہے دوسرا درجہ دیا گیا ہے گران کی تہذیب میں معیار نظافت صرف خاص قسم کے بلاننگ بیپر کے ذریعہ صفائی ہے اس کے بعد پانی ہے ازالدا رُضروری نہیں جبکہ بقول حافظ عینی نجاست کا عین واثر دونوں زائل ہونے چاہیں بورپ کے تہذیب مفائی ہے اس کے بعد پانی ہے ازالدا رُضروری نہیں جبکہ بقول حافظ عینی نجاست کا عین واثر دونوں زائل ہونے چاہیں بورپ کے تہذیب یافتہ لوگ ہروقت گندگی میں ملوث رہے ہیں اور اس حالت میں پانی کے ٹپ میں بیٹھ کرٹسل بھی کرتے ہیں ظاہر ہے کہ جونجاست ان کے جسم کے ساتھ کی رہ ماتی ہوئی اسلام میں تو پانی کے سوچا جائے کہ یہ کیا نظافت وطہارت ہوئی ؟ اسلام میں تو پانی

سے استنجا ضروری ہے پھر بھی عنسل کے وقت مزید نظافت کے لئے پہلے طب رت لے لینامتحب ہے ای طرح جولوگ پیشاب کے بعد استنجانہیں کرتے ان کے بدن اور کپڑنے قطرات بول سے ہروقت ملوث رہتے ہیں۔

## غلام سے مرا دکون ہے؟

حدیث الباب میں ہے کہ میں اورا کی دوسر الزکا پانی کا برتن حضور علیقہ کے استنجاء کے واسطے لے جایا کرتے تھے غلام (لڑ کے ) کا اطلاق چھوٹی عمریر ہوتا ہے یعنی واڑھی نکلنے سے پہلے تک تو یہاں اس ہے کون مراد ہے؟ حافظ نے لکھا کہ امام بخاری نے آگی روایت میں ابوالدرواء کا قول الیس فیکم النے نقل کیا ہے اس سے قومعلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزویک ابن مسعود تعیین ہیں لبذا غلام کا اطلاق ان پرمجازی ہوگا اور آس حضرت علیقے نے ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں ان کو بکریاں چواتے ہوئے و مکھر است غیلام معلم کے انفاظ فرمائے بھی تھر ہا ہے کہ اسا عملی کی روایت میں جو من .

الانصار کی قید ہے وہ شایدراوی کا تصرف ہو کہ اس نے روایت میں مناکا لفظ و کھے کر قبیلہ بھی ہے اور پھر روایت بالمعنی کے طور پرمن الانصار کہددیا یا انساد سے مراد صحابہ کرام کولیا کہ اس طرح بھی اطلاق ہوتا ہے آگر چے عرف میں صرف اوس وخزرج مراد ہوتے ہیں۔

بَابُ مَنْ مُحملَ مَعَهُ الْمَآء لِطَهُوْ رِهُ وَقَالَ اَبُوُ الَّذَرُ دَ آءِ اَلَيْسَ فِيكُمْ صِاحُبِ النَّعَلَيْنِ وَالطَهُوُ رِوَ الُوسَادِ
(كَسَّخُصْ كَهُمِ اهَ اللَّهُ المَّهَ الْحَارَةَ عِلَى لَحِانًا حَرَّتِ الوالدرداء فَرْهُ يَا كَرِياتُم مِن جوتِ والنَّا آب طهارت والحاور تكيوالي مِن مِن مَن مَن والنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ عَلَيْهُ وَلَى ثَنَا شُعْبَهُ عَنْ عَطَآءِ بَنِ آبَى مَيْمُونَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنسا يَقُولُ كَانَ النَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبعُتُهُ أَنَا وَ عُلاَمٌ مِنَّا مَعَا إِذَا وَ قُ مِنْ مَآءً

ترجمہ: ۔ حضرت انس ﷺ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم علی قضاء حاجت کے لئے نکلتے میں اور ایک لڑکا وونوں آپ کے پیچھے جتے تھے اور ہمارے ساتھ یانی کا ایک برتن ہوتا تھا۔

تشریج: باب وحدیث ذکورکا مطلب بیہ کہ اس تنم کی اعانت کسی محذوم خصوصاً عالم ومقندا کی کرسکتے ہیں کیونکہ نبی کریم علی اس تنم کی چیزوں میں اپنے اصحاب سے خدمت لیتے تتھا وروضو میں جودوس سے مدد لینا مکروہ ہاں کے بارے میں حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ اعضاءِ وضو پراگر خادم یانی ڈالٹار ہے تو وہ مکروہ نبیں بعنی اعضاء کودھونا اور ملنا خودہی چینے خادم سے اگر بیمی خدمت کی جائے تو مکروہ ہے۔

#### قوله اليس فيكم الخ

یا بیا گڑا ہے جس کو کھمل طور سے اور موصولاً مناقب میں لائیں گے اس میں ہے کہ حضرت علقمہ شام پنیج مسجد میں دور کعت پڑھیں' پھر دعا کی یا اللہ! کوئی صالح ہمنشیں میسر فرما' استے میں ایک شخص ان کی طرف آئے انہوں نے کہا شاید میری دعا قبول ہوگئ ہے شنخ نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا جس اہل کوفہ ہے ہوں اس پر شیخ نے کہا کیا تم جس صاحب التعلین والوساد نہیں ہیں؟ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود ظافیت مطلب یہ کہا اہل عراق کے پاس نوعلم وفضل کا پہاڑ موجود ہے پھران کوش م کے لوگوں ہے دین وعم حاصل کرنے کے لئے آنے کی کیا ضرورت ہے یہ شیخ ابوالدرداء تھے جن کا اسم مبارک عویر بن ما لک بن عبداللہ بن تقیف ہے آپ کا شارا فاضل صحابہ جس ہے حضرت عثمان طافت میں قاضی و مثل بھی رہے اسا ھیا ہیں ۔ اسا ھیا ہیں اسا میں وفات ہوئی حضرت عبداللہ بن مسعودا کشرا اوقات سفر و حضر بیس آل حضرت علیف کی کے زمانہ خلافت میں قاضی و مثل بھی رہے اسا ھیا ہیں اس مواک کو ٹا انعلین عکمہ و فیرہ ضرورت کی چیزیں ساتھ دیکھتے تھے ابعض شنوں میں بجائے و سادے سوا محد مداد کے والد کے دو است کدول میں بھی بغیر طلب دہیں کہ معنی سر و سرگوشی کے ہیں چونکہ حضرت ابن مسعود آپ سے نہایت قربی تعلق رکھتے تھے اور آپ کے دو است کدول میں بھی بغیر طلب اجازت کے آنے جانے کے فائی بیت میں سمجھے جاتے اور واقف اسرار تھے ۔ (عمدة القاری ص ۲۱ کے ۔ ۱)

حضرت عبد الله بن مسعود ﷺ عالات مقدمه انوار الباری ۱۳۲۱ میں به سلسله شیوخ امام اعظم ﷺ کے جیں حضرت ابوالدرداﷺ کے ارشاد مذکور سے بھی معلوم ہوا کہ کوفہ والوں کو پورے دین وعلم کی وولت مل چکی تھی اور ہم ہتلا چکے جین کہ اس دولت کے وار قین میں حضرت امام اعظم ﷺ القدر حصّہ نہایت نمایاں ہے۔

# بَابُ حَمُل الْعَنَزَةِ مَعَ الْمَآء في ألا سُتنجَآءِ

(آبطہارت کے ساتھ لاتھی بھی ساتھ لیجانا)

(١٥٢) حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةٌ عَنُ عَطَّآءِ بُنِ مَيُمُونَةَ سَمِعَ انَسَ بُنَ مَالِكِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُ خُلُ الْخَلاءَ فَاحْمِلُ آنَا وَ غُلاَمٌ إِذَاوَ ةَ مِّنُ مَا ءٍ وَ عَنَزَةٌ يَسْتَنجِي بِا لَمَا ءِ تَابَعهُ النَّصُرُ وَ شَاذَانُ عَنْ شُعْبَةَ الْعَنزَةُ عَصَاعَلَيْهِ زُجُّ.

ترجمہ: حضرت انس بن مالک عظمہ کہتے ہیں کہ رسول الٹھالی بیت الخلاء جاتے تھے تو میں اورا یک لڑکا یانی کا برتن اور لائھی لے کر چلتے تھے پانی سے آپ طہارت کرتے تھے (دومری سندنظر اور شاذ ان نے اس حدیث کی شعبہ سے متابعت کی ہے عز والٹھی کو کہتے ہیں جس کے نچلے حصہ میں لو ہے کی شیام کمی ہو۔

تشریج: عَنَوْهِ جِهونا نیزه جس پر پهلکالگا ہوتا ہے حافظ نے لکھا کہ روایت کریمہ میں آخر حدیث الباب پریہ تشریح ہے کہ عزوہ شیام داراؤهی ہے مطبقات ابن سعد میں ہے کہ نجاشی (شہنشاہ جش) نے بینیزہ یا شیام دار راضی آل معنوت ملک ہش کے لئے بطور ہدیہ بھیجی تھی اس سے ای امر کی تائید ہوتی ہے کہ دوہ ملک جش کے آلات وحرب سے تھا، جیسا کہ ذکر عیدین میں آئے گا کہ حضورا کرم اللے عیدگاہ کو تشریف لے جاتے تھے تو خادم آپ کے آگا ہوتا تھا پھر بھی طریقہ خلفاء کے ذمانے میں بھی ہے کہ نجاشی نے تین عز سے ارسال کئے تھے ان میں ایک آپ کے ذمانے کے خارت علی منطقہ کو عنایت فرمایا اور ایک حضرت عمرہ بھی کو دیا تھا۔

### عنزه كےساتھ ركھنے كامقصد

حافظ نے لکھا بعض لوگوں کو یہ غلط بنی ہوئی ہے کہ اس کا مقصد قضائے حاجت کے وقت ستر اور پردہ کرنا تھالیکن یہ اس لئے درست نہیں کہ ایسے وقت ضرورت نچلے حقمہ کے ستر کی ہوتی ہے اور عمرہ سے یہ فائدہ حاصل نہیں ہوسکتا البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ سامنے گا ڈکراس پرکوئی

عافظ نے لکھا کہ حدیث الباب سے کی فوا کہ حاصل ہوئے:۔(۱) خدمت صرف نوکروں غلاموں سے ہی نہیں بلکہ آزادلوگوں سے بھی
لے سکتے ہیں خصوصاً ان لوگوں سے جو کسی مقتدا کی خدمت ہیں اس لئے وضر ہوئے ہول کہ ان کو تواضع وفروتی کی مشق و عادت ہو جائے
(۲) عالم کی خدمت سے مصلم کو شرف و بلندی مرتبت کا حصول ہوتا ہے کیونکہ حضرت ابوالدروائے حضرت ابن مسعود کی اس وصف خدمت کے
ساتھ مدح وثناء کی (۳) ابن حبیب وغیرہ کا رد ہو گیا جو پانی سے استخاکو یہ کہہ کر روکتے ہیں کہ مطعوعات میں سے ہے کیونکہ حضورہ اللہ سے میں کہ کہ مطعوعات میں سے ہے کیونکہ حضورہ ان الوگوں کا
مدین طبیب کے پانی سے استخافرہ ایا جبکہ وہ اور پانیوں سے بہتر اور شیرین خوش و اکتہ بھی تھے۔ حافظ نے یہ بھی لکھا کہ اس حدیث سے ان لوگوں کا
استدلال صحیح نہیں جو برتن سے وضوکو بمقابلہ نہر وحوض کے مستحب کہتے ہیں کیونکہ یہ بات جب صحیح ہوتی کہ حضورہ کا بھی ہو حوض کی موجودگ

# بَابُ النَّهُي عَنِ الْإِسْتِنُجَآءِ بَالْيَمِيُن

(داہنے ہاتھ سے طہارت کرنے کی ممانعت)

(١٥٣) حَدُّ لَنَا مُعَادُ بُنُ فَضَالَةَ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ هُوَ الدَّ سُتوَ آبِيٌ عَنُ يحيى بُنَ سَلَّمِ آبِي كَثِيْرٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي قَتَادَةَ عَنُ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شُرِبَ احَدُ كُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسُ فَى الْإِنَاءِ وَإِذَا آتَى الْخُلاَءَ فَلاَيْمَسُّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلاَيَتَمَسَّحُ بِيَمِينِهِ:

ترجمہ: حضرت عبدالقدائن الی قمادہ اپنے ہوں ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللّمَظَیّنی نے فرمایا 'جبتم میں سے کوئی پانی پیئے تو برتن میں سانس ندلے اور جب پاخانے میں جائے اپنی شرم گاہ کودا ہنے ہاتھ سے نہ چھوئے اور نددا ہنے ہاتھ سے استنجا کرے تشریح: داہنے ہاتھ سے استنجاء مکروہ تنزیبی اور اسلامی آ داب کے خلاف ہے کیونکہ آل حضرت تنفی ہے سے مروی ہے کہ آپ اپنا داہنا ہاتھ کھانے ' پینے لہاس وغیرہ کے لئے استعمال فرماتے 'نجاست پلیدی میل کچیل کے چھونے سے بھی اس کو بچاتے تھے اور بایاں ہاتھ دوسری چیزوں کے چھونے اور استعمال وغیرہ میں لاتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ بیا دب صرف بول و براز کے معامد میں نہیں ہے بلکہ عام حالات واشیاء کے لئے بھی نہیں اسلامی تہذیب وادب ہے (کے صاف اللہ معالی المعتقق العینی) حضرت شاہ صاحب ؓ نے بھی فرمایا کہ اگر چہ یہاں تھم خاص اور مقید

معلوم ہوتا ہے مرتقم عام ہے۔

مس اور سے میں فرق ہے حضرت ؒ نے فرمایا کہ سے مراد ڈھیلہ' پھر دغیرہ کے استعال کی صورت ہے کیونکہ سلف ہیں سے ہی ک صورت بھی ان کے مثانے قوی تنے اس لئے براز کی طرح بول میں بھی سے کافی ہوتا تھا یعنی ہمارے زمانے میں استنجاء کا جوطریقہ ازالہ تقلیر کے لئے رائج ہوااس زمانے میں نہیں تھا۔ بجسٹ ونظر

محقق حافظ عینی نے نکھا جمہور کا مسلک کراہت تنزیبی کا ہے اہل فلہ ہرنے اس کوحرام قرار دیااور کہا کہ اگر دا ہنی ہاتھ ہے استنجا کرے گاتو وہ شرعاً صحیح ندہوگا' حنابلہ اور بعض شافعیہ بھی اس کے قائل ہیں۔ (عمرة القاری ۲۷۷۔۱)

حافظ نے لکھا جمہور کا غدہب کراہت تنزیکی کا بی ہے اہل طاہر اور بعض حتابلہ حرام کہتے ہیں، اور بعض شافعیہ کے کلام ہے بھی یمی رائے معلوم ہوتی ہے، لیکن علامہ نووی نے لکھا جن لوگوں نے استنجاء ہائیمین کو ناجائز کہا ہے ان کا مقصدیہ ہے کہ بدرجہ مباح نہیں ہے، جس کی وونوں طرف برابر ہوتی ہیں، بلکہ مکروہ اور راجج الترک ہے، اور باوجود تول حرمت کے بھی جوشخص ایب کرنے گا، ان کے نزویک اس کا استنجا ودرست ہوگا، اگر چہاس نے براکیا۔

مجرحافظ نے لکھا کہ بیاختلاف اس وقت ہے کہ ہاتھ ہے استنجاء پانی وغیرہ کے ساتھ کرے اگر بغیر اس کے صرف ہاتھ ہی کا استعال کرے گاتو بالا تفاق حرام اورغیر درست ہوگا اوراس میں دونوں ہاتھ کا تھم یکساں ہے والتداعلم (فتح الباری ۱۱۵۸)

### خطابي كالشكال اورجواب

آپ نے یہاں ایک عملی اشکال ظاہر کیا ہے کہ استنجا کے وقت دوحال سے جارہ نہیں استنجاء داہنے ہاتھ سے کرے گاتو اس وقت من ذکر بائیں ہاتھ سے ضرور کرنا پڑے گااور دوسری صورت میں برنکس ہوگا'لہٰذا کروہ کے ارتکاب سے جارہ نہیں کیونکہ دا ہنی ہاتھ سے مس اور استنجاء دونوں ہی کمروہ ہیں۔

پھرعلامہ خطابی نے جواب کی صورت بنائی جوتکلف سے خالی نہیں علامہ طبی نے یہ جواب دیا کہ استنجاء بالیمین کی نہی براز کے استنج سے متعلق ہے اور مس والی نہی کا تعلق بول کے استنجا ہے ہے ٔ حافظ نے دونوں جواب نقل کر کے ان کوکل اعتراض قرار دیا 'اور پھرا مام الحربین امام غزالی اور علامہ بغوی کا جواب نقل کیا اور اس کی تصویب بھی کی۔

#### للمحقق عينى رحمها للدكا نفتر

آپ نے لکھا کہ خطابی کے جواب پر حافظ کا انقاد معقول نہیں اور جن حصرات کے جواب کی تصویب کی ہے وہ اس کے لئے کل نظر ہے کہ وہ استنجابول میں تو چل سکتا ہے استنجاءِ براز میں نہیں جلے گا۔ (عمرة القاری ۱۷۲۷)

#### حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد

فرمایا صدیث الہاب بیں پانی پینے کی حالت بیں پانی کے اندرس نس لینے کو کمروہ قرار دیا ہے کیا ایک شریعت مطہرہ اس ہوت کو گوارہ کر سکتی ہے کہ ایسے پانی کا استعمال وضواور پینے بیں درست ہوجس بیں کتوں کے مردار گوشت بد بودار چیزیں اور حالت حیض کے ستعمل کپڑے ڈالے جاتے ہوں۔ (بوری بحث بیر بضاعہ کے تحت آئیگی ان شاءائڈ تعالیٰ'

## بَابُ لَا يُمُسِكُ ذَكَرَه ' بِيَمِينِةٍ إِ ذَابَالَ

(پیشاب کے وقت اپنی عضو کودائے ہاتھ سے نہ پکڑے)

(١٥٣) حَدُّ فَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُف قَالَ فَنَا الاُ وُزاَعِيُّ عَنُ يَحْيَ بُنِ آبِي كَثِيْرٍ عن عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي قَتَادَة عَنُ آبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ إِذَا بَالَ اَحَدُكُمُ فَلا يَا خُذَنَّ ذَكَرَه وبيَميْنهِ وَلَا يَسْتَنُجِي بِهَمِينِهِ وَلا يَتَنَقَّسُ فِي أَلِا نَا ءِ

ترجمہ: عبداللہ ابن الی قادہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم تفایقے نے فرہ ایا کہ جبتم میں سے کوئی پیٹاب کرے تو اپناعضو وا منی ہاتھ میں نہ پکڑے نہ دا ہنے ہاتھ سے طہارت کرے نہ ( پانی پینے وقت ) برتن میں سانس لے۔ تشریح: علامہ محدث ابن ابی جمرہ نے حدیث الباب کے تحت نہایت عمرہ تحقیق لکھی ہے جس کے خصوصی نکات حسب ذیل ہیں۔

## احكام شرعيه كي حكمتين

(۱) پیختین پہلے گذر پھی کہ تمام احکام شرعیہ میں کوئی وجہ و حکمت ضرور ہوتی ہے پھر بہت کی حکمتیں ہمیں معلوم ہو گئیں اور پھی ایک بھی ہیں۔ جو ہمیں معلوم بھی نہ ہو کئیں اوران کوامر تعبدی فیر معقول المعنی کہا جاتا ہے بعنی ایسے احکام کی تابعداری واطاعت جن کی حکمتیں ہم پر ظاہر نہ ہو تکیں۔
پھر لکھا کہ یہاں جو تھم اول ہے اس کی حکمت ووجہ بھی ظاہر ہے کیونکہ دا ہمنا ہاتھ جب کھانے پینے وغیرہ پاکیزہ کا موں میں استعال کے لئے مقرر ہوا ہے تو ظاہر ہے بایاں ہاتھ اس کی صدے لئے موزوں ہوگا بعنی دفع نضلات و نجاسات و غیرہ کے لئے چنا نچر مسنِ ذکر اور استنجا بھی استقبل سے ہیں۔

دوسرے بیکہ الل الیمین (جن کے داہنے ہاتھ میں اندال ناے دیئے جاکیں گے) آخرت میں ہاغوں اور انواع واقسام کی نفتوں کے سختی ہوں گے اس لئے یہاں دنیا ہیں بے بات موزوں ہوئی کہ یمین (واکی ہاتھ ) سے بی ان کولیس اس سے ان کو کھا کیں پیش اور اندل اللہ اللہ عاصی اور سنتی عذاب و نکال ہوں گئاس لئے بایاں ہاتھ دنیا ہیں معاصی سے پیدا ہونے والی چیزوں کے لئے موزوں ہوا چینا نچہ ما تورہ کہ بشرے سب سے پہلے معصیت ظہور میں آئی تو اس سے (یاس کی نوست سے) صدف و نجاست ظاہر ہوئی اور اس لئے نواب کی توست سے) صدف و نجاست ظاہر ہوئی اور اس کے نواب کی توست سے) صدف و نجاست نام ہوئی اور اس کے نواب کی توسی سے تعبیر دیا کرتے ہیں۔

### معرفت حکمت بہتر ہے

(۲) معلوم ہوا کہ مکلف کوا تباع احکام کے ساتھ احکام شرعیہ کی حکمتیں بھی معلوم ہوں تو بہتر ہے اورای لئے نبی کریم علی ہے جب صفا مروہ کی سمی کے لئے پینچے تو یہ فرما کر سمی صفائے شروع فرما کی کہ'' ہم بھی ای ہے شروع کرتے ہیں جس سے حق تعالی نے شروع فرمایا۔ اگر چہوا کہ کلام عرب میں تر تب کے لئے نہیں ہے چر بھی صاحب نور نبوت نے بہی فیصلہ کیا کہ حکمت والاکسی حکمت ہی ہے ایک چیز کواول اور دوسری چیز کوآخر میں کیا کرتا ہے۔ مجاورشی کواسی شی کا تھم دیتی ہیں

(یہ بھی معلوم ہوا کہ دو چزیں قریب ہوں آوا کی کا تھم دو ہری پرنگ جاتا ہے چنا نچے حدیث الباب میں اذابال احد کم الخفر مایا تو یم انعت ہوں ہوا کہ دو چنا نچے حضورا کرم علی کے بیٹاب کرنے کے دفت ہیں کے لئے ہے کہ اس نے بیٹاب کی نجاست کا تھم لے لیا ورند دو سرے اوقات میں ممانعت نہیں ہے چنا نچے حضورا کرم علی کے جی سے ایک فخص نے میں ذکر کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے اس کو دو سرے اعضاء جسم کے چونے کے برابر قرار دے کر جائز فرمایا۔

ایک فخص نے میں ذکر کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے اس کو دو سرے اعضاء جسم کے چونے کے برابر قرار دے کر جائز فرمایا۔

پھراس تنم کے اشارات کے سبب کہ نجس و فبسیث اشیاء کا علاقہ و مناسبت شال کے ساتھ ہے قبلی خواطر و سوائح کی معرفت رکھنے والے معزات نے کہا ہے کہ شیطان کے وسادس دل کی بائیں جانب ہے آتے ہیں کیا بعض لوگوں کو دل کا شال و بین متعین کرنے میں مفالطہ پش آیے ہیں سے اس کے ہم اس کو بھی لیسے ہیں۔

## دل کا تمین وشال کیاہے

شال قلب شال جسم سے مختلف ہے لیتنی ایک کا شال دوسرے کا نمین ہے کیونکہ وجہ قلب سے مراد وہ درواز ہ ہوتا ہے جس سے بیعوم غیب دل میں داخل ہوتے ہیں اس سے وہ مکاشفات کرامات وغیرہ کا مشاہرہ کرتے ہیں اورائ دروازے کی نسبت سے نمین قلب وہ ہوگا جو جسم کے لحاظ سے بیار قلب ہے۔

دل پر گذرنے والےخواطر جا وسم کے ہیں

ملکوتی تو جیسا ہم نے ہتلایا قلب کی دائیں جانب سے آتے ہیں شیطانی بائیں جانب سے نفسانی قلب کے سامنے سے اور ربانی قلب کے اندرونی مصوں ہے۔

اس کی کئی حکمتیں ہیں ایک تو پینے والے کے حق میں ایک سانس پینے میں دھسکہ نہ لگ جائے دوسری غیر کے حق میں کہ ثاید پینے والے کے منہ میں سے کوئی چیز برتن میں گرجائے اور دوسرے پینے والے کواس سے نفرت و کھن ہو' تنن بار برتن سے باہر سانس لے کر پے گا تو ان با توں کا اختال کم ہے۔

نیزائ طرح پینے میں اطمینان وقار اور کم مرضی کی شان طاہر ہوتی ہے اور کی بارکر کے پینے سے سیرانی بھی زیادہ حاصل ہوتی ہے اور اس میں میں میں الم مینان میں حمد وشکر کے کلمات کہے گا جس کی شریعت نے رغبت دلائی ہے کیونکہ حدیث میں ہے 'جوخص پانی پیئے اس میں میڈونکہ میں ہے 'جوخص پانی پیئے اس سے طاعت پر مدد لینے کا ارادہ کرے اور خدا کا نام لے کر شروع کرے' پھر سانس لے کر خدا کا شکر کرے اور ای طرح سے تین مرتبہ کرے

ا ہمارے دھزت شاہ صاحب کی تحقیق ہے کا انسان دھری تمام مخلوقات کے کاظ ہے اس معاملہ میں منفر دہے کہ دواو پر سے بنجے کی طرف اتر اہوا معلوم ہوتا ہے گویا اس کی اس او پر سے ہاتھ یا کا سال ہی او پر سے بنجے کو آر ہے ہیں اور قلب بھی بنجے کو اس کی اس او پر سے ہاتھ یا کی بال بھی او پر سے بنجے کو آر ہے ہیں اور قلب بھی بنجے کو لاکا ہوا ہے اس کے ساتھ دھزت شدہ صد حب کی تحقیق این الی جر آئی ذکر کردہ تحقیق بال لاکا ہوا ہے اس کے ساتھ دھزت شدہ صد حب کی تحقیق فی کورہ کی مطابقت اس طرح ہے کہ قلب کا وجہ او پر ہے انسانی کی طرف ہے دائیں طرف ہے (جوجم کا بایاں صف ہے) ملکوتی خواطرا تے ہیں ہائیں جانب سے (جوجم کا دایاں حصہ ہے شیطانی وسوئ خطرات اور خبیث و بیالات آتے اور پر بیٹان کرتے ہیں گرائی طرف حسب محقیق میں تاکید بائی دکھوتی خواطر کا خواطر کا فیصل کی دھنے ہیں جن سے نفسانی وشیطانی خواطر کا معملات کی مطرف کے اور پر بیٹان کرتے ہیں گرائی اس کے داخلا کے دار پر بیٹان کرتے ہیں گرائی طرف حسب محقیق کی دون کی میں تاکید بائی دھنے تا کہ دار پہلے ہوتی دون کے مام کی خواطر کا کورٹ کے ایم کی مقالی خواطر کا اور دون کے دون کے دون کی جوٹ کر باہر نکلتے ہیں جن سے نفسانی و شیطانی بیا ہوتی رہتی ہیں اور قلب ایمان اور اندال صالحہ کے اور اور میکان دونوں کے کروک کے آھن میں میں میں میں کے دون کا در ہو کے اندر سے کو کورٹ کے آھن میں میں میں میں کر کار میں جو تو کر دیا در ہو کی کار ہوگئے اندر تو کا کر دون کی ہیں اور قلب ایمان اور اندال صالحہ کر کے دونوں کے کروک کے دونوں کے کروک کورٹ کی ہیں دونوں کے کروک کے آھن میں میں میں کے دونوں کے کروک کے دونوں کے کورٹ کروک کے دونوں کے کروک کے دونوں کے کروک کے دونوں کے کورٹ کی کروک کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے کروک کر دونوں کے کروک کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے کروک کے دونوں کے کروک کے دونوں کے کروک کے دونوں کے دونوں کے کروک کے دونوں کی ک

توپانی اس کے پید میں بیج کرتار ہے گاجب تک کدوہ اس کے پید میں باتی رہے گا'' رُشدو مِدابیت کا اصول

میمعلوم ہوا کہ پہلے بری باتوں ہے روکا جائے گھر خیر وفلاح کے شبت امور کی طرف توجہ دلائی جائے جس طرح رسول اکرم علیہ کی ہدایت میں ترتیب پائی گئی کہ آپ نے اولا پائی کے برتن میں سانس لینے کی ممانعت فرہ ئی اس کے بعد پینے کا دب بتلایا کہ تین ہارکر کے پیئے وغیرہ۔

ممانعت خاص ہے یاعام

آخریس بے بحث آتی ہے کہ ممانعت ان ہی چیز ول کے ساتھ مخصوص ہے یا اور چیز وں سے بھی متعلق ہے جولوگ امرتعبدی کہتے ہیں وہ تواس کوخاص ہی کہیں گے گرجیسا کہ ہم نے بتلایا عکمت وعست موجود طاہر ہے توجہال بھی بیعنت موجود ہوگی تھم بھی عام ہوگا والنداعلم (اکرتہ العوس من 101 جاء)

#### حافظ عین کے ارشادات

آپ نے حدیث الباب کے تحت چند فوا کہ تحریفر ماے ان میں سے زیادہ اہم فا کد فقل کیا جاتا ہے(۱) پائی وغیرہ پینے کی حالت میں برتن سے باہر سانس لینے میں علاوہ نظافت و پا کیزگ کے کہ اوب و تہذیب کا مقصا ہی دوسر سے فوا کہ بھی جین مثلاً حرص و بے صبری نہیں معلوم ہوتی معدہ پراس سے گرانی نہیں ہوتی کیدم پینے میں حلق کی نالی میں پانی وغیرہ بکٹر سالکہ وقت میں جمع ہوجاتا ہے جس سے معدہ پرگرافی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کہ میر مین وغیرہ پینا اور برتن ہی میں سانس لینا بہائم اور چو پاؤں کی عاوت ہے اور علانے سے بھی کہا ہوتی ہوتی سے کہ ہر بار پینے کی ایک مستقل حیثیت ہے کہ بر بار پینے کی ایک مستقل حیثیت ہے کہ بر بار پینے کی ایک مستقل حیثیت ہے کہ برا سے معدہ کے شروع میں اور ایک سانس میں کی لیک مستقل حیثیت ہے کہ برا اور میان کی ذکر وحمد کی سنت اوا نہ ہوگی کیہاں حدیث میں صرف برتن کے اندر سانس لینے کی ممانعت ہے گر دوسری ا حاویث میں ہے تعفور عین بار کر کے پواور شروع میں بار کر کے چواور شروع میں بسم امتد کہو آخر میں حمد کرو علاء نے یہ بھی کہا ہے کہ یکرم ایک وفعہ کی بینا شیطان کا چینا ہے۔

### كونساسانس لمباهو

اس کے بعد سہ بات بھی ذریر بحث آگئی ہے کہ ان تین سائس میں کوئسا سائس ذیادہ اور تیسرااس سے زیادہ اس میں دوقول ہیں ایک سے

کہ پہلا سائس لمباکر ہے باتی دونوں مختفر' دوسرا قول سے ہے کہ پہلا مختر' دوسرا اس سے زیادہ اور تیسرااس سے زیادہ اس طرح طب وسنت
دونوں کی رعایت ہوجائے گی کیونکہ طبی نقط نظر ہے بھی تھوڑ اتھوڑ اپنیا مفید ہے اور حدیث میں سے بھی ہے کہ پائی چوں کر پوغٹا غش کر کے

مت پو کیونکہ دہ چوں چوں کر پینا زیادہ خوش گوار زیادہ فائدہ بخش' اور تکالیف سے دور رکھنے والا ہے ( تیجر بہت بھی ہے بات معلوم ہوئی کہ یکدم

مت پو کیونکہ دہ چوں چوں کر پینا زیادہ خوش گوار زیادہ فائدہ بخش اور تکالیف سے دور رکھنے والا ہے ( تیجر بہت بھی ہے ہا تا ہے جس سے تکلیف

پائی پینے نصوصا بخت گری اور شدت پیاس کے وقت پیاس کی بھڑ ک بڑ صور بتا ہے اور لوکن تکلیف بھی اس سے بیس ہوتی ۔ والقداعلم

مت کھم عام ہے : پھر سے محمر ف پائی کے لئے ہے' جس کا ذکر حدیث میں ہے یا دوسری پینے کی چیز وں میں بھی بھی ہی تک ہے' ہیں اور نوخقی اور نوختی اور نوخی کی جیز وں میں بھی سائس لیزیا پھو تک مار نا مکر دہ شخص اور نوخقی دونوں کا مقہوم آئیک ہے۔

دونوں کا مقہوم آئیک ہے۔

(عدة القاری ۲۲ کے تا)

#### کھانے کے آ داب

حافظ عنی کے ارشاد سے منہوم ہوتا ہے کہ کھانے میں بھی بہت سے مندرجہ بالا مشارالیھا آ داب کی رعابیت ہونی چا ہے اور خصوصیت سے کھانے کے شروع میں ہم القداور درمیان میں متعدد دفعہ کلمات جمدوثا کا اعادہ ہونا چا ہے صرف اوّل وآخر پراکتفانہ کر نے وّزیادہ بہتر ہے کیونکہ ذکر وحمد کی برکات مشاہد ہیں راقم الحروف نے خصوصیت ہے تجربہ کیا کہ اگر بیاری کی حالت میں کوئی چیز ہر لقمہ پر بسم اللہ کر کے اور علاوہ آخر کے درمیان میں بھی کی بار حمد کر کے کھائی جائے تو اس کھ نے سے نہ صرف یہ کہ نقصان نہیں ہوتا بلکہ اعادہ صحت کے خوشگوار اثر ات خاہر ہوتے ہیں۔

فا مکرہ جد بیرہ: محدث ابن الی جمرہ نے جوحد بٹ پانی کے بارے میں ذکر کی کہ اگر پانی طاعات خداوندی پراستعانت کی نیت اور ہروقفہ میں تسمیدو تمرکر سے نو میں جا کرتنے تھا کہ ہوگا تھا تھا ہے کہ کہ نے کہ کہ نے کا بھی شرا نطاغہ کورہ کے ساتھ ایسا ہی ہوگا تحقق عینی نے چونکہ پانی پرکھانے کی چیزوں کو بھی قیاس کیا ہے اس لئے ہم نے بھی اتنا لکھنے کی جرات کی واقعلم عنداللہ تعالی

## بأبُ الْإِ سُتِنُجَآءِ بِالْحِجَارَةِ

( پھروں سے اعتباکر نا)

(٥٥ ا) حَدَّ فَنَا آخُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ المَكِيِّ قَالَ ثَنَا عَمُو بُنُ يَحْىَ بُنِ عَمُرِ والْمَكِّيِّ عَنُ جَدِه عَنْ آبِي هُوَيُوةَ قَالَ النَّبَعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ وَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ فَدَ نَوْتُ مِنَهُ فَقَالَ ابْغَنِيُ آحُجَارًا قَالَ النَّغِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ وَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ فَذَ نَوْتُ مِنَهُ فَقَالَ ابْغَنِي آحُجَارًا أَسُت فِيضُ بِهَا آوُ لَحُوهُ وَلَا تَا تِنِي بِعَظْمٍ وَلَا رَوْتٍ فَاتَيْتُهُ بِآحُجَارٍ بِطَوْفِ ثِيَابِي فَوَضَعَتُهَا إلى جَنْبِهِ أَسْتَ فِيضُ بِهَا آوُ لَحُوهُ وَلَا تَا تِنِي بِعَظْمٍ وَلَا رَوْتٍ فَاتَيْتُهُ بِآحُجَارٍ بِطَوْفِ ثِيَابِي فَوَضَعَتُهَا إلى جَنْبِهِ وَاعْدَى مَنْهُ فَلَمَّا قَصْرَ آتُبَعَهُ بِهِنَّ

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکر م آیا ہے (ایک مرتبہ) رفع حاجت کے لئے تشریف لے چیے آپ کی عادت تھی کہ آپ چلتے وقت ادھرادھ نہیں دیکھا کرتے ہے تو میں بھی آپ کے بیچے آپ کے قریب ﷺ گیا (مجھے دیکھ کرآپ نے فرمایا کہ مجھے پھر دھونڈ دوتا کہ میں اس سے پاکی حاصل کروں یا ای جیس (کوئی) لفظ فرمایا 'اور کہا کہ بٹری اور گو برنہ لانا، چنانچہ میں اپنے دامن میں پھر (بھر کر) آپ کے پاس سے بٹ گیا، جب آپ (قضاء حاجت سے )فارغ ہوئے تو آپ نے ان پھروں سے استنجا کہا۔

تشرت : حضرت گنگونگ نے فرمایا کہ پھروں ہے استنج ، بعد براز تو موزوں ہے گمر بعد بول مناسب نہیں کیونکہ پھر میں جذب کرنے کامادہ نہیں ہے جس کی پیشاب کے بعد ضرورت ہوتی ہے البتہ جن لوگول کے مثانے بہت قوی ہوں اور قطرہ نیآتا ہوتو ان کے لئے اس ہے بھی استنجاد رست ہوگا (لامع ۲۲٪)

مقصد ترجمہ: حافظ ابن حجرؒ نے نکھا کہ ان ہوگوں کاردمقصود ہے جواستنجا پانی کے بغیر پانی کے اور کسی چیز سے جائز نہیں سبجھتے کیوں کہ حضور اکرم علی ہے نے ارشاد فرمایا: رپھروں کے فکڑے لہ وَ! کہ ان کے ذرایعہ نظافت وصفائی حاصل کروں معلوم ہواجس طرح پانی سے طہارت ونظافت حاصل کی جاتی ہے چھروں سے بھی ہوسکتی ہے۔

حضرت شیخ الحدیث سہار نپوری دامت فیو مہم اسامیہ نے تحریر فر ، یا کہ ا ، م بنی رنگ کا اس ترجمہ سے مقصد پھروں سے استنجاء کرنے کی

حقیقت کے بارے میں اختلاف کی طرف اشارہ کرناہے کہ وہ امر تعبدی اور مطہرہے جیسا کہ ثنا فعید وحنا بلد کا مسلک ہے یا صرف نجاست کو ہلکا کردینے والا ہے اور امر معقول المعنی ہے جیسا کہ حنفیہ وہالکیہ کا تول ہے (لامع ۲۳ ےجا)

#### حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد

فرمایا: ان کنزدیک قلیل و کیرنجاست مانع جواز صلوة ہاور تین پھروں سے استنجا کر لینے کے بعد کل استنجا پاک ہوجاتا ہا اور بغیراس کے اگر صفائی حاصل ہو بھی جائے تو بھی وہ پاک نہ مجھا جائے گا ہمارا حنفیہ کا سلک بیہ کہ پھرڈ حیلہ وغیرہ سے استنجا کرنا پاک کے لئے نہیں ہے بلکہ صرف صفائی کے واسطے ہا ور نجاست کو کل سے کم کردینے والا ہے لہذا ہمارے نزدیک کل استنجا کے بعد بھی نجس ہی رہتا ہے لئے نہیں ہے بلکہ صرف صفائی کے واسطے ہا ور نجاست کو کل سے کم کردینے والا ہے لہذا ہمارے نزدیک کل استنجا کے بعد بھی نجس ہی رہتا ہے لیکن میں تنظر فرما کر اتن سہولت و آسائی حطا فرما دی کہ نجاست کے اس کم حضہ کو معاف فرما دیا اور اس حالت میں بھی نماز وغیرہ ورست ہوجاتی ہے کیکن حقیقت اپنی جگہ وہی ہے کہ کل استنجا کی طہارت پانی ہی سے حاصل ہوگی چنا نچے ایسا محض جس حالت میں ہوجائے گا ہواور پانی سے نہ کیا ہوا ور پانی سے نہ کیا ہوا گر تھوڑ ہے پانی کے اندر کمس جائے تو وہ پانی بھی نجس ہوجائے گا۔

اس کے بعدامام ابوطنیفہ والمام شافعی دونوں نے بطور تنقیح مناطیہ فیصلہ کیا ہے کہ پھر ہی کے تھم میں دوسری وہ چیزیں بھی جی جن ہے نہاست کوکل سے دور کیا جاسکے بشرطیکہ وہ کم قیمت اور غیر محترم ہوں، حافظ بینی نے نکھا کہ ہر جامہ طاہر غیر محترم چیز پھر ہی کی طرح ہو جبکہ وہ نجاست کو دور کر سکے اور حدیث میں پھر کاذکر صرف اس لئے ہوا ہے کہ وہ عرب میں ہر جگہ بسہولت میسر وموجود تھافتے القدیم ش ہے کہ استجالی چیز سے کرنا کروہ ہیں کی کوئی حرمت یا قیمت ہوشاً کاغذ کیڑے کا کھڑا، روئی کا پھاریہ کر کہ طاہ نے فرمایا کہ اس سے فقر وافلاس آتا ہے۔ جیز سے کرنا کروہ ہے البت امام شافعی کے ایک قول میں کروہ نیس حافظ بینی نے لکھا کہ امام ابو حضیہ علیہ کے زدیک سونے چاندی سے بھی استجا کروہ ہے البت امام شافعی کے ایک قول میں کروہ نیس ہے پھر ککھا کہ بعض علما ہے دس چیز وں سے کروہ کہا ہے ہڈی، چونا، گویر، کوئلہ، شیشہ، کاغذ، کیڑے کا گڑا، درخت کا پیت سحر یا صحر (پہاڑی کی سب چیز ہیں جیزیں (عمرة القاری ۲۳۳ کے جا

۔ ہڈیاورگوبرےاستخامروہ ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ ہڈی چکنی ہوتی ہے جوازالہ نجاست کے لئے موزوں نہیں دوسرےاس لئے بھی کہ وہ جنوں کی خوراک ہے،اس کا احترام ہونا جا ہیے۔

روایات بخاری وغیرہ سے معلوم ہوا کہ ہڈی پرجنوں کو کوشت ملتاہے اور اس مقدار سے بھی زیادہ جو پہلے اس پر تھااور کو بر بیس ان کے چو یا وُس کی خوراک ملتی ہے اس بیس غلہ ووانداس سے بھی زیادہ ان کوملتاہے جس سے وہ بنا تھا۔

ترفدی وغیرہ کی روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹ وعظم سے استنجا کومنع فرمایا کہ وہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے مسلم کی روایت میں ریمی ہوئدی سے جس پرخدا ہے مسلم کی روایت میں ریمی ہوئدی سے جس پرخدا کا نام لیا تھا ہے بہت زیادہ کوشت ملے گااور میکنی کو برہے تمہارے جو یاؤں کوخوراک ملے گی۔

بعض روایات میں ذبیحہ کی قیرنہیں ہے علاء نے کہا کہ ذبیحہ والی ہڑی مومن جنوں کے لئے اور میت والی کافروں کے لئے ہوگئ صدیمہ سے میں معلوم ہوتا ہے کہ جن انسانوں کے تالع ہیں اور وہ انسانوں کا جموٹا کھاتے ہیں اس ہے بھی ند ورہ بالآفلیق کی تا ئید ہوتی ہے امام اعظم سے ایک قول نقل ہوا کہ مسلمان جن نہ جنت میں جا کیں گے نہ دوزخ میں معزمت شاہ صاحب نے فرمایا شایداس کی مراد بھی بیہے کہ اصاحب کہ اصاحب کہ اصاحب کہ اصاحب کہ اصاحب اور مشقل نہ جا کیں گئے مسلمان انسانوں کے تابع ہوکر جانا اس کے لئے منافی نہیں ہے کہ جی نقل ہوا ہے کہ امام صاحب اور امام مالک خاموش ہو گئے (العرف المعذی ص ۲۵)

### ويكرا فادات انور

فرمایا: تنقیح مناط چونکہ منصوصات میں بھی جاری ہوتی ہے اس لئے امام اعظم نے ہرطا ہروپاک چیز کوجس سے نجاست دور کی جاسکے پھر کی طرح قرار دیا ہے اور آگر چدھدیث میں صرف پھر کا ذکر آتا ہے محرفکم عام دہ گا پھر فرمایا کہ شارع علیہ اسلام کا طریقہ نیبیں ہے کہ ایک جامع مانع عبارت میں قواعد وضوابط بنا کرلوگوں کو کمل کی دعوت دے ہے میں خوران کے بیاوار ہے آپ کا طریقہ کی تعلیم دینے کا ہے بعنی جو پچھامت سے کرانا چاہا اس کو اسے ممال کی دعوت دے موافق استنجامی پھروں کا استعمال فرمایا کہ وہی وہاں ہمل الحصول سے محرآ پ کا مقصد وغرض اس سے عام بی تھی اس کے آپ کے فل یا قول سے مرف پھروں کے ساتھ استنجا کو جائز اور دومری چیزوں سے ناجائز ابت کرنادرست نہیں۔

# بَابٌ لَايَسْتَنْبِحُى بِرَوُثِ

( موبر کے کلزے سے استخانہ کرے )

(١٥١) حَدُّ لَنَا اَبُو نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَازُ هَيُرٌ عَنَ اَبِي إِسْحَقَ قَالَ لَيْسَ اَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَه وَلَكِنُ عَبُدُالرُّحْمَٰنِ بُنُ الْإَسْوَدِعَنُ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَاللهِ يَقُولُ اَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَائِطُ فَامَرَئِي اَنَ الِيَه بِفَلا لَهِ الْاسْوَدِعَنُ اَبِيهُ اللهُ سَمِعَ عَبُدَاللهِ يَقُولُ اَتَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَائِطُ فَامَرَئِي اَنَ الِيَه بِفَلا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ النَّالِثُ فَلَمُ اَجِدُ فَاخَذَتُ رَوْقَةً فَاتَيْتُه بِهَا فَاخَذَ الْحَجَرَيُنِ وَالْقَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ يُوسُفَى عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي السَلَّى حَدَّلَئِي عَبُدُالرُّحُمْنِ.

ترجمہ: ابواسحاق کہتے ہیں کداس صدیث کوابوعبیدہ نے ذکرنہیں کیا' نیکن عبدالُرمن بن الاسود نے اپنے باپ سے ذکر کیا ہے انہوں نے عبداللد (ابن مسعود) سے سنا' وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی انتدعلیہ وسلم رفع حاجت کیئے مجھ سے نبر مایا کہ بیس تین پھر تلاش کرکے لاؤں مجھے دو پھر طئے تیسراڈھونڈ انگر انہیں سکا' تو میں نے خشک کو برکا کھڑا اٹھالیا' اس کولیکر آپ کے پاس کیا' آپ نے پھر ( تو )
لے لئے (ممر ) کو بر پھینک دیا' اور فر مایا' بینایاک شے ہے۔

تشری : حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم کے تھم پرانہوں نے تین پھر لانے کی جنہو کی محرصرف دول سکے اور تیسر سے کی جگرا کیک سو محے کو بر کا کھڑا لے کر حاضر خدمت ہوئے آپ نے دونوں پھر تو لے لئے اور اس کھڑ سے کور دفر مادیا' اس کے بعداس امر کا ثبوت نہیں ہوسکا' کہ آپ نے محرد تھم فرما کرتیسرا پھر پھر تلاش کر ایا ہوئیا حضرت عبداللہ بن مسعود خود ہی تلاش کر کے دوبارہ تیسرا پھر لائے ہول اورایک روایت جواس کے ثبوت میں ابوالحسن بن القصار ماتھی نے قل ہوئی ہے اس کوخودہ فظ ابن جمز نے لابھے کہ کررد کر دیا ہے۔

#### بحث ونظر

اس موقع پر حافظ نے عجیب انداز سے بحث کی ہے ایک طرف انہوں نے اس حدیث سے حضرت امام طحاویؒ کے استدلال کوکل نظر کہا ہے ا اور دوسری طرف تین کے عدد کونٹر ماصحت استنجاء قرار دینے والوں کو بھی حدیث الباب کے استدلال سے مایوس کر دیا ہے۔

امام طحاوي كااستدلال

بظاہرا نام موصوف کا حدیث الباب ہے استدال قائلین وجوب تثلیث کے مقابلہ میں بہت قوی ہے آگر تین کاعددوا جب وضروری ہوتا تو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا پیخر تلاش کرنے کا ضرور تھم فر ماتے 'یا حضرت عبداللہ بن مسعودخود ہی مزیدا ہتمام فر ماتے۔

### حافظا بن حجر كااعتراض

نیکن حافظ ابن جَرِّ نے استدلال ذکورکواس لئے ضعیف کہا ہے کہ مسندا تعریش معمر کے طریق ہے یہ جملہ بھی منقول ہوا ہے کہ حضور صلی
الله علیہ وسلم نے گوہر کا نکڑا کچینک کراس طرح فرمایا یہ بخس ہے! ایک اور پھر ہی لاؤ! پھر حافظ نے لکھا کہ اس کے سب رجال ثقہ وجہت ہیں اور
معمر کی متابعت بھی ابو شعبہ واسطی نے کی ہے اور وہ اگر چہ ضعیف ہے کیکن ان دونوں کی متابعت عمار بن زریق نے کی ہے جو ابواسحاق سے
معمر کی متابعت بھی ابو شعبہ واسطی نے کی ہے اور وہ اگر چہ ضعیف ہے کیکن ان دونوں کی متابعت عمار بن زریق نے کی ہے جو ابواسحاق سے
موایت میں ثقتہ ہیں اگر کہا جائے کہ ابواسحاق کا ساع علقمہ سے نہیں ہے تو اس حدیث کا ساع بچھ میں نہیں آیا گؤر فر مالیس نے ٹابت کر دیا ہے
اور اگر ارسال ہی مان لیا جائے تو وہ بھی مخالفین کے یہاں جمت ہے اور ہم بھی تو ت حاصل ہونے پراس کی جمت مانے ہیں حافظ این مجرّ نے
میں کہا کہ شایدا مام طحادی کواس روایت مسندا حمد سے خفلت ہوئی ہے (خ ابری میں ۱۵ ان

## حافظ عيني كاجواب

فرمایا امام طحادی سے غفلت نہیں ہوئی بلکہ غفلت منسوب کرنے والوں ہی سے غفلت ہوئی ہے وجہ بیہ کے دامام طحادی کے زد یک ابواسحاتی کا علقمہ سے عدم ساع تحقق ہے لہذا بیروایات مذکورہ تحقیق سے منقطع ہے جس پر محدثین اعتماد نہیں کرتے بھر ابوشیہ واسطی ایسے ضعیف کی متا ابعت سے فاکدہ اٹھانا اوراس کا ذکر اس مقام میں پسند کرنا تو ایسے فص کیلئے کسی طرح بھی موز ول نہیں جوصد ہے والی کا دعویٰ کرتا ہو۔ (عمرة القادی سے سے دیا ہے)

#### حضرت شاه صاحب رحمه اللدكاجواب

فرمایا:۔ حافظ نے امام طحاوی پر تو اعتراض کیا ہے گر امام تر فدی پرنہیں کیا حالانکہ انہوں نے بھی اس حدیث پر ترجمہ' باب الاستخاء باالحجرین' قائم کیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے بھی زیادتی فہ کورکوقیو لنہیں کیا' حافظ بھنیؒ کے جواب فہ کورپر صاحب تحفۃ الاحوذی نے ایک اعتراض کا موقع نکالا ہے جس کا جواب ہم اس کے موقع پر بحث قر اُت خلف الامام میں ویں گئان شاءاللہ تعالیٰ۔

### تفصيل مذاهب

امام اعظم اور مالک دغیرہ کا ذہب ہیہ کہ انقاء (صفائی اور نظافت) تو واجب ہے اس کے لئے کوئی عدد ضروری وشرطنہیں اگروہ ایک ڈھیلہ یا پھر ہے بھی حاصل ہوجائے تو کافی ہے اور زیادہ جتنی ضرورت ہے بعض اصحاب امام شافعی نے بھی ای کوا ختیار کیا ہے اور زیادہ جتنی ضرورت ہے بعض اصحاب امام شافعی نے بھی ای کوا ختیار کیا ہے اور حسب روایت عبدری محضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی بہی قول ہے طاق یا تین کا عدد ہمارے یہاں مستحب ومسنون ہے جیسا کہ طحاوی و بحر میں ہے معزرت شاہ صاحب فرائے تھے کہ علاء حنفیہ کو محد ثانہ دبیت ہے اس کی تائید بھی کرنی چاہئے اور صاحب کنزنے جو تکھا ہے کہ اس بارے میں کوئی عدد مسنون نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسنون برسنت مو کدہ نہیں ہے۔

امام شافعی کے نزویک شلیث اور انقاء دونوں واجب ہیں' (طاق عدد) کے بارے میں ان کے دوتول ہیں' مستحب اور واجب' اور یک تہ جب امام احمد اور آمخی بن را ہویہ کا بھی ہے' گھریہ بھی ہوا کہ افضل تو تین پھر یا ڈھیلے وغیرہ ہیں' مگران کی کئی طرف استعال کی جا کیں تو ایک یا دو کی بھی تین طرف کا استعال جائز ہوتا ہے' اور اگر دونوں استنج ایک ساتھ ہوں تو چھ پھر کا استعال بہتر اور چھا طراف کا استعال درست ہوگا۔

### دلائل مٰداهب

حنفیہ و مالکید کی دلیل مید حضرت ابن مسعود والی حدیث الباب بھی ہے چنانچہ ام طحادی نے اس سے استدلال کیا ہے جس کا ذکر اوپر ہوا

ال بظاہر يهال محيح ابوشيبه واسطى اى ب جو فتح البارى ميں ابوشعبه واسطى حيب كيا ب والتداعم

ہاورجیہا کہ اور پنقل ہوا معوف شاہ صاحب نے فرہ یا کہ جس زیادتی کا ذکر کر کے حافظ این جڑنے امام طحاوی کی غفلت بتاؤی ہے کیا وہ مغفلت امام ترفدی کی طرف منسوب کی جائے گی کہ انہوں نے بھی حدیث این مسعوّد پر باب الاستنجاء بالحجرین کا عنوان قائم کیا 'اگر وہ زیا دتی خفلت امام ترفدی کی طرف منسوب کی جائے گی کہ انہوں نے بھی حدیث این مسعوّد پر باب الاستنجاء بالحجرین کا عنوان قائم کیا 'اگر وہ زیا دقی شافعی محدثین کے معیار پر سے معلوم ہوا کہ امام ترفدی حافظ این جحرکی طرح برموقع سے اپنے فدا ہب کی تا ئیداور حنفیہ وغیر ہم کی تر دیدکولازی و ضروری نہیں تجھیے' اور ای لئے ہم نے امام ترفدی کے حالات میں پھی مسائل بطور نموندورج کئے تھے' جن میں امام ترفدی نے باوجودشافعی ہونے کے حنفیہ کی تائید کی ہے' در کیمومقد مدانو ارالباری ص ۱۹/۲ ک

پھرادرآ کے بڑھے توامام نسائی نے بھی باو جودا پے تشدہ وتعصب نیزشافعی المسلک ہونے کے بھی حدیث الباب (حدیث ابن مسعود)
کو باب الرخصة فی الاستطابة بچرین کے تحت ذکر کیا ہے معلوم ہوا کہ انہوں نے بھی نہ کورہ زیادتی کو محدثان نقط منظر سے نا قابل قبول جانا۔
امام ابوداؤ دینے باب الاستخام بالا حجار کا عنوان دے کر حضرت عائش کی حدیث ذکر کی جس میں ہے کہ '' تین ڈھیلوں سے نظافت حاصل کی جائے کیونکہ وہ اس کے لئے کافی ہوتے ہیں۔'' پہلے بیصدیث ذکر کرے دوسری حدیث لائے ہیں' جس میں تین ڈھیلوں سے ماصل کی جائے کیونکہ وہ اس سے معلوم ہوا کہ عین عدد والا تھم صرف اس لئے ہے کہ عالب احوال میں وہ کافی ہوتا ہے اور تشین امام شافع کی کا فرہ ہے۔
وجو نی نہیں ہے' جو حنفیہ وہ الکیہ اور امام مرنی شافعی (جانشین امام شافع کی کا فرہ ہو ہے۔

امام بخاری نے عنوان باب الاستجاء بالحجارة کے تحت حدیث ابی ہریرہ روایت کی جس میں تثلیث کاذکر نہیں ہے اور ' ہاب الایستنجی ہود ت ' میں بہی حدیث دو پھروائی ذکر کی ' پھراس کے علاوہ بھی ان ابواب میں کہیں وہ احادیث نہیں لائے ' جوشوافع وغیرہ ہم کی متدل ہیں۔

اس تفصیل ہے بہی ظاہر ہوتا ہے واللہ اعلم کے ام بخاری امام ترزی امام ابوداؤداورامام نسانی وغیر حدیثی نقطہ نظر ہے امام طحادی اور حنفیدو مالکیہ و مزنی شافعی کے مسلک کوراج بچھتے ہیں اور تثلیث کو ضروری واجب نہیں قرارد ہے 'البتدامام سلم نے باب الاستطاب کے تحت حدیث سلمان کوذکر کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تین ڈھیلوں ہے کم استعال نہ ہوں گرائی کا مطلب وہی لیاجائے گا جوابوداؤدکی روایت فیافیا تعجز نی مند (وہ کانی ہوتے ہیں) بعنی تھم استحال نہیں ہے دو کا نہ ہوا کی کہ وہ اور کے بی تین کو موالی ہو ہوں کے بی تین کو کو کو روایت فیا ہر پڑمل شوافع بھی نہیں کرتے' کیونکہ تین وہ سیال کو اور وہ بھی نہیں قرار دیتے اگر ایک دو ڈھیلوں کے بی تین کوٹوں کو استعال کرلیا جائے تو وجوب کا تھم ساقط کر دیتے ہیں حالا نکہ تین وہ سیال کا استعال طال کا ہریں ہے جس کو ابوداؤدا بن مانہ محال بیا ہے استحاد کی دوسری بڑی دیل حدیث الی ہریں ہی جس کو ابوداؤدا بن مانہ محاد فی دورہ نہیں ہیں۔' ڈھیلوں سے استخاء کر بے قو طاق عددافتیار کرئے جوالیا کر بہتر ہے درنہ کوئی حربے نہیں۔' وہ کا کہ ابن حبان اورامام احمد وغیرہ نے دوایت کیا ہے۔'' ڈھیلوں سے استخاء کر بے قو طاق عددافتیار کرئے جوالیا کر بہتر ہے درنہ کوئی حربے نہیں۔'

#### صاحب تحفه كاارشاد

علامہ مبارک پوری نے حدیث فہ کور کے بارے بیل لکھا:۔''اس حدیث کوابوداؤدوابن ماجہؓ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے اور یہ بظاہر حدیث سلمان کے خلاف ہے کیکن وہ اس سے زیادہ سیح ہے اس لئے اس پر مقدم ہوگ یا دونوں کو جمع کیا جائے گا' جس طرح حافظ نے فقع بیل لکھا ہے:۔'' حدیث سلمان کو امام شافعی امام احمد واصحاب حدیث نے اختیار کیا ہے اس لئے انہوں نے انقاء وصفائی کی رعایت کے ساتھ تین سے کم نہ ہونے کی شرط لگا دی ہے اگر تین سے صفائی حاصل نہ ہوتو زیادہ لیس کے اور پھر حدیث الی داؤد کی زیادتی و مسن لا فسلا حسر ہے کے سبب سے جس کی سندا چھی ہے طاق عدد کی رعایت مستحب ہوگی واجب نہ ہوگی اس طرح سے روایات الباب کو جمع کرایا جائے گا۔'' اور ابن تیمیہ نے مسئقی بیس حدیث الی ہر برہؓ کا ذکر کر کے لکھا:۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تین کے بعد طاق عدد پر فتم کرنا چاہئے تا کہ جائے گا۔'' اور ابن تیمیہ نے مسئقی بیس حدیث الی ہر برہؓ کا ذکر کر کے لکھا:۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تین کے بعد طاق عدد پر فتم کرنا چاہئے تا کہ

سب نصوص پر عمل ہوجائے۔'' ( شخفۃ الاحوذی شرح جامع التر فدی ص ج ا/ 12) اس کے بعد زمانۂ حال کے ایک افل صدیث عالم و محقق فاضل میں عبید اللہ میارک یوری شارح مفکلو قاشر یف کے محققاندار شاوات عالیہ بھی ملاحظ فرما کیجئے۔

### صاحب مرعاة كالمخقيق

ال حدیث کوابوداؤد این حبان ما کم ویبیقی سب بی نے حصین جرانی کے طریق سے روایت کیا ہے جس کے بارے میں ذہبی نے لاعرف کہا' حافظ نے مجبول کہا کوراس روایت میں ابوسعید حبر انی حمصی تابعی مجمی ہیں جن کے متعلق ابوز رعد نے لاعرف کہا اور حافظ نے مجبول کہا اور ان دونوں کو این حبان نے نگات میں شار کیا ابوز رعد نے حصین حبر انی کوشی کہا' حافظ این حجر نے فتح میں اس حدیث کوسن الاسناد کہا۔'' (مرعاة المغانج میں ۱۳۹۸ ج) )

اس پیں شک نیس کے معافظ ابن مجرز نے حدیث الی ہریرہ کے مذکورہ بالاً راویوں کے متعلق متضاد طرز افقیار کیا ہے کہیں حمیین کو گرانے کی کوشش ہے اور ابوسعید کو بھی حبر انی بی اور تا بعی بتلانے کی فکر ہے اور جن روایات میں ان کو ابوسعید الخیرا نماری اور صحالی کہا تھیا ہے اس کو راویوں کا وہم ومغالطہ کہتے ہیں اور تقحیف وحذف کا الزام لگاتے ہیں (تہذیب) دوسری طرف پوری سند پرحسن کا تھم بھی لگا رہے ہیں اور حدیث کو معمول بہ بھی بتارہے ہیں اور جمع ہیں الروایات کی صورت افتیار کرتے ہیں۔

بیات بہت طابر تھی کہ ابوسعیدا فیرا تماری محالی ہی اس حدیث کدواۃ میں سے ہیں ابوسعید حبر انی تابعی نیس ہیں کیونک امام احمد نے اپنی است میں ابوسعدا فیر کھا کہ وہ اصحاب عمر سے ہیں اورخود حافظ نے بھی اصابہ میں کھا ہے کہ ابوسعدا فیر جن کو ابوسعیدا فیر کہا جا اسے ابرائکن نے کہا کہ وصحالی ہے ان کانام عمر وکہا جا تا ہے اس ماجہ حاکم ہیں گا داری اور طحاوی میں بھی اور کے طریق سے ابوسعدا فیر سے بی دوایت ہونا اس امرے یقین کیلئے نہایت کانی تھا کہ اس حدیث میں ابوسعدا فیر ما ابوسعید محالی ہی ہیں کھر بھی حافظ ابن جر نے اس کو بھول بھلیاں بنا کرحذف و تھیف و نے بروکا الزام رواۃ کے مرد کھ دیا کہ اس حدیث میں ابوسعدا فیر واۃ کے حذف و تھیف کو نہ بھی سکتے اور مخالط میں پڑکر شاطر دوایت کرتے رہے اورا کیا تابقی کو محالی خیال کرتے رہے اپ بات کس طرح ہو کتی ہے اس کے بعد گذارش ہے کہ حافظ کی تحقیق تو اس بارے میں جیسی تھی اس کا حال او پڑجریہ ہوا۔

ماحی مرعا تق کی بردی تعلیم کی اس کے معالی کی بردی تعلیم کی اس کا حال او پڑجریہ ہوا۔

آپ کافرض تھا کہ تلاش و تحقیق کے بعد پھومتے ہات تحریر کرتے اوھوری ہات کئے ہے کیا فاکدہ ہوا؟ نیز آپ نے بردی غلطی ہی کہ ابو داؤ دابن حبان حاکم ' بہتی سب کے تعلق ہی تھا گا دیا کہ ان سب نے ابوسعد حمر انی تمصی ہے دوایت کی ہے حالا نکہ ان سب کتابوں میں سے کسی کتاب میں بھی حمر انی جمعی کی صفت ابوسعید کے ساتھو ذکر نہیں ہے ' کسی میں ابوسعید الخیرے ' کسی میں ابوسعید الخیرے ' کسی میں ابوسعید الخیرے ' کسی کی حمر انی تحصی نہیں کہا جاسکنا' کسی میں صرف ابوسعید بغیر لقب کے ہے السی صورت میں صاحب مرعا قانے اس قدر بے تحقیق اور غلط بات ایسے بزے جلیل القدر محد ثین کی طرف منسوب کردی اس پرجتنی جرت کی جائے کم ہے نیان لوگوں کے علم و تحقیق کا حال ہے جو صدیث دانی ' اور جدا تی کتابوں کے مقد مات تنہا دیو بیدار ہیں' اور جماعت کی حدیث کی تباول کے مقد مات میں مرف ہور ہے ہیں' اور جوا بی کتابوں کے مقد مات میں مرف بی جدا صدی کی حدیث کی حدیث کی حدیث میں میں میں مدیث کے تعارف تذکروں ہے گریز کرتے ہیں۔

علامه عينى كي محقيق

آب كے يہاں كو كووالى بات نبيس بئے بالاك و باتعصب تحقيق كى شان نماياں ہوتى ہے آپ نے فيصله فرما ديا كروايت ميں ابو

سعیدالخیرصحانی بی بین اورابوداودیعقوب بن سفیان عسکری ابن بنت منع اور بہت سے اکابر کی رائے یہی ہے کدوہ صحابہ میں سے بین ابن حبان نے بھی اس حدیث ابی ہریرہ کوائی سی ورج کیا ہے اور ابوسعید کو کتاب الصحابہ میں ذکر کیا ہے اور ان کا نام عامر بتلایا ہے بغوی نے عمره صاحب تهذیب نے زیاد اور امام بخاری نے سعدنام لکھا ہے۔ صاحب استی کے متحقیق صاحب استی کی تحقیق

کھھا کہ جس کوابوسعید حمر انی سمجھا گیا ہے وہ در حقیقت ابوسعیدالخیر ہے جبیبا کہ بعض روایات میں اس کی تصریح بھی ملتی ہےاور ابوداؤ دینے بھی غیرسنن میں ابوسعید الخیر لکھ کرآ ہے رہ می لکھا کہ وہ اصحاب رسول انتصلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں اور ایسا ہی ابن الا جیرنے اسد الخاب میں لکھا ہادراس کئے حافظ نے فتح میں لکھا کہاس کی اسنادسن ہے اوراس لئے حاکم نے بھی متدرک میں حدیث ابو ہریڑہ کوفقل کر کے لکھا کہ حدیث سجح الاسناد ہاوراس کو بخاری وسلم نے ذکر نہیں کیا'امام ذہبی نے اس بران کی موافقت کی اوراس کو سیح کہا۔

صاحب امانی الاحبار فی شرح معانی الآثار نے ندکورہ بالا بحث کوص۱۹۳/۱ وص۱۹۵/۱ میں نہایت عمدہ تحقیق و تنقیع ہے لکھا ہے بلکہ بذل الحجو د میں بھی اس حدیث کی تحقیق میں جو پچھ کی تھی اس کو بیبہاحسن پورا کردیا ہے جزاہم اللہ خیرالجزاء۔

حق تعالیٰ مؤلف علامه حضرت مولا نامحمر بوسف صاحب کا ندهلوی امیر جماعت تبلیغ مرکز نظام الدین دامت فیوسهم کوا جرعظیم عطا فرمائے کہ معانی لاآ ٹارا مام طحاوی کی ممل وبہترین شرح مرتب کررہے ہیں۔

اہتمام درس طحاوی کی ضرورت

کاش! ہارے ارباب مدارس عربیہ کو بھی اس امر کی تو نیق ملے کہ وہ بخاری ونزندی کی طرح شرح معانی لاآ ٹار طحاوی کو پڑھانے کا اہتمام کریں اس کو پڑھ کرحدیث کنجی کا نہایت اعلی ذوق پیدا ہوگا'ہم نے امام طحادی کے حالات مقدمہ میں لکھے تھے۔

محترم مولانا فخرائحن صاحب نے جودارالعلوم دیو بند میں ترندی شریف جلد ٹانی اورابوداو ٔ دشریف وغیرہ پڑھاتے ہیں' امام طحاوی کے حالات ایک مستقل رسالہ میں جمع کردیتے ہیں جو بہت مفید ہے اور حقیقت یہ ہے کہ محدثین میں امام طحادی کا جواب ہیں ہے۔

## امام طحاوی کے متعلق حضرت شاہ صاحب کے ارشا دات

ہمارے حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ''اہم طحاوی مذہب امام اعظمہؓ کےسب سے بڑے عالم تھے وہ امام اعظمہؓ کے تبین واسطوں ے امام مالک کے دوواسطول اورامام شافعی کے ایک واسطے شاگر دیتھے باب آئج میں ایک واسطے امام احمدے بھی اجازت ذکری ہے وہ نہ الے بذل امجودس اس من قال ابوداؤد کی شرح میں بظاہر کی تسامحات ہوئے ہیں۔(۱): غرض ابوداؤدد فع اشتبا وبتلائی ہے جوحافظ ابن جرّ وغیرہ کی غیر منفصل رے نمرکورے تو مطابق ہوسکتی ہے محرحافظ مینی وصاحب العظیم کے تحقیقی فیصلول اور دوسری تمام روایات سے مطبق نہیں ہوئی اس کئے غرض ابوداؤد بھی ہی معلوم ہوتی ہے کہ حمر انی وحمیری کوچی ایک بتلائی اورابوسعیدالوسعیدالخیرکوچی اوراس سے صاحب غایدالمقصو د کااشکال بھی رفع ہوجاتا ہے کیونکہ جس روایت کومنفر دسمجھا گیا ہے اس کوخود ہی ابوداوٰد نے دوسری متابع روایات کے حوالہ سے ابوسعیدالخیر برمحمول کردیا ' کویاان کے خیال میں یہاں بھی مرادرادی ابوسعیدالخیر سی جیسا کہ بقول صاحب ا تنعیج ابوداؤ دنے غیرسنن جس اسکو پوری مراحت کے ساتھ متعین کیا ہے۔ (۲) ۔دوسری غرض ابوداؤد کدابوعاصم نے عیسیٰ بن بوسف کی مخالفت کی اس لئے بھی نہیں کے مقعود بیان مطابقت ئدکر کالفت جس کوآ مے خودصاحب بدل نے بھی تسلیم کیائے مرطابرے غرض بیان کالفت اور غرض بیان موافقت می فرق ہ۔ (۳) ۔ قوله فلو کان عند ابي داواد النع وقوله فعلم بهذان هذا الزيادة مقصودة النع صااب ١٢٣س من بحي مسائحت بوئي كيونكه ورحقيقت زيادتي غكوره صرف دوايت عبدالما لك ير مقعود نہیں ہے بلکہ روایت ابی عاصم میں بھی موجود ہے اور بیروایت ابی عاصم حاکم کی متدرک دارمی اور طحاوی میں ہے لینی نتیوں کہ بوں میں زیادتی موجود ہے اتنی بری ناوا تغيت باغفلت المام مديث الوواؤدكي طرف منسوب نبيل كي جاسكتي والحق احق ان يقال. والعلم عند الله العزيز الحكيم المحبير" مؤلف")

صرف امام مجتمد سنے بلکہ بقول علامہ ابن اثیر جزری کے مجد دبھی بنے اور میں ان کو مجد دبا عقبار شرح صدیث کے کہنا ہوں کینی بیان محال الحدیث اور محدثانہ سوالات وجوابات وغیرہ میں غیر معمولی مہارت رکھتے بننے محدثین متقدمین سند دمتن کے لحاظ ہے روایت صدیث کا اہتمام کرتے بننے بحث ونظر سے تعرض نہ کرتے بننے امام طحاوی نے معانی صدیث میں بحث ونظر کا میدان گرم کیا اور اس میں نہایت بلند مقام حاصل کیا۔

## حضرت شاہ صاحب کے درس کی شان

ہمارے حضرت شاہ صاحبؓ کے درس کی شان عجیب تھی' ساری حدیث کی مہمات کتب درس سامنے رکھی ہوتی تھیں' اور جہاں کسی حدیث بیس کسی محدث کی رائے یا روایت کا اہم حوالہ دیا اس کوفور آئی ایک دومنٹ کے وقفہ بیس کتاب سے نکال کر سنادیا' اس طرح نہ صرف سب محدثین کے علوم سے باخبر فرما دیتے تھے' بلکہ ہرمحدث کے طرز تحقیق دغیرہ سے بھی واقف کرا دیتے تھے۔

اس طریقہ سے وہ نہ صرف بخاری وتر ندی پڑھاتے تھے، بلکہ مسلم ، ابودا و دطحاوی وغیرہ سب ہی کتابوں کو پڑھاتے تھے، فتح الباری عمدۃ القاری اوردوسری شروپ کتب حدیث کے تو بیمیوں حوالے روز اندورس میں بے تکلف! پنی یا دسے سنادیا کرتے تھے، اس لئے آپ کے زمانے میں دوسری کتابیں طحاوی ، موطا امام محمد وغیرہ اگر اہتمام سے نہ بھی پڑھی جا کیں ، تب بھی کوئی مضا لقہ نہ تھا، لیکن آپ کے بعد درس حدیث کی وہ شان باتی نہ رہی ، لہذا ہر کتاب اور خصوصیت سے طحاوی شریف کونہا ہے اہتمام سے پڑھانے کی ضرورت ہے تا کہ طلبہ صدیث کو محمد ثانہ ذوق اور حقیدت محمد کا تھے تھارف حاصل ہو۔

## مذہبی وعصری کلیات کے جدا گانہ بیانے

جھے یہ معلوم ہوکر نہا ہت افسوں ہوا کہ ایک مرکزی علمی درس گاہ میں طحاوی شریف کا درس ایک یگاندروزگار ، بقیة السلف محدث کو اعزازی طور پر پر دہوااور چونکہ ان کا طریق نہا ہت بلندیا بیتھا ، ذی استعداد طلبہ حدیث اس سے بہت متاثر و مانوس ہوئے اس لئے بعض اسا تذہ اس صورت حال کو برداشت نہ کرستے اور بہ لطائف انجیل ان سے اس اعزاز کو دالیس لے لیا گیا ، ہمارے زمانے کے ارباب مدارس کا بیطر نے فکر اس لئے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے کہ عصری کا لجوں اور یو نیورسٹیوں میں علمی نداق ان حضرات سے بالکل مختلف اور دوبہ ترتی ہے میاں کوشش کر کے اور بردی بردی رقوم خرج کر کے ایسے لوگوں کو بلا کر کیچرز کرائے جاتے ہیں ، جوکسی م فن کی خصوصی ریسرج و تحقیق کے حامل ہوتے ہیں ، اس سے نہ دہاں کے اسا تذہ میں احساس کمتری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ، اور نہ تنگ دلی و تعصب کے مظاہر ہے ہوتے ہیں ، غرض اپنی بہت ی خوبیاں دوسروں میں چلی ہیں ، اور ان کی برائیاں ہم نے اپنالی ہیں ، اللہ تعالئے رحم فریا ہے ۔

حافظا بن حزم کی رائے اور مسلک حق پراعتر اضات

رائے ہیکھی کہ بول وہراز ودم چین وغیرہ سے طہارت یہ تو پانی سے ہوگی، جس نے ازالہ اُٹر نجاست ہوجائے، یا تین پھروں ہے،
اگران سے صغائی حاصل نہ ہوئی تو پھر طاق عدو ہوتا ضروری ہے، اور کسی پر پا خانہ لگا ہوانہ ہو، یا مٹی وریت سے بلاشر طوعد دھراس میں بیجی ضروری ہے کہ جتنی باراس سے ازالہ نجاست کرے، وہ طاق ہو، پھر کھھا کہ داہنے ہاتھ سے یا قبلہ رخ ہوکراس تنبی کرے گا تو وہ سجے نہ ہوگا الح دلیل میں سلم کی حدیث سلمان فاری وغیرہ کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد امام اعظم اور امام ما لک کا نہ ہب نقل کیا ہے کہ وہ صرف طہارت و دلیل میں سلم کی حدیث سلمان فاری وغیرہ کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد امام اعظم اور امام ما لک کا نہ ہب نقل کیا ہے کہ وہ صرف طہارت و نظا دنت کو ضروری قرار دیتے ہیں، تین کا عدویا طاق کچھ شرط نہیں اور ہر چیز سے استخبا جا کز کہتے ہیں، حدیا نکہ بیام زیوی کے ظاف ہے، جن میں تین پھروں سے کم پراکتھا موجوع قرار دیا ہے، پھر کھھا کہ ان کے پس ہمارے علم میں بجر حضرت محرش کے تو مل کے وئی ولیل نہیں ہے اور

رسول الله کے سوائس کا قول قعل جمت نہیں ہے پھر تکھا کہ ان کے یہاں قبلہ دخ ہوکراوردا ہے ہاتھ ہے بھی چیٹا ب کا استخاورست ہے۔

امام شافع کے متعلق تکھا کہ ان کے یہاں ایک پھر کے تین گوشوں سے استخاصیح ہے اور وہ بھی ہر چیز سے بجز ہڈی ، کو تلہ زکل اور غیر فہ ہور چیڑ سے کہ ہم نوع ہم نوع کیا ہے ، اور پھروں فہ ہور چیڑ سے کم پراکتفاء کو ممنوع کیا ہے ، اور پھروں فہ ہور چیڑ وں کے استخاوجا کز کہتے ہیں ، یہ بھی خلاف امر رسول علقہ ہے کہ آپ نے تین پھروں سے کم پراکتفاء کو ممنوع کیا ہے ، اور پھروں پرووسری چیزوں کو قیاس کریں گے تو ہم کہیں گے کہ تی کے سواد وسری چیزوں سے کروہ ہاں قیاس کیوں نہیں کرتے ؟ کیا فرق ہے؟

روہ سری چیزوں کو قیاس کریں گے تو ہم کہیں گے کہ تی کے سواد وسری چیزوں سے کروہ ہاں قیاس کیوں نہیں کرتے ؟ کیا فرق ہے؟

کاروہ سمج محلات مرات والی صدیم ہو این اخی الزہری سے استدلال کرتے ہیں تو وہ ضعیف اور ان سے روایت کرنے والے چھرین کیجی کتانی مجبول ہیں ، دوسرے اس میں بیکہاں ہے کہ وہ تین مسحات ایک پھرکے ہوں گے۔

اگرایک حدیث الی ہریرہ''مـن استہجمر فلیو تر ، من فعل فقد احسن و من لا فلا حوج ''ےاستدلال کیا جائے تو ابن الحصین اورابوسعیدیا ابوسعدالخیرمجول ہیں۔(انحلیٰ ۹۵۔۱)

جواب ابن حزم

یمان انھوں نے دو طلعی کیں اول تو حمین کوابن الحصین کہا، پھر چرح کا قول ذکر کر دیا اور تو یت کے اقوال سب حذف کر دیے ، دوسرے بید کہا ہوسے دیا ابوسعید یا ابوسعد الخیر کو بھی مجبول قرار دیدیا، حالانکہ وہ صحائی جی ،شاید وہ اس کو ابوسعید حمر انی حمصی تابعی سمجھ مجھے ،جن کو بعض لوگوں نے مجبول کہا ہے ،اسی طرح وہ وہ مرول کی طرف مسائل کی نسبت میں بھی غلطی کرتے ہیں۔اورکوشش کرکے بہتکلف الے صورتیں نکال کر چیش کرتے ہیں جن کی وجہ سے کم علم لوگ ان غدامی حقد کے متعلق غلط ہی کا شکار ہوں اور ان سے نفرت کرنے کیس، پھر اس طرح ان کا رجح ان ہون جن م ظاہری اور وہ سے مقلم علم ان کی اور جو سکے ،حافظ ابن حزم کی دوسری ہاتوں کا جواب پہلے آچکا ہے۔

حافظ موصوف كاتذكره مقدمه انوارالبارى بين آچكا ب، حديث پر بردى وسيع نظر به مكرافسوس به كه ظاهريت ، عصبيت اورب جا تشدداورغلو، نيزا كابرامت كى شان بين گستاخى اور بكل جهارت في ان كفيض كومحدوداورا فادات كوناقص كرديا ب و السلسه السعو فق لكل خير و منه الهدايد في الامور كلها.

رکس کے معنی: تصرت شاہ صاحب ؓ نے فرمایا:۔ابن ماجہ میں رجس ہے اور نہایہ میں رکس کورجیج کا ہم معنی قرار دیا ہے،قرآن مجید مین ہے اد سحسسو ۱ فیبھا (لوٹائے جائیں مجے اس میں )ابن سیدالناس نے کہارکس، رجع کی طرح ہے، یعنی نجس کے معنی میں ہے کیونکہ لید گو بربھی نجاست کی طرف لوٹے ہیں،اس کے بعد کہ وہ طعام تھے۔

علامہ خطابی نے کہا کہ کس رہیج ( گوبر، لیدوغیرہ) ہے، کہ وہ طہارت سے نجاست کی طرف لوٹ کیا، اورایک روایت میں رکیس بھی ہے فعیل کے وزن پر بمعنی مفتول ۔ '' پھراہوا'' ۔ لہذاوہ ایک وصف ہتلایا گیا ہے لیعنی نجاست کا اوراس بنا پڑھکم بھی وصف ندکورہی کے سبب ہوگا، جورکس ہوگا وہ خس بھی ہوگا ، معلوم ہوا کہ شریعت کی نظر میں سب جانوروں کے گوبر، لیدوغیرہ نجس ہیں، خواہ وہ ان جانوروں کے ہول جن کا گوشت حلال ہے یا دوسروں کے، کیونکہ وصف فدکوربطو وعلت سب میں میساں پایا جاتا ہے۔ یہی حنفید کا فدہب ہے، لیکن رجس کی روایت سے استدلال سے کو نہو گا، اس لئے کہ اس صورت میں تھم اس روشہ مشاء الیہا پر ہوگا، اوراس پر محدودر ہے گااس سے کوئی عام شری ضابط نہیں طےگا، جس کو دوسر مے مواقع میں استعمال کرسکیں، رکس میں ایک وصف حسی کی طرف اشارہ ہوتا ہے، وہ وصف جہاں بھی ہوگا، تھم بھی اس کے ساتھ دہےگا۔

حصرت شاہ صاحب نے فرمایا:۔ بیمی ہوسکتا ہے کہ رجس کی روایت بالمعنی ہوئی ہو، کیونکہ دونوں کا حال ایک ہی ہے اگر ہم رجس کو پلیدی کے معنی میں وصف کہیں تو وہ اس لئے درست نہ ہوگا کہ وہ وصف غیر منضبط ہے طبائع پراس کا مدار ہے ، استفتر اء کامختاج ہوگا۔ پھر فرمایا: این خزیمد کی روایت میں بیجی ہے کہ وہ کلوا گدھے کی لید کا تھا، اس کوشوکانی نے بھی نیل الا وطار میں نقل کیا ہے لیکن انھوں نے غلطی سے اس زیادتی کو بھی مرفوع کہدیا ہے، حالا فکہ وہ راوی کی طرف سے ہے، اس نے واقعہ بیان کرتے ہوئے یہ بات بھی اپنی طرف سے بڑھا دی ، البندااس کوشارع علیہ السلام کی طرف سے بیان علم می اس مرتبہیں دے سکتے ، اور جب و تعلیلی شارع بیس تو حفیہ کے خلاف بھی نہیں ہوگ ۔
حضرت نے فرمایا کہ حافظ ابن تیمیہ نے بھی حلال جانوروں کی بینگنیاں لیدو کو ہرکو پاک کہا اور اس پر بڑی کمی بحث کی ہے، اپنے ولائل خوب پھیلائے جیں، میں نے ان کی سب ہاتوں کا مختصر کر کھل جواب دے دیا ہے، یہ بحث اپنے موقع پر آئے گی۔ اور وہاں حندیہ کے دلائل مع چھیق حضرت شاہ صاحب درج ہوں گے۔ ان شاہ اللہ تعالی اللہ مع چھیق حضرت شاہ صاحب درج ہوں گے۔ ان شاہ اللہ تعالی

# حدیث الباب کے بارے میں امام بخاری ور مذی کا حدیثی وفنی اختلاف!

صدیث الباب کی روایت کی طرق سے ہوئی ہے، اور امام تر ندیؒ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کا طریق روایت امام بخاری کے طریق روایت سے زیادہ مجھے ہے، امام تر ندی نے اپنی صوابدید کے موافق وجو و ترجے قائم کی ہیں، اور حافظ بن تجرنے امام بخاری کی تائیدی وجو ہ کسی ہیں، بحقق بینی نے حافظ ابن تجرکی تر دیدکی ہے۔

حضرت شاہ صاحب کار جمان بھی اسی طرف معلوم ہوتا ہے، صاحب تخذہ الاحوذی نے محق عینی کے خلاف حسب عادت کچونکھا ہے، چونکہ بیدا کیک حدیثی فنی بحث ہے، اور طلبۂ حدیث وعلمی ذوق رکھنے والوں کے لئے اہم بھی ہے، ہم اس کے ضروری پہلونمایاں کرتے ہیں، واللہ الموفق، طرق روایت بیہ ہیں۔

(۱) ز هیرعن انی استی عندالرحمٰن بن الاسودعن ابیه عن عبدالقدین مسعود ( بخاری، ابن مدد، نسائی بیبیق) (۲) اسرائیل عن ابی عبید ه عن عبدالله بن مسعود ( (ترندی والا مام احمرٌ) (۳) قیس بن الربیع عن ابی اسحاق عن (۴) معمرعن ابی اسحاق عن علقمه (۵) عمار بن زریق (۲) ذکریا بن ابی زائده عبدالرحمٰن بن بزید

ا مام بخاری نے پہلاطریق اختیار کیا ، اور ساتھ ہی ابوا بحق کا بیقول بھی نقل کیا کہ وہ اس روایت کو یہاں ابوعبیدہ سے نہیں لے رہے میں بلکہ عبدالرحمٰن بن الاسوداوران کے باب کے واسطے سے عبداللہ بن مسعود سے ذکر کررہے میں۔

تو جیبہ جافظ: حافظ این جرِ نے لکھا کہ ابوا بخن نے ابوعبیدہ کی روایت باوجوداس کے اعلیٰ ہونے کے اس لئے ترک کردی کہ ابوعبیدہ کا ساع اپنے والد بزرگوار حضرت عبداللہ بن مسعود سے معطور پر ثابت نہیں ہے ہیں وہ روایت منقطع تھی ،اس کی جگہ رواستِ موصولہ کو انقیار کیا۔ کو یا ابوا بخل یہ کہنا جا ہے میں کہ میں اب اس طریق ابی عبیدہ سے روایت نہیں کرتا بلکہ طریق عبدالرحمٰن سے دوایت کرتا ہوں (فتح ۱۸۱۱)

حافظ ابن جُرِّ نے مقدمہ فتح الباری ہیں بہت تفصیل سے کلام کیا ہے اور یہ بھی لکھا کہ مجموعہ کلامِ ائمہ ہے معلوم ہوا کہ تمام روایات میں سے راجج طریق اسرائیل کا ہے جس سے اسناد منقطع ہے ، کیونکہ ابوعبیدہ کا ساع اپنے والد بزر گوار حضرت عبداللہ بن مسعود سے ٹابت نہیں ہے یا دوسرا طریق زہیر کا ہے ، جس سے اسناد متصل ہوتی ہے ، حافظ نے لکھا کہ ان لوگوں کا یہ فیصلہ سے ہے اس لئے کہ زہیراورا سرائیل تک جو اسانید ہیں وہ باقی دوسری اسانید سے ذیادہ ہیں۔

پیرلکھا کہ حدیث الباب کے بارے میں اضطراب کا دعویٰ درست نہیں، (جوامام ترمذی نے کیا ہے) کیونکہ کسی حدیث میں حفاظ پر اختلاف دوشرطوں سے موجب اضطراب بنتا ہے ایک تو یہ کہ وجو واختلاف برابر کی ہوں پس اگرایک قول کوتر جے حاصل ہوجائے تواسی کومقدم کرنیا جاتا ہے اور مرجوح کی وجہ سے دانج کومعلل نہیں کہ سکتے ، (البذا حدیث الباب کومضطرب نہیں کہیں سے ) دوسری شرط یہ ہے کہ اگر سب اقوال و وجوہ برابر کے ہوں اور قواعدِ محدثین پران کوجع کرناد شوار ہو، یا کسی راوی حافظ کے بارے میں اس امر کاغلبہ ظن ہوجائے کہ اس نے حدیث کو بعینہ صبط نہیں کیا ہے، اس وقت بھی اس روایت کے اوپر اضطراب کا تھم انگا سکتے ہیں الیکن یہاں ابوا کی پر جووجو و اختلاف جع ہو کمیں وہ سب ایک درجہ کی نہیں ہیں، اس کے بعد زجر کے متابعات موجود ہیں وہ مقدم ہو گئی ہیں، اس کے بعد زجر کے متابعات موجود ہیں وہ مقدم ہو گئی۔ دوسرے یہ بھی وجہ ترجے ہے کہ خود ابواسحاق کے نزدیک بھی عبد الرحمٰن سے روایت کرنا مرج معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے ابو عبیدہ کا طریق جھوڈ کر دوسراطریق اختیار کیا مقدمہ فتح الباری ۲۰۱۳)

### امام ترندی رحمه الله کاارشاد

فرمایا: اس حدیث میں اضطراب اور حافظ کا بی قول کہ امام ترفدی کا دعوائے اضطراب یہاں سی خمیس، اسنادِ حدیث فہ کور کے است بڑے اختلاف کی موجودگی میں درست نہیں معلوم ہوتا بھر امام ترفدی نے صرف دعوی نہیں کیا بلکہ اس کی دلیل بھی ساتھ ہی ککھدی ہے کہ اپنے استاذِ حدیث داری جیسے محدث سے میں نے سوال کیا کہ ان میں سے کون می روایت زیادہ میج ہیں قوہ کوئی فیصلہ نہ کر سکے، بھرا پنے جلیل القدر شخ واستاذ امام بخاری ہے بہن سوال کیا تو انھوں نے بھی کوئی میچ فیصلہ نہ فرمایا، البتہ انھوں نے اپنی جامع میچ میں نہ ہیروالی روایت کو اختیار کیا، اس سے بی خیال ہوتا ہے کہ انھوں نے ای کورائے و بہتر مجھا ہے، لیکن میر سے نز دیک تو اس باب میں سب سے زیادہ میچ حدیث اسرائیل وقیس ہے، جو بطریق اسحاق بواسط الوعبیدہ، حضرت عبداللہ بن میس میں میں میں ہوتا ہے کہ انھوں نے اس کو میں میں اسرائیل زیادہ احمیت و استان کی متابعت بھی تیس بن رفتے نے کی ہے نیز میں نے ابومون محمد بن المحق سے سنا دوفر ماتے ہے کہ ابواسحات کی حدیث روایات میں سے کوئی حدیث بواسط سفیان تو ری جھتک نہ گئی کی ، اس کی وجہ بیہے کہ میں نے عبدالرحمٰن بن محمد می سے اور اس پر ان کی متابعت بھی تیس بن رفتے نے کی ہے نیز میں نے ابواسط سفیان تو ری جھتک نہ بھی تھی اس کی وجہ بیہ ہم کہ میں انہ کی روایات کے لئے واسط نہ کورہ کو ذیادہ انہ اس کے نہ جھا کہ اسرائیل پر بھروسہ کیا، اوروہ واقع میں بھی سفیان سے ذیادہ کی مل طریقہ سے ان کی روایات بیان کر تے ہے۔

دوسرے بیک ذہیر کی روایت ابوانخل سے آئی تو کہ نیس ہے کیونکہ اس نے ان کی آخر کمر میں حدیث نی ہے تیسرے بیکہ میں نے احمد بن انحسن سے سنا کہتے تھے کہ میں نے امام احمد سے سناوہ فرماتے تھے کہ جب تم کسی حدیث کوزا کدہ اور زہیر سے سناوتو پھراس کی پروہ نہ کرو کہ کسی اور سے بھی سنی ہے یانہیں؟ البتہ ابواسحات کی احادیث اس سے مشتنی ہیں (بیعنی ان سے روایت میں بیددونوں اسدرجہ میں معتمد نہیں ہیں، اس کواور زیادہ معتمداور تو می واسطوں سے حاصل کرو کے تو بہتر ہوگا۔)

پھرامام ترفدیؓ نے یہ بھی لکھا کہ عبیدانلد نے اپ والدعبداللہ بن مسعود سے حدیث نہیں تی۔اوریہ بھی ایک روایت ہے کہ خودان سے یو جھا گیا کہ آپ کوایے والدہے کچھ یا دہے ،تو کہانہیں۔

یہاں پہنچ کر دوامر شخصے طلب ہوجاتے ہیں ایک تو یہ کہ حدیث الباب بطریق روایتِ امام بخاریؒ زیادہ قوی ہے، یا بطریق امام ترفدیؒ ، کیونکہ ابھی آپ نے امام ترفدیؒ کا مفصل نوٹ پڑھا کہ وہ کئی وجوہ ہے اپنی روایت کوامام بخاریؒ کی روایت سے زیادہ اس جنلارہی ہیں۔ ووسری بات یہ کہ عبیدائند نے اپنے والدے حدیث نی ہے یانہیں، کوامام ترفدی نے تو باوجود تھیتِ عدم ساع کے بھی اس روایت کو

اے اگر کمی جگہ حدیث کی سندیامتن میں رواۃ کا ختلاف ہو،خواہ وہ تفزیم وٹا خیر کا ہویا زیادتی ونقصان ہے، کسی راوی کے دوسرے کی جگہ بدلنے ہے ہو، یامتن کے بدلنے ہے ہو، دوسرے متن کی جگہ، یا اس ءِسند واجز اءِ متن میں تقعیف ہو، یا اختصار وحذف وغیر و کا اختلاف ہوتو ان سب صورتوں میں حدیم پی مضطرب کہلاتی ہے۔ زیادہ تو ی قرار دیا ہے۔جس کی وجہ کتابوں میں تکھی ہے کہ ہا وجودا نقطاع کے بھی امت اورائمہ نے اس حدیث کی تلتی بالقبول کی ہے اوراس کو ترک نہیں کیا،معلوم ہوا کہ منقطع روایات بھی معتبر ہوتی ہیں، نیز اہام مسلم کی سیح میں بکثرت منقطع روایات ہیں،اگر وہ ساقط الاعتبار ہوتیں تو ایساجلیل القدر محدث ان کو کیوں ذکر کرتا،اس بحث کومقد مہ دفتے الملہم شرح سیح مسلم میں بھی تفصیل ہے تکھاہے، واللہ اعلم

بیامربھی قابل ذکرہے کہ امام احمد نے بھی امام ترندی کی طرح اسرائیل عن ابی اسحاق عن عبیداللہ عن مسعود عدد عدد الباب کی روایت اپنی مشدیل کے بہیں معلوم ہوسکا کہ امام احمد نے باوجود تحقیق عدم ساع ندکورایسا کیا ہے، یاان کے نزدیک ساع ثابت ہے، جیسا کہ مافظ عینی کے نزدیک ہے اوراس کا ذکر آئندہ آرہاہے۔

## تشريح ارشادامام ترندى رحمهالله

بیتو حافظ این جڑنے بھی طے شدہ فیملہ لکھا ہے کہ حدیث الباب کے تمام طرق روایت بی سے اسرائیل اور زہیر ہی کے ووطریق
سب سے زیادہ بہتر اور تو ی ہیں ،اب امام تر فری ان دو ہیں سے اسرائیل کے طریق کورائے اوراضے فرمار ہے ہیں ،جس کی ہوئی دلیل ہے ہے کہ
محدث عبدالرحمٰن بن مہدی ابواسحات سے روایت کرنے والول بی سے حضرت سفیان تو ری ایسے جلیل القدر امام حدیث کے واسطہ کو بھی
اسرائیل کے مقابلہ بیس مرجوح فرمار ہے ہیں۔ یہ عمولی بات نہیں ہے کیونکہ سفیان تو ری کو ہوئے ہوئے میں نے امیر الموشین فی الحدیث
کالقب دیا ہے ،امام کی نے کہا کہ سفیان جھ سے بھی زیادہ حفظ والے ہیں این مہدی کا تول ہے کہ وہب سفیان کو امام ما لک پہمی مقدم بھے
تھے،امام جرح و تعدیل سکی القطان نے فرمایا جھے شعبہ سے زیادہ محبوب کوئی دوسر انہیں ہے اور میرے نزدیک اس کی ظرکا کوئی نہیں ہے، لیکن
اگر سفیان اس کے خلاف کوئی بات کہیں تو ہیں ان ہی کا نول گا۔

محدث شعبہ کا قول ہے کہ سفیان ورع وعلم کے ذریعہ سب کے سردار ہو گئے (معلوم ہوا کہ علم کے ساتھ ورع نہایت منروری ہے، حضرت امام اعظم بھی علم کے ساتھ ورع میں مکماتھے،ای لئے ان کے علم کی قیمت ہرانداز ہ سے او پر ہوگئی)

رف المراک من محمد نے کہا: سفیان پر میر سے نزویک دنیا میں کی کو تقدم نہیں ہے، اور وہ حفظ و کثر توصد یث میں امام مالک ہے ہو ہو کر ہیں،
البتة امام مالک کی خوبی بیہ ہے کہ وہ نتخب لوگوں سے روایت لیتے ہیں، اور سفیان ہر فض سے روایت بیان کردیتے ہیں۔ (تہذیب الاسم)
اسرائیل بن یونس، ایواسحاق کے بوتے ہیں، امام بخاری، مسلم، امام احمد وغیرہ کے شیوخ میں اور امام اعظم ابو حذیفہ کی تلمیز حدیث ہیں، امام صاحب سے مسانید الامام میں ان کی روایت ہے، ان کا تذکرہ مقدمہ انوار الباری کا الاساس کی طرح یا تھیں، ان کو ابواسحاق کی روایات قرآن مجید کی سورتوں کی طرح یا تھیں،

ان کی بڑی خصوصیت دوسروں کے مقابلہ میں یہ بھی نقل ہوئی ہے کہ اپنی ٹی ہوئی روایات کو پوری طرح اوا کرتے تھے، اس کی طرف اشارہ او پر ہو چکا ہے اور تہذیب میں ہے کہ وہ احاد یہ ب ابی اسحاق میں شریک ، شیبان وغیرہ سے بھی زیادہ شبت تھے، بیسی بن یوٹس کا قول ہے کہ ہمارے اصحاب الجی سفیان ، شریک وغیرہ کا جب کی روایت ابی اسحاق میں اختلاف ہوتا تو وہ میرے والدصاحب کے پاس آتے تھے وہ فرما دیا کرے تھے کہتم لوگ میرے بیٹے اسرائیل کے پاس جاؤ وہ جھ سے زیادہ ان سے روایت کرنے والا اور روایت میں جھ سے زیادہ متن بھی ہے (تہذیب ۱۳۲۱)

زہیر بن معاویہ کا تذکرہ بھی مقدمہ انوار الباری ۱۵۰۔ ایس آچکا ہے، بڑے محدث تنے، امام اعظم کے اصحاب میں ہے اور ان کی مجلسِ تدوین فقہ کے شریک بھی تنے ،شعیب بن حرب کا قول ہے کہ زہیر شعبہ جیسے ہیں حفاظ مدیث ہے بھی بڑے عافظ تنے، امام احمد نے ان کومعاون صدق میں سے کہا، تاہم یہ بھی امام احمد کاریمارک ہے کہ زہیرا ہے سب مشائخ سے روایت میں خوب خوب ثقد ہیں لیکن ابواسحاق سے روایت میں لین ( نرم و کمزور ہیں، ان ہے آخر میں حدیث تی ہے۔

ا مام ابوزرعہ نے فرمایا کہ زہیر ثقہ ہیں ، تمرا بواسحاق سے اختلاط کے بعدا حادیث کوستا ہے ، امام ابوحاتم نے کہا کہ زہیر جمیں اسرائیل سے زیادہ محبوب ہیں ، تمام امور میں بجز حدیث الی اسحاق کے (تہذیب ۳۵۱)

ندکورہ بالا تصریحات اکابرمحدثین سے پوری بات تکھر کرسائے آئی کہ ابواسحاق کی احادیث میں زہیر پر اسرائیل کوتر جیج وفوقیت حاصل ہے، اورامام ترندی کی تحقیق محکم ہے۔

#### ابن سيدالناس كاارشاد

فرمایا:۔امام ترفری نے حدیث الباب میں اضطراب بتلایا ہے گراس اضطراب کا تعلق اسناد سے ہے اوراس میں کوئی حرج نہیں، بشرطیکہ
انقال ایک تقدراوی کے دوسرے تقدی طرف ہو، جیسا کرزیر بحث حدیث میں ہے دوسری تنقیح طلب بات یہ ہے کہ ابوعبیدہ نے اپنے والد سے
ساع حدیث کیا ہے یانہیں، حافظ ابن حجر نے ثابت کیا کہ نہیں سنا، گریہ بات اس لئے قطعی نہیں معلوم ہوتی کہ امام ترفدی نے ام مواری اورامام
بخاری دونوں سے سوال کیا، اور دونوں نے کوئی فیصلہ کی بات نہیں بتلائی، اگر ان دونوں کے نزدیک بیروایت منقطع ہوتی تو وہ ضروراس کو

بتلاتے ،اورامام احم بھی اس کوروایت نہ کرتے۔ محقق عینی کی رائے

آپ بھی ساع کو بھی مائے گئی ہوں، اور آپ نے حافظ ابن جمر کی تر دید کرتے ہوئے لکھا:۔ یہ کیونکر ہوسکتا ہے کہ ابوعبیدہ نے اپنے والدعبدامتد

بن مسعود سے حدیث ندئی ہوں، حالانکہ ان کی عمر والد کی وفات کے وفت سات سال کی تھی ، اس عمر میں تو محد ثین باہر کے واردین وصادرین سے

بھی ساع کو مان لیتے ہیں، چہ جائیکہ اپنے آبا وُ اجداد ہے جن کے ساتھ سارا وفت گزرتا ہے دوسرے یہ کہ جم اوسط طبر انی ، متدرک حاکم کی روایت
سے بھی ساع کا جموت ہوتا ہے، اور امام ترفدی نے متعددا حادیث باتصال سندقل کر سے تھیں کی ہے۔ (عمدة القاری ۲۳۲ کے۔ ا

#### صاحب تحفة الاحوذي كااعترض

آپ نے حافظ عینی کی عبارت فرکورہ پراعتراض کیا ہے کہ روایت مجم کی صحت کا ثبوت نہیں دیا گیا ،اور حاکم کی روایت وقعی ہے استدلال عجیب ہے کیونکہ ان کا تسامل مشہور ہے رہائحسینِ تر فدی کا مسئلہ تو وہ بعض احادیث کی تحسین یا وجوداعتر افسان بھی کر دیا کرتے ہیں۔

#### صاحب تحفه كأجواب

حافظ بینی ایسے محدث و محق نے بقیناصحب حدیث بچم کا اطمینان کرلیا ہوگا ، اگر محدث مبارکیوری کے پاس کوئی عدم صحت کی دیل تھی تو اس کو لکھتے ، حاکم کا تسامل ضرور مشہور ہے مگر کیا اس عام بات سے ان کی بھیجے حدیث سے بے سبب و بے وجہ امن اٹھالیس سے؟ اس طرح تحسین ترفدی کو بھی ہر جگہ نہیں گرایا جا سکتا ، غرض حافظ بینی ہوں یا حافظ ابن تجریزی دوسرے اس درجہ ومرتبہ کے محدثین ، محققین ، ان کی تحقیقات خاصہ کو عمومی احتمالات کی آڑنے کر ساقط نہیں کیا جا سکتا ، کاش علامہ مبارکیوری" نہ ہر جائے مرکب تو ال تاختن" کے اصول پر عمل کرتے۔

#### حضرت شاه صاحب رحمه التُد كاارشاد

فرمایاامام ترفدی نے باوجودعدم ساع ابوعبیده عالی روایت کوتر جی کیول دی اور بظاہر منقطع کوتصل پرمقدم کیا ،اس کی وجدیہ ہے کہ حب

شختین الام طحاوی ترجی علم ابی عبیدہ کو ہے اگرانھوں نے خود نہ بھی سنا ہوتب بھی بیشلیم شدہ حقیقت ہے کہ دہ اپنے والد ماجد کے علوم کے سب سے زیادہ جانئے والے تھے لہٰذا امام ترقدی نے منقطع پرتر بھی متصل کے ضابطہ کا لخاظ ہیں کیا ، اور حضرت شاہ ولی اللّٰہ نے بھی جمۃ اللہ البالغہ میں تحریر فرمایا ہے کہ کا محتلے کے سکتان وانشراح ہے) ضرورت کے لئے بنائے ہوئے قاعدوں، ضابطوں کی ہیروی نہیں ہے۔

#### نفذوجرح كااصول

فرمایا: محد شین نے جوایک دوسرے پر جرح کی ہے اس کا مقصد نموذ باللہ کی کی دیات وعزت پر حملہ کرتا فہیں ہے، وہ ایک دوسرے کا مہات احترام کرتے تھے، مگر صدیث کے حفظ وضیا و غیرہ اوصاف کی جائج پڑتال مشروری تھی، اس ضرورت ہے بہت می یا تئیں زیر بحث آجاتی تھیں، خلا این جوزی نے کہا کہ جب کی اسناو حدیث میں کوئی صوفی آجائے اواس صدیث کی صحت ہے ہتھ دوسول کی تحقیق و طافر موسین خیرا پر علی کرتے ہیں۔ علی سرار اور اس محتری فران بین کے علی کرتے ہیں، اور هیقہ عوالی تحقیق و طافر تعییں کرتے ، سیدالحفاظ کئی بین مصوص فرت ہیں اور حقیقہ حال کی تحقیق و طافر تعییں کرتے ، سیدالحفاظ کئی بین کے دوسوسال پہلے جنت میں اپنے فیصے ڈیرے کہا گئے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے اور پر کے دولوں تول اس لیکنا فرمائے کہ اس زمانے کو گئی محدث شیں اپنے فیصے ڈیرے کہا گئے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے اوپر کے دولوں تول اس لیکنا فرمائے کہ اس زمانے کو گئی محدث تیں المنظن و غیرہ درست ہے، اور دیا تا ت و مجاوات و غیرہ اور اس کی قدرہ تھیں، مان کی قدرہ تھیں، مان کے دوسے بدگمائی میں مطاب میں مطاب و شیرہ ہیں اور کی تعزیر اور کی تروزی و کی میں موردی و کی میں موردی و ایک میں میں میں کی کے میت سے داعظ و مصنف جو بے سندیا ضعف سند سے بابغیر حوالہ کے آن و صدیث کے مضرشن بیان کرتے ہیں، ان کے مین جل ہو جانے کی اس میں جانل ہو جانے کی اس میں جانل ہو جانے کی اس میں جانل ہو تے جان ہوا ہو کہ کہ میں دورنہ بہت سے اورنہ بہت سے اورنہ کی وجہ کہ کہت بڑا افتصان سے بے کہ علیا ہی منطل کی دیا ہوگ دریں ہوگی کہت بڑا افتصان سے بے کہ علیا ہی منطل کی دیا ہوگ دریں واس میں میں ہوگی کی دیا ہوگی دیا ہوگ دریں واضح قرار سے بھی منائی کی بیاں میں میں اور کر بہت سے الفران والی دوائی اور معلوم ہوا کہ اس می منظل ہو تو تیں۔ اللہ میں دور میں اللہ کے متعلقہ ایم مضائین پر بحث ہو چوگی ، اور معلوم ہوا کہ امام ترین کی اطربیتی اس میں من اور اس کو اور کو اس میں ورنہ ہو کی کو دیا ہوگی کی دور سے کو اس میں اس میں کہ دور سے کو اس میں کو اس کی کو کہ کی کیں دور کو کہ کو ان کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کہ کو کہ کو

خاتمہ: حدیث الباب کے متعلقہ اہم مضامین پر بحث ہو چکی ،اور معلوم ہوا کہ امام تر مذک کا طریق اسرائیل والی روایت کواسی قرار دینے کا دعویٰ بھی کر ورئیس ہے اور ابو عبیدہ کی روایت کوالزام انقطاع وغیرہ سے گراتا بھی درست نہیں ،اور کتب رجال و مجھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ باوجود عدم ساع بھی ان کی روایت سب کوہی تشکیم ہے۔

تہذیب ۵ے ۵ے میں ابوعبیدہ ''عام'' کے تذکرہ میں روی عن ابید ولم یسمع منہ پھر آ مے روی عندا براہیم الخعی وابواسحاق اسبعی الخ معلوم ہوا کہ ان کی موجود ہے اور تہذیب ۱ے ۲ میں حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ کے ذکر میں ہے:۔ وروی عندا بناہ عبدالرحمٰن وابوعبیدۃ الخ معلوم ہوا کہ ان کی روایت با وجود عدم ساع بھی مسلم رہی ہے ، گر حافظ ابن تجرّ نے چونکہ فتح الباری میں صرف روایت امام بخاری کی صحت پر زور دیا ، اس لئے محقق مینی نے اس کی اصلاح کی ۔ اور حضرت شاہ صاحب نے بھی وجہ صحت روایت تر فدی کو واضح فر مایا ، بلکہ مندرجہ بالاتفصیل وتشریح کے بعدا ہام ترفی کے دعوا ہے اصحب کی صحت بھی راج ہوجاتی ہے۔ والقداعم بالصواب

لے اس کی تائید محدث دار طنی کے اس تول سے ہوتی ہے کہ ابوء بیدہ اپنے دالد عبداللہ بن مسعود کی احادیث کو صنیف بن مالک اوران جیسے دوسرے حضرات سے زیادہ جائے دالے تھے۔ (تہذیب الحمد یب الحمد م

## بَابُ الْوُصْوُءِ مَرَّةً مَرَّةً

(وضوء میں ہرعضوء کا ایک ایک بار دھونا)

(١٥٤) حَدَّكَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ فَنَا سُفَيَانُ عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَوَضَّاءَ الَّذِبِي عَلَيْكِ مَرَّةً مَرَّةً.

ترجمه: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول ملک نے وضوء میں اعطاء کوایک ایک مرتبد دھویا۔

تشری : آل صفرت الله سے اعضاء وضوکا ایک ایک بارد حونا بھی سی وتو ی احادیث ہے تابت ہے آورد و دوبار بھی اور تین تین بار بھی ، ای لئے امام بخاری نے تین باب الگ الگ قائم کے اور امام ترندی نے بھی ای طرح کیا ہے ، پھر امام ترندی نے ایک باب نی الوضو مرة و مرتین وثلاثا بھی قائم کیا جس کا مقصد وضو کے بارے میں راوی کا تین شم کی روایات کوجع کرنا ہے

### تنین صورتوں کی شرعی حیثیت

امام نوویؓ نے فرمایا:۔اس امر پراجماع ہو چکا کہ اعضاءِ وضوکا ایک ایک بار دھونا فرض ہے اور تین بار دھونا سنت ہے گویا تین کا مرتبہ کمال ہے اورا کیک کافایت وجواز ۔

علامدا بن رشد نے فرمایا: علاء کا اس امر پر اتفاق ہے کہ طہارت اعتقاء مغولہ ہیں وجوب کا درج صرف ایک بار ہے بشرطیکہ انجھی طرح سے برعضو کودھویا جائے اوردو تین بارمندوب وستحب ہے، امام ابو بکر جصاص نے نا الاحکام " ہیں لکھا: آیت قرائی ف اغسلو او جو ھکم کے طاہر سے ایک بی بارجونا ضروری ہوا، کیونکہ اس میں کی عدد کا ذکر نہیں ہے، لہذا ایک بارے فرض ادا ہوجائے گا اور ای پرا حاد مدے رسول علیہ ہمی و لا است کرتی ہیں، مثلاً عدید ہے ہی عرض حضور تھا تھے نے ایک ایک باراعضاء وضوء کودھویا، پھر فرمایا کہ بدوضوء خدا کا فرض ہے، حضرت این مجمع و طابر سے بھی ایک بارک و جاہر سے بھی ایک و حاد رسائی ہو جائے ہے۔ ایک باراعضاء وضوء کودھویا، پھر فرمایا کہ بدوضوء خدا کا فرض ہے، حضرت این عباس و جاہر سے بھی ایک و ایک و ایک و خور مایا کہ آئے خضرت علیہ ہے تین بارجی دھویا ہے اور ایک باربھی پھر تین بارک و ویک کے بیت حنید بارکا دھونا مسنون و مستحب ہے، جیسا کہ حضرت علی نے وضوفر ما کر سب کودکھلایا، اور جس طرح انھوں نے کر کے بتلایا، بعینہ وہی وضوکی کیفیت حنیہ بارکا دھونا مسنون و مستحب ہے، جیسا کہ حضرت علی نے وضوفر ما کر سب کودکھلایا، اور جس طرح انھوں نے کر کے بتلایا، بعینہ وہی کو تی امام ایس کا خور سے اسام بھی میں امام جسم میں نے حضرت علی کی صدیب نہ کودکھلایا کے دیت میں جو اور ب نی بارام کر کے بتلایا ہوں کہ کا مام ہی کودکھا ہے تھا در سے بار بارک کے تھا اور اسے بیں بی براہ اس بی بی ایک میں ایک میں بی کونکو کا حساس میں تھی ایک و ان کے لیک و میں اور دیت کے لواظ سے تھا در یہ باتھ بار صدی واحد کے ایک و ان کے ایک و صدے اور کی تھی ایک و ان کے ایک و صور کے اندر سے احوال نہ کورہ کو تی تیں بی کہ دورہ تو تیا الاخوذی تھا۔ ا

اس تشریح ہے بھی میں بات معلوم ہوئی کہآ پ نے بطورسنت مختلف احوال کوایک وضویس جمع نہیں فرمایا اور کسی روایت میں اگر ایبا ہے تو وہ پانی کی قلت وغیرہ کے سبب سے ہوا ہے والنداعلم امام اپوداؤدنسائی، دارمی بدارتطنی ، وغیرہم نے بھی کی ہے اور اپوداؤد وغیرہ نے اسی ہی رواہت معنرت عثان ہے بھی کی ہے (امانی الاحبار ۱۳۳۲) معنرت شاہ صاحب ہدا ہیں نے صاحب ہدا ہیں نے صاحب ہدا ہیں نے کہا کہ کوئی شخص ایک دوبار دھونے پراکنفا کرے گاتو گمناہ کا رنہ ہوگا ، اور جس صدیث بھی تمن سے کم وہیش کرنے کو تعدی وظلم قرار دیا گیا ہے، کہا کہ کوئی شخص ایک دوبار دھونے پراکنفا کرے گاتو گمناہ کا رنہ ہوگا ، اور جس صدیث بھی تمن سے کم وہیش کرنے کو تعدی وظلم قرار دیا گیا ہے، اس کا مطلب صاحب ہدا ہیں نے بہتلایا ہے کہ ہی جب کہ تمن ہار کوسند نبو یہ کونہ سمجے ، اگر سنت سمجھے ، وسند کی نے بھی قرار نہیں دیا ہے ، البت کی صورت بھی اطمینان قلب کے لئے زیادہ ہار دھوئے تو کوئی حرج نہیں ہے ، خرض تین سے زیادہ کوسنت کی نے بھی قرار نہیں دیا ہے ، البت اطالہ خرود تجمل کا جوت ہوادرای لئے دہ سب کے نزویک مستحب بھی ہے۔

پر حضرت شاہ صاحب نے اپنی رائے یہ بتلائی کہ میرے نزدیک تین بارد ہونے کی سدیت مستمرہ نبویہ کو جو مخفس ترک کر بگا،اس کو گناہ گار کہنے یانہ کہنے کا تھم لگا تا دشوار ہے، یہ بہت بڑی ہات ہے،البتہ میرا خیال ہے کہ س کا ترک بفقد رترک نبوی جائز ہوگا،اگرزیادہ کرے گایا اس کا عادی ہے گاتو ممنوع ہوگا۔

حضرت شاہ صاحب کی رائے ندکوراتاع سنت ورعامید اصول وضوابط شریعت کی نہایت گرانقدر مثال ہے، اوراس ہے آپ کے جلیل القدر محدث ہونے کی شان مجمی نمایاں ہوتی ہے۔

## بَابُ الُوطُوءِ مَرَّ تَيُن مَرَّ تَيُن

(ومنومين برعضوكودودوباردمونا)

(٥٨) حَدُّ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيْسِے قَالَ ثَنَا يُؤنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَنَا فُلَيْحِ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنُ اَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمْرِ و بْنِ خَزْمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَبْدِاللّهِ ابْنِ زَيْدِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّاءَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ.

ترجمه: حضرت عبداللدين زيديان كرت بيلكه في الله في المحمد عضويس اعضا وكودود وباردمويا

تشریکے: حدیث الباب سے دودو بار ہر عضو کو دھونے کا ثبوت ہوا ، امام بخاریؒ نے اس کوعبداللہ بن زید کی روایت سے ثابت کیا ہے ، اور امام تر ندی ، ابوداؤ د ، اورائن حبان نے روایت الی ہر بر ہ سے ثابت کیا ہے۔

### بحث ونظر

حافظ ابن جرز نے لکھا کہ حدیث الباب' اس مشہور حدیث طویل کا اختصار ہے جوصفیت وضوء نبوی میں مالک و فیرہ ہے آئدہ مروی ہے ۔ لیکن اشکال بیہ ہے کہ اس میں وو باردھونے کا ذکر صرف کہنج اس تک ہاتھ وھونے کے لئے ہے دوسرے اعتماء کے لئے نبیل ہے البت نسائی میں جوروایت عبداللہ بن زید ہے مروی ہے ، اس میں یدین ، رجلین وسے راس کے لئے دو باراور شسل وجہ کے لئے تین بارکا ذکر ہے ، لیکن اس روا مہت میں نظر ہے جس کوہم آئندہ ذکر کریں گے ، البندا بہتریہ تھا کہ صد می عبداللہ بن زید کے لئے الگ باب بعنوان 'غسسل بعض الاعضاء موقو بعضها موتین و بعضها ثلالاً "قائم کیا جاتا۔

دوسری صورت بیرے کہ مجمل حدیث الباب مذکور کو مفصل حدیث ما لک وغیرہ کا اختصار نہ قرار دیں ، کیونکہ ان دونوں کے مخارج بھی الگ الگ ہیں واللہ اعلم \_ ( فتح الباری۱۸۴۲) حافظ عینی کا نقلہ: فرمایا: عجیب بات ہے کہ حافظ ابن مجر ایک طرف تو الباب حدیث کو حدیث ، لک وغیرہ کا مختصر بتلاتے ہیں اور دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ دونوں کا مخر ت الگ الگ ہے اور متن حدیث کے بھی بین فرق کو تسلیم کرتے ہیں ، ایک صورت میں وہ مفصل حدیث اس مجمل حدیث الباب کا بیان و تفصیل کیے بن سکتی ہے؟ دوسرے یہ کہ حدیث عبداللہ ابن زید میں خسل بعض الاعضاء مرة کا ذکر قطعانہیں ہے بیام تو دوسروں کی روایات میں ہے، پھر حافظ نے کیے کہد یا کہ اس کے لئے باب کاعنوان خسل بعض الاعضاء مرة النے ہونا چاہے۔؟!

تیسرے یہ کہ امام بخاری نے خسل بعض الاعضاء مرة و بعض حا مرتبین و بعض حا محلا ٹاکا باب قائم کرنائمیں چا با، تو کس طرح کہ جائے کہ حدیث عبدائلہ بن زید کے لئے بیعنوان زیادہ من سب تھا اگروہ اس زیادہ تعقیماً کی کو اختیار کرتے تو ضرور (امام ترفیدی کی طرح) ہم حدیث عبدائلہ بن زید کے لئے بیعنوان زیادہ من سب تھا اگروہ اس زیادہ تعقیماً کی کو اختیار کرتے تو ضرور (امام ترفیدی کی طرح) ہم حدیث عبدائلہ بن نے عنوان قائم کرتے (عمدة القاری ۲۱ کے۔۱)

#### حافظ عینی کے انتقادات کا فائدہ

ہمارے حضرت شاہ صاحب حافظ اس مجروغیرہ برحافظ مینی کے انقادات کا ذکر دربِ بخاری شریف میں کم کرتے تھاس کی کئی وجہ (۱) اس قسم کی فین حدیث کی زیادہ دقیق اور تحقیق ابحاث عام طلباء کی فہم سے بالاتر تھیں

(٢) اوقات درس میں اتنی مخوائش نتھی کہ تشریح احادیث و حقیق مسائل اختلا فیہ کیساتھ ان کا اضافہ ہوسکے۔

ر ۱۰ ) حافظ مینی کے تحقیق کے بالاتر ہونے اور حافظ این حجر کی تحقیق کے گرنے یا انجر نے سے عامہ امت کا کوئی خاص فا کہ ہونے اسلامی کے سے عامہ امت کا کوئی خاص فا کہ ہونے اسلام کی وجہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے ایک دفعہ ہو فظ مینی کوخواب میں دیکھا تو عرض کیا کہ آپ کے اس طرز سے جو حافظ ابن حجر پر نفتہ کا اختیار فرمایا امت کو کیا فائدہ پہنچا؟ حافظ مینی نے جواب میں بڑی بے نیازی سے فرمایا کہ یہ بات ان سے یعنی حافظ ابن حجر سے بھی ج کرکہو۔

مقصد ہے کہ حافظ این جمرنے ایک باتیں کھیں جن کے سبب سے مجھے نفذ کرنا پڑا ، ندوہ لکھتے ، ندمیں نفذ کرتا ، اس کے بعد میں ان فوا کد کاذ کر کرتا ہوں ، جومیرے پیش نظر ہیں ، اور جن کے سبب سے میں ان انتقادات کاذکر انوا رالباری میں کرتا ہوں۔

(۱) حدیثی فی نقط انظرے حافظ عینی کے انقادات نہایت قیمتی ہیں ، اور ان پر مطلع ہونا خصوصیت ہے اہلِ علم ، اور علی الاخص اساتذ وَ حدیث کے لئے ضروری ہے

(۲)ان میں ایک طرف اگر اعتراض وجواب کی شان ہے تو دوسری طرف بہت ی احادیث کاعلم وتحقیق، رجال کاعم وقتی ، فقہی واصولی مسائل کی کم حقد شرح وتو ضیح سامنے آج تی ہے

(۳) خاص طور ہے نقد، اصولِ نقد، تاریخ وغیرہ میں حافظ عینی کا مقام حافظ ابن حجر ہے بہت او نچاہے ، اس لئے بھی ان کے انتقادات کی بڑی اہمیت ہے

(۵)''انوارالباری''چونکه تمام شروح بخاری شریف و دیگرمهمات کتب حدیث کامکمل و بهترین نچوژ وانتخاب ہے،اس لئے بھی انتقادات عینیؓ جیسے علمی وحدیثی ابحاث کا نظرانداز کرنامناسب ندتھا،

(۲) حافظ بین کی تحقیق ابحاث اور انتقادات سے اساتذ و حدیث اور اچھی استعداد کے طلبہ، نیز اہل علم ومطالعہ حضرات بخوبی اندازہ لگا لیس سے، کہ سمجھ بخاری شریف کی شرح کاحق اگر حافظ ابن حجرنے ادا کیا ہے تو اس سے زیادہ حق ہر لحاظ سے اور خصوصیت سے دفت نظر کے اعتبار سے (جوامام بخاری کاخاص حصہ ہے) حافظ بیتی نے پورا کیا ہے۔

اس طرح'' انوارالباری'' کے مباحث پڑھ کراگر سجھنے کی سعی کی گئی توان شاواللہ تعالیٰ ان سے فن صدیث کی وواعلیٰ قہم ک''علوم نبوت'' قرآن وحدیث وغیرہ سجھنے کے لئے شدید ضرورت ہے۔ و ما ذلک علمے اللہ بعزیز

## بَابُ الْوُضَّةِءِ ثَلْثًا ثَلْثًا

(وضومیں ہرمضوکونٹین باردھونا)

(١٥٩) حَدَّ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللّهِ أَلا وَيُسِيُّ قَالَ حَدَّ ثَنِيُ إِبْرَاهِيُمُ بُنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَطَاءَ بُنَ يَزِيُدَ آخُبَرَةً أَنَّ حُمْرَ انْ مَوْلَى عُثْمَانَ آخُبَرَةً أَنَّهُ رَاى عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَا ءِ فَا قُرَعَ عَلَىٰ كَفَيْهِ لَلْ عَرَادٍ فَعَسَلَةً مَا ثُمَّ الْحَجْلَة فِي الْإِنَاءِ فَمَصْمَصَ وَا سُتُمْرَ ثُمُّ عَسَلَ وَجُهَةً فَلَنَّا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمُحْبَيْنِ ثُمَّ عَسَلَ وَجُلَيْهَ فَلْتَ مِرَادٍ إِلَى الْمُحْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الْمُحْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيه وَسَلّهَ مَنْ تَوَضَّا نَحُو وَضُوءِ يَ هَذَا ثُمَّ صَلْى رَكَعَتَيْنِ لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَةً غُفِولَةً مَا لَقَدَّمَ مِنْ اللّهُ عَلَيه وَسَلّهَ مَنْ تَوَضَّا نَحُو وَضُوءِ يَ هَذَا ثُمَّ صَلّى رَكَعَتَيْنِ لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَةً غُفِولَةً مَا لَقَدَّمَ مِنْ اللّهُ عَلَيه وَسَلّمَ مَنْ تَوَضَّا نَحُو وَضُوءِ يَ هَذَا ثُمُّ صَلّى رَكَعَتَيْنِ لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَةً غُفِرَلَةً مَا لَقَدَّمَ مِنْ اللّهُ عَلَيه وَسَلّمَ مَنْ تُوسُلُ اللّهُ عَلَيه وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيه وَسَلّمَ عَلْ اللّهُ عَلَيه وَسَلّمَ عَلْ اللّهُ عَلَي اللّه عَلَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا يَتَوَطَّاءً وَيُعَالَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا يَتُوسُلُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّه عَلْمَ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّه عَلَى الطّعَلُوةَ اللّه عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّه عَلَى عُرْوالًا لا يَتُعَلّى اللّه عَلَى الله عَلَيْه وَاللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَى عُلْمُ وَاللّه عَلَى اللهُ عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى عُلْمَ وَاللّه عَلَى الله عَلَيْهِ الله الله عَلَى الل

ترجہ: حران حضرت عثان کے مولی نے خبر دی کہ انھوں نے حضرت عثان بن عفان کو دیکھا ہے کہ انھوں نے (حمران) ہے پائی کا برتن ما نگا (اورلیکر پہلے) اپنی بھیلیوں پر تین مرتبہ پائی ڈالا پھر انھیں دھویا، اس کے بعد اپنا داہا ہاتھ برتن میں ڈالا، اور (پائی لے کر) کلی کی اور ناک صاف کی پھر تین بارا پنا چبرہ دھویا، اور کہنوں تک تین مرتبہ پاؤں دھوئے، پھر کہا کہ درمول نے فرمایا ہے 'جوخص میری طرح ایسا وضوکر ہے پھر دور کھات پڑھے جس میں اپنے آپ سے کوئی بات نہ کرے، (یعن خشوع وضوع سے نماز پڑھے) تو اس کے گذشتہ گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں، 'اور دوایت کی عبدالعزیز نے ابراہیم ہے، انھوں نے صالح بن کیسان سے انھوں نے بین شہاب سے، لیکن عروہ حمران سے دوایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عثان نے وضوکیا، تو فرمایا میں تم سے ضرورا کی حدیث بیان کروں گا!

۔ مخص اچھی طرح وضوکرتا ہے اور (خلوص کے ساتھ ) نماز پڑ حتا ہے تو اس کے ایک نماز سے دوسری نماز کے پڑھنے تک کے گناہ معاف کر

ديئ جات بي ، عروه كت بي وه آيت ان المليس بكتمون الخبي (يعنى)جولوك الله كاس نازل كى موكى موايت كوچميات بين جو

**۴-۸** 

اس نے لوگوں کیلے اپن کتاب میں بیان کی ہان پراللہ کی لعنت ہے، اور دوسر مالعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔

تشری بیر مفرت و والنورین عثمان سے آنخصرت علی کے وضوءِ مبارک کی ممل مملی مورت منقول ہوئی ہے، جومسلک خفی کے لئے مشعل راہ ہے، اور ای طرح مفرت علی سے مجمل ہوئی ہے، ان دووں میں کلی اور ناک میں یانی دینے کا مجمی الگ الگ حال بیان ہوا ہے جس کو منفیہ نے افتیار کیا ہے۔

ثم ادخل بده فی الا ناء پرمعزت شاه صاحبؓ نے فرمایا کہ پانی کے برتن میں ہاتھ ذال کر دنسواس لئے کرتے تھے کہ اس زمانے میں ٹو ٹی کی تن یالوٹوں کا رواج نہ تھا۔

ثم صلى ركعتين: فرماياس عمراد تحسية الوضوء --

قبول است مرچه ہنر نیست که جزما پناو دیگر نیست مهم یک دس میں غراق کرن کا بروز در در در از دفا سر را تا در کی ذرع میروری میں انداز

اسلامی بندگی کی شان بھی ہے کہ اس میں ہرغیرالند کی بندگی کا انکارنمایاں رہے رہانوافل کا معاملہ تو اس کی نوعیت دوسری ہے یعنی بندہ خودا پنی طرف سے عبادت کی نذروسوعات ہارگاہ خداوندی میں چیش کرتا چاہتا ہے تو حق تعالیے چاہتے میں کہ اس کوجس وقت چیش کرتا ہو جاری شان کے لائق بنانے کا اہتمام زیادہ کروکہ یہاں کوتا ہیوں کونظرا نداز کرانے کا عذرموجودنہیں ہے۔

غفو لله هاتقدم من ذنبه، فرمایا: علاءِ متقدمین نے اس کواطلاق پردکھاتھا کہ سارے گناہ چبوئے بڑے معاف ہوجا کیں گے، گر علاءِ متاخرین نے تفصیل کی ہے کہ صغائر تو وضو ہے معاف ہوہی جاتے ہیں اور کہائر (بڑے گناہ) جب معاف ہوں گے کہ ساتھ ہی تو بہ وانا بت بھی ہو، پینی وضو کے وقت قلب غافل نہ ہواور بڑے گنا ہوں کا استحضار کر کے ان سے تو بہ کرے ان پر نا دم ہو، ان کی برائی ومعصیت کا خیال کر کے آئندہ کے لئے ان سے نیچنے کا تہیہ کرے تو وہ کہائر بھی معاف ہوجا کیں ہے اور جس کے نہ صغائر ہوں نہ کہائر ، اس کے لئے ہر

الى اس معلوم ہوا كەمقاصد شرع كۈلۈظ كوكرا كركى الى چيز استعال مى آئے لكے، جوہ كى چيز سے زياده ان مقاصدكو بورا كرنے والى ہوتواس كواستعال كرنا خلاف سنت نہ ہوگا ، شريعت چاہتى ہے كەوضوم سل وغيره مى پانى كاامراف (فضول فرچى) نہ ہونيز حصول طبارت كے لئے استعال شده پانى كرراستعال كو پندنيس كرتى اور فل ہرى نظافت كے بھى بير بات خلاف ہو غيره ، للمذاوضوء وحسل كے لئے ٹوئى دار برتن بے ٹوئى برتن سے زياده موز وں ہوگا ، جس طرح لباس ميں تہركا استعال مسنون ہے مكر زيادتى ستركى وجہ سے آنخضرت نے باجا ہے كو پندفر مایا: دوالعلم عنداللہ

وضوے نیکیاں برحتی رہتی ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔

قوله مابینه او بین الصلوة ،فرمایا: مسلم شریف ش الا غفر الله له مابینه و بین الصلوة التی تلیها ہے، پینی اس کے اور دوسری بعدوالی نماز کے درمیان کے گناه معاقب ہوجاتے ہیں۔

پرفر مایا: بخاری کی کماب الرقاق ۹۵۱ میں ای رواب عثمان کے آخریش آنخضرے ملک میں کاارشاد لا تدختر و ابھی مروی ہے اور
اس ارشاد کا مقصد وی ہے جو آنخضرت ملک کے قول مبارک 'لا تبسسو هم فیت کلوگئ کا ہے، معلوم ہوا کہ وعد ہ نہ کور کی طاہری عام اور
اس ارشاد کا مقصد وی ہے جو آنخضرت ملک ہے اور اس لئے تعمید فرمادی تاکدا تمال کی اہمیت سے خفلت نہ ہو، پھرخدا کی کال مغفرت کا حصول
اطلاقی صورت سے کوئی دھوکہ میں پڑسکا ہے اور اس لئے تعمید فرمادی تاکدا تمال کی اہمیت سے خفلت نہ ہو، پھرخدا کی کال مغفرت کا حصول
مجموعہ اعمال سے حاصل ہوسکا ہے اور مجموعہ اعمال ہی سے مجموعہ سیات کا کفارہ ہو سکے گا اور کی کو دنیا میں معلوم نہیں کداس کے سب اعمال
خیراس کی تمام سیئات و معاصی کا کفارہ ہوسکیں گے یانبیں یہ بات تو روز بحشر ہی میں کھلے گی، البذاوعد کہ ندکور سے دھوکہ میں پڑ جانا اور اپنے اعمال
خیر کو نجا سے اخردی کے لئے کانی مجمولیت و رست نہیں ، اس یہ بات تو روز بحشر ہی میں کھلے گی، البذاوعد کہ ندکور سے دھوکہ میں پڑ جانا اور اپنے اعمال
خیر کو نجا سے اخردی کے لئے کانی مجمولیت و رست نہیں ، اس یہ بیات ہو روز بحشر ہی سے اعمال کی رخیب کے لئے ہیں اور قب اس کا می سے خودی نہا ہی شرخیب کے لئے ہے، فرائنس اعمال کے لئے ہیں (وہ خال اس لئے مغروع عنہا ہیں کہ ان کار کہ یا خفلت تو کسی مومن و مسلم سے خودی نہا ہے ستجدد و حال کے دوجہ میں ہو اللہ اس کے مفروع عنہا ہیں کہ ان کار کہ یا خفلت تو کسی مومن و مسلم سے خودی نہا ہے ستجدد و حال کے دوجہ میں ہو اللہ اس کے مفروع کال کے دوجہ میں ہو اللہ اس کے مفروع کی نہا ہیں میں میں و مومن اس کے مفروع کی نہا ہے ستجدد و حال کے دوجہ میں ہو اللہ اس کے مفروع کی ہو اللہ کی دوجہ میں ہو اللہ مال کی دوجہ میں ہو اللہ مال کی دوجہ میں ہو اللہ کا کھوری کو میں کو اللہ کی کور کی کے دوجہ میں ہو اللہ کی سے موامل کے دوجہ میں ہو اللہ کی دوجہ میں ہو اللہ کی کور کے دوجہ میں ہو اللہ کور کی کے دوجہ میں ہو اللہ کور کور کوری کے دوجہ میں ہو کوری کوری کے دوجہ میں کوری کے دوجہ میں موری کوری کے دوجہ میں کوری کی کوری کی کوری کے دوجہ میں کوری کی کوری کے دوجہ میں کوری کوری کے دوجہ میں کوری کوری کے دوجہ میں کوری کوری کوری کے دوجہ میں کوری کے دوجہ میں کوری کوری کے دوجہ میں کوری کے دوجہ میں کوری کے دوجہ

## بحث ونظر حدیث النفس کیاہے

#### قاضى عياض نے فرمايا كەمدىت الباب من مديث النفس سے مراد دہ خواطر وخيالات بيں جوائي افتيار سے لائے جاكيں، اور جو

کے بخاری کی اس روایت میں اور سلم کی دوروایت میں ای طرح الفاظ وارو ہیں، ہاتی اکثر روایات محاح میں نہیں ہیں، اور مابینہ کا مرجع متعین کرنے کی طرف نہ المام نووی دعلامہ علی نے توجہ فرمائی، نہ حافظ وقینی اور ہمارے معزت شاہ صاحب نے عالباس کے کہ طاہری مراد وضوء ہاس کی نماز کی گئی اور اس مراد میں کوئی اشکال مجمین معزمت اقدی مولانا کی تحقیق نے بسا میند ہے مراد مابینہ ند وہین صلو ہ نہ وقر اردی ہے اور جیسا کہ معزمت میں واسم میں تو تعزمت کی تو میں میں اور دوسرے شارجین کی تائید اگر دول میں مسلم ہے ہوتی ہے تو معزمت کی توق کی تائید ان کیٹرروایات سے ہوتی ہیں جن میں غفرلہ معا تقدم من ذابد وارد ہوا ہے۔

حضرت رحمہ اللہ تعلیے کی شرح ندکورہ کا مطلب بیہ کہ وضوے وہ سب گناہ بخش دیئے جاتے ہیں، جوکوئی مخص ابتداء بلوغ ہے وقعید وضو تک کرتا رہا ہے اور وقعید بلوغ کی قیداس لئے کہ اس سے پہلے وہ مکلف ہی ندتھا، ندشر بعث کی روے گناہ کا رتھا۔

ک بیاضافرروایت منداحد شریعی ہے، ملاحظہ والفتح الربانی بترتیب مندالا مام تر ۹ سا۔ امتعمدید کرگذشتہ گنا ہوں کے بخشے جانے کے سب سے دھوکہ ش نہ پڑ جانا کہ مزید گنا ہوں کا ارتکاب کر بیٹھو، یہ بھوکر کہ دضو سے تو گناہ معاف ہوتی جاتے ہیں کیونکہ گنا ہوں کی منفرت کا تعلق کی رحمت دمشیت سے ہے، وضو ماس کے لئے صرف طاہر کی سبب اور بہاند ہے علی حقیقہ موثر ہنیں ہے۔ واللہ اعلم۔

سے بہاں فیض الباری ۲۹۳ - ایم لنلا یت کلو ا، ہے ہم نے تنبع کیا تو معلوم ہوا بخاری شریف می صدیب مواقعل تندے ماحق الله علمے عبادہ النح پانچ گرد کورہ ، کاب الباس ۱۹۳۱ ، کاب اللسنید ان ۱۹۳۱ ، کاب الرقاق ۱۹۳۱ ورکتاب التوحید ۱۹۰ ایم (صاحب مرعاة شرح مفکوة نے صرف چارکا حوالد دیا ہے ) اور لا نہشر هم فیت کلو ا مرف کتاب البہادی ہے ، باقی دوایات ندکورہ بخاری شریب ہواور لنله یت کلو اکروایت بی افرے بیل گر رااس کے غالب بیس بھی کلو ا مرف کتاب البہادی قابل ذکر ہے کہ حضور نے معزت مخرک اذا یت کل الناس کے جواب بیس ایک مرتبہ کوت فربایا (منداحم ) ایک ضعیف دوایت بی معزت بلال کے اذا یت کلوا کے ادا یت میں معزت بلال کے اذا یت کلوا کے جواب بیس ایک الناس کے بواب بیس ایک مولی الناس کے بواب بیس ایک مولی الناس کے بواب بیس ایک الناس کے بواب بیس ایک مولی اور کی دوایت بیس و ان انتخلوا مروی ہے (کارک کے معزون کے معزون کو آپ نے خاتھ میں اندان ان انتخلوا مروی ہے واسلم می دوایت بیس دوایت بیس کا مولی ہو کہ الناس میں کا الناس کے معدون کو آپ نے خاتھ میں دوایت بیس کا مولی کو کروایت بیس کا کہ مولی کو کروایت بیس کا کہ کو الناس کا خاتھ کی دور کور کی دور کی کی دور کی د

خود بخو دول میں آ جائیں وہ مراذ نہیں ہیں، بعض عہ ی رائے ہے کہ بغیرا پنے قصد وارا دہ کے جو خیالات آ جائیں قبول صوق ہے مانع نہ ہوں گے ،اگر چہ وہ نمازاس نماز سے کم درجہ کی ہوگی ،جس میں و سرے خیالات بالکل ہی ندآ ئیں ، کیونکہ نبی کریم نے مغفرت کا وعدہ اس وجہ سے ذکر فر مایا ہے کہ نمازی نے مجاہدہ خلاف نیفس وشیطان کر کے اپنے ول کو صرف خدا کی یا دوعبادت کے لئے فارغ کیا ہے بعض نے کہا کہ مراد اخلاص عمل ہے کہ مراد ہو سکتی ہے کہ اداء معلامی عمل ہے کہ اداء عبادت کے سب بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اداء عبادت کے سب اپنی مرتبہ کو بلندنہ سمجھے۔ بلکہ اپنے فس کو حقیرہ ذکیل ہی سمجھے، تا کہ وہ غرور دو کبر میں جٹلانہ ہو۔

پھر پیاشکال ہے کہ اگر مراد میہ ہے کہ نماز کی حالت میں کسی دنیوی بات کا خیال ہی دل پرندگز رہے تو بہت دشوارہ ،البت میہ ہوسکتا ہے کہ خیالات آئیں گر ان کواستمرار نہ ہو،اور بہی خلصین کا طریقہ ہے کہ وہ ایسے خیالات کودل میں تھیم نے نہیں دیتے ، بلکہ قلب کی توجہ ایسے انہا کے ساتھ خدائے تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں، کہ وہ خیالات خودہ کے تئے رہتے ہیں، اس کے بعد محقق مین نے مزید تحقیق بات کھی کہ حدیث نفس کی دو متم ہیں، ایک وہ کہ دل پرخواہ مخواہ آئی جاتی ہیں اوران کو دور کرنادشوار ہوتا ہے دوسری وہ جن کوآس نی سے دور کیا جاسکتا ہے تو حدیث میں بہی دوسری قسم ہیں، ایک وہ کہ دل پرخواہ مخواہ آئی جاس کا مقتصی بھی احاد میٹ نفس کا تکسب و تحصیل ہے اورائی صدیرے نفس کا دفع کرنا بھی آسانی سے ممکن ہے باتی قسم اول کا چونکہ دفع کرنا بھی آسانی سے ممکن ہے باتی قسم اول کا چونکہ دفع کرنا دشوار ہے اس کے وہ معاف ہے۔

اس کے بعد محقق عینی نے نکھا کہ حدیث النفس اگر چہ بظاہر خیالات و نیوی واخروی سب کوشائل ہے لیکن اس کے مراد صرف و نیوی علائق کے خیالات ہیں، کیونکہ حکیم ترفدی نے اپنی تا بیف کتاب الصلوق علی اس حدیث کی روایت میں لا یحدث فیھما نفسہ بشی من المدنیا ٹیم دعا المیہ الا استجیب لله ذکر کیا ہے، البذا اگر حدیث نفس امور آخرت ہے متعلق ہو، مثلاً معانی آیات قرآنے میں تظرکرے، یا دوسرے کی امر محمود و مندوب کی فکر کرے تواس کا کوئی حرج نہیں ہے، چنانچے حضرت عراسے منقول ہے کہ آپ نے فرایا: ''میں نماز کے اندر تجمیز جیش کی بابت سوچتا ہوں (عمرة القاری ۱۱۳۳)

#### اشنباطِ احكام

محق عبی نے عنوان ندکور کے تحت احکام کی مفصل بحث کی ورق میں لکھی ہے، یہاں چند مخضر مفیدامور ذکر کے جاتے ہیں:

(۱) میہ حدیث بیان صفتِ وضوء میں اصل عظیم کے ورجہ میں ہے، اس ہے معلوم ہوا کہ مضمضہ واستشاق وضوء میں سنت ہیں۔
معقد مین میں سے عطاء، زہری، ابنِ الی لیلی ، حما دو آخل تو یہاں تک کہتے سے کہ اگر مضمضہ چھوڑ دیا تو وضوء کا اعادہ کرے گا، حسن عطاء
دوسر بے قول میں) قیادہ، ربعیہ، کی انصاری، مالک، اوزاعی، اورامام شافعی نے فرمایا کہ اعادہ کی ضرورت نہیں، امام احمد نے فرمایا استشاق و
دوسر بے قول میں) قیادہ، ربعیہ، کی انصاری، مالک، اوزاعی، اورامام شافعی نے فرمایا کہ اعادہ کی ضرورت نہیں، امام احمد نے فرمایا استشاق
دہ گیا تو اعادہ کرے، مضمضہ رہ گیا تو نہ کرے، یکی قول ابوعبید اور ابوثور کا بھی ہے امام اعظم ابو صنیفہ اور ثور کی کا قول ہے کہ مبلی حق ہے،
میں رہ جا کمیں تو اعادہ ہے، وضوء میں نہیں، ابن المنذ رابی حزم نے بھی امام احمد کا قول اختیار کیا ہے۔ اور ابنِ خرم نے کہا ہے کہ بہی حق ہے،
کیونکہ مضمضہ فرض نہیں ہے، اس میں صرف حضو مقابطة کا فعل ما ثور ہے، آپ کا کوئی امر اس کے بارے میں وار ذہیں ہے۔

#### حافط ابن حزم يرتحقق عيني كانقذ

فرمایا ابن حزم کی به بات غلط ہے کیونکہ مضمضہ کا تھم حدیث انی داؤدا فات و صنت فعضعض سے ثابت ہے، جوابن حزم ہی کی شرط صحیح ہے ابوداؤد نے اس حدیث کواس سندہے ذکر کیا ہے جس کے رجال اوراصلِ حدیث سے ابن حزم نے استدلال کیا ہے، اوراس حدیث کو تر فدی نے بھی ذکر کرے حدیث حسن سی کہا ،ای طرح اس کوائن خزیر این حبان اور این جارود نے بھی منتقی میں اور بغوی نے شرح السنة میں نیز طبری نے تہذیب الا ثار میں ، دولا لی نے بتح میں ، این قطان و حاکم نے اپنی سیح میں ذکر کیا اور سیح کہا۔ اس کے علاوہ ابولایم اصبہانی نے مرفوعاً مضمضہ و اوا مستنشقو اروایت کیا بیم تی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ رسول نے مضمضہ واستشاق کا تھم کیا اور اس کی سند کو سیح کہا۔ الح محقق حافظ بین کے نقد فدکور سے ان کی جلیل انقدر محدثانہ شان نمایاں ہے اور میر بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پورے ذخیرہ حدیث پران کی نظر متنی وسیع ہے۔

(۲) حدیث کا ظاہری مدلول ہے ہے کہ مضمضہ تین بار ہو ہر دفعہ نیا پانی لے، بھراستشاق بھی ای طرح ہو، اور بھی ہمارے اصحاب حنفیہ کا مخارتول ہے، حضرت علیٰ کی حد مہ صفت وضوے بھی ای کی تائید ہوتی ہے بویطی نے اہام شافعیؒ ہے بھی بہی تول نقل کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ امام شافعیؒ (حنفیہ کی طرح) فصل کو افضل مانتے ہیں۔

ا مام ترفذی نے بھی بھی تول نقل کیا ہے لیکن امام نو وی نے کہا کہ صاحب مہذب نے لکھا'' امام شافعیؒ کے کلام میں جمع (وصل) کا تول اکثر ہے اور وہی احاد یہ صحیحیہ بیں بھی زیاد ہ وار دہے ، بویطی کے علاوہ دوسروں کی روایت امام شافعی کی کتاب الام میں یہ ہے کہ ایک چلوپانی لے کرکلی اور ناک میں پانی ڈالے ، بھر دوسری چلو لے کراسی طرح دونوں کوساتھ کرے ، پھر تیسری باربھی اسی طرح کرے ، مزنی نے تصریح کی کہ امام شافعیؒ کے زد کیے جمع (لیعنی فرکورہ بالاصورت) افضل ہے۔

(۳) حدیث الباب ہے معلوم ہوا کہ وضو کے لئے دوسرے سے پانی منگوانے میں کوئی حرج نہیں ،اور بیمسئلہ سب کے نز دیک بلا کراہت ہے (حضرت شاہ صاحب کی رائے بیہ ہے کہ اگر کوئی ۔وسرا وضو کے وقت اعضاء پر پانی ڈائٹار ہے تو وہ بھی مکروہ نہیں ہے البتۃ اگر اعضاءِ وضو کو بھی دوسرے کے ہاتھ سے ملوائے اور دھلوائے تو بیاستعانت مکروہ ہے )

(٣) حدیث الباب سے حدیثِ نفس کا ثبوت ہوتا ہے (جوائل حق کا ند بب ہے (عمدة القاری ٢٥٥٥۔ ١) محقق عینی نے سے راس کی بحث پوری تفصیل و تحقیق ہے کھی ہے ، جس کوہم یہاں بخو ف طوالت ذکر نہیں کر سکے ، جسز ٥١ الملسه عنا وعن مسائر الامة خير المجزاء.

حافظ الدنیا پرحافظ عینی کانقد: آخر حدیث یل 'حتی بصلیها ہے جس کی شرح حافظ ابن ججرنے ای بینسوع فی الصلوہ الثانیه
ہے کی ہے (لتج الباری ۱۸۴۳) اس پر محقق عینی نے لکھا کہ بیشرح صحیح نہیں، کیونکہ پہلے جملہ ما بینہ و بین الصلوۃ بیل شروع والا معنی توخود ہی متبادر تھا (کہوہ کم سے کم ورجہ تھا) دوسراا حتی لیے اگر مار نے ہونے تک کا وقت مراد ہوائ محتمل مراد کو آخری جملہ حتی بصلیها سے عابت وواضح کیا گیا ہے اور مراد فیراغ عن الصلوۃ ہے ورنداس جملہ کے اضاف سے کوئی خاص فائدہ حاصل ند ہوگا۔ (عمرۃ القاری ۱۵۷۱)
اس سے محقق عینی کی نہا بہ وقت نظر بھی حافظ کے مقابلہ میں واضح ہوتی ہے ، وابتداعلم۔

# بَابُ الْا سُتِنْثَارِ فِي الْوُضُو ءِ ذَكَرَهُ عُثُمَانُ و عَبُدُاللّٰهِ بُنُ زَيْدٍ وَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّحَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

(٧٠) حَدَّ لَنَا عَبُدَ انُ قَالَ آنَا عَبُدُالْلِهِ قَالَ آنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ آخَبَرَنيُ آبُوُ اِدُرِيْسَ آنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيُرَةَ عَنِ الَّنِيِّى صَلِحُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ مَنْ تَوَضَّاءَ فَلْيَسْتَثَيْرُ . وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلَيُو بِوُ:.

ترجمہ: حضرت ابو ہرمرہ نی کریم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو تنص وضوکر نے اسے جا ہیے کہ ناک صاف کرے اور جوکوئی پھر سے (یا ڈھیلے سے ) استنجاء کرے اسے جا ہے کہ طاق عدد سے کرے۔

آتشری جمعی مینی نے کھا: جمہورا کمی سنت، فقہا وہ کد تین کے زدیک استثار کے مین استثقاق (ناک میں پانی ڈالنے ) کے بعد ناک ہے پانی نکا لئے کے ہیں، این اعرائی واین قتید کہتے ہیں کہ استثار واستثقاق وہوں ایک ہی ہیں، علام نو وی نے کہا کہ پہلامعی صواب ہے، کے ونکہ دوسری روایت میل اگ الگ مغہوم معلوم ہوئے، مقط بینی نے لکھا کہ میر نے زد یک دوسری روایت میل الگ مغہوم معلوم ہوئے، مقط بینی نے لکھا کہ میر نے زد یک دوسرا قول این اعرائی وغیر و کاصواب ہے، اور نو وی کا استدال روایت فہ کورہ ہیں گئی الگ مغہوم معلوم ہوئے، مقط بینی نے لکھا کہ میر نے زد یک استثناق ہیں ہے کہ ایک میں پائی ڈال کر خود بخو د تاک میں بائی ڈال کر است سے مراد تاک میں پائی ڈال کر خود بخو د تاک میں پائی ڈال کر خود بخو د تاک میں پائی ڈال کے ہیں، جو جائے نیز و کے میں استثناق میں بائی ڈالنے کے ہیں، جو جائے نیز و است شاد ہم معنی ہیں، یعنی ناک میں اس کے نیز واس کے سائس کے ذریعے دور کرنا، انل سنت کہتے ہیں کہ سنتار نرہ سے ماخو ذ ہی کہا انتقال و استشاد و استشاد ہم معنی ہیں، یعنی ناک کے نیز واس کے سائس کے ذریعے دور کرنا، انل سنت کہتے ہیں کہ سنتار نرہ سے ہی ہی ہی ہی ہی کہا جا تا ہے جبکہ وہ اس کو پاک وصاف کرنے کے لئے حرکت دے است ان اللے ہی نے کہا کہ نرتونا کے سیر من دور کرنا وہ النا کرنا وہ استفال کرنا وہ استفال کرنا وہ استفال کرنا وہ استفال کرنا وہ کہا کہا جاتا ہے جبکہ وہ اس کو پاک وصاف کرنے کے لئے حرکت دے معرب شاہ صاحب نے نرمایا نا کے سیر کرنا وہ کہا کہ نرتونا کی جو کہا گئی ہو کہا گئی ہی ہی ہی ہیں۔ بلکہ نرمی کے نور کرنا وہ کہا گئی ہو کہ کہا گئی ہو کہ کہا گئی ہو کہ کہا گئی ہو کہ کہ کی ہو کہ کہا گئی ہو کہ کہ کئی ہو کہ کہ کئی ہو کہ کئی ہو کہ کہ کہا گئی ہو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کئی ہو کہ کہ کہ کہ کہ کئی ہو کہ کہ کہ کر کر کئی ہو کہ کئی ہو کہ کہ کہ کئی ہو کہ کہ کہ کئی کہ کر کے کہ کہ کہ کہ کر کہ کہ کہ کہ کر کر کئی کر ک

#### بحث ونظر

امام بخاریؒ نے ترجمۃ الباب بیل کھھا کہ استثار فی الوضوء کی روایت عثان وعبداللہ بن زید وابن عباس نے بھی کی ہے تو ابن عباس کے حوالہ پرحافظ این ججرؒ نے لکھا کہ ابن عباس کی روایت بخاری بیل الب عنسل الوجہ من غرفۃ ' (۲۲) بیل گذر چکی ہے، حالا نکہ اس بیل استثار کا ذکر نہیں ہے، کو یا امام بخاری نے اس روایہ ہو ابن عباس کی طرف اشارہ کیا ہے جس کو امام احمد، ابوداؤ دھا کم نے مرفوعاً روایت کیا ہے اس بیل است شروا واحر تین ماللہ بین او محل اللہ کے (فتح الباری ۱۸ ما۔ ۱)

#### محقق حافظ عينى كانفذ حافط الدنياير

آپ نے فرمایا:۔ یہ بات امام بخاری کے طریق وعادت ہے بعید ہے ( کدوہ سچے بخاری ہے باہر کی روایت پر کسی امر کومحمول کریں یا

ان کی طرف اشارات کریں ) اس لئے امام بخاری کی مراد وہی روامت این عباس ہے جو (۲۷ میں ) گذر پچی ہے ، کیونکہ بعض شخوں میں واشتشق کی جگہ واستنتو نقل ہوا ہے۔ پھر رید کہ صدیب ابی واؤ دکوابن ماجہ نے بھی ذکر کیا ہے ،اورغلال نے امام احمد سے نقل کیا کہ اس کی اسناد میں کلام ہے۔

#### صاحب تلويح برنفذ

اس کے بعد حافظ بیتی نے لکھا:۔صاحب تکوئ نے یہاں کہا کہ امام بخاری گوروا ق ، استثار گناتے وقت سیح مسلم کی روایت ابی سعید خدری سیح ابن حبان کی روز برب علی وغیرہ وغیرہ کو بھی ذکر کرنا چاہیے تھا، اس پر محق بینی نے فر مایا کہ امام بخاری نے کب تمام احادیث الباب کوذکر کرنے اور برمج حدیث کولانے کا التزام کیا ہے کہ یہاں اس کی کا احساس کرایا جائے ، کھریہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایس بھی بہت کی احادیث ہیں جو دوسروں کے نزدیک مجھے ہیں اور امام بخاری کے نزدیک میجے نہیں ہیں۔ (عمدة القاری ۱۵۳)

## حضرت شاه صاحب كاارشادگرامی

فرمایا ''من استجعس'' ہے جمہوراہل علم نے استنجاء کے لئے ڈھیلوں کا استعال مرادلیا ہے،اورامام مالک کی طرف جواس کی مراد کفن کو دھونی دینا منسوب کی گئی ہے، وہ امام موصوف کے مرتبہ کالیہ کے شایان نہیں، بلکہ اس نتم کی جتنی نقول اکابراہل علم وضل کی طرف کتابوں میں درج کردی گئی ہیں وہ سب تا قابل اعتماد ہیں۔

حافظ ابن مجرِّ نے لکھا کہ ابن عمرے بیروایت سیح نہیں اور اہام مالک ہے اگر چہ ابن عبدالبرنے بیروایت نقل کی ہے ممرمحدث ابن خزیمہ نے اپنی سیح میں امام مالک سے اس کے خلاف نقل کیا ہے (فتح الباری ص ۱۸۵۶)

حافظ عنی نے لکھا کہ جس طرح کیڑول کوخوشبو کی چیزوں سے دھونی دے کرخوشبوداراور پاکیزہ بناتے ہیں ای طرح ڈھیلوں ہے بھی نجاست کودورکر کے پاک و پاکیزہ بناتے ہیں،اس لئے اس کواس سے تشبیدوی کی ہےاورطاق عدد کی رعایت بھی دونوں میں مستحب ہے،ای سے حضرت ابن عمروحضرت امام مالک کی طرف میہ بات منسوب ہوگئی کہوہ اس استجمار کوا ہمار ثیاب قرار دیتے تھے (لیمنی به فرض صحت ،روایت وہ مرف تضیبہاً ایسا کہتے تھے۔ (عمرۃ القاری ۱۷۵۸)

#### وجيرمناسبت هردوباب

بابالاستشارکوباب سابق سے مناسبت بہ ہے کہ جو پھوائی میں بیان ہوا تھاای کا ایک بزویہاں ذکر ہواہ (عمدة القاری ۱۵ ک۔۱)
اوراس کوستقل طور سے اس لئے بیان کیا کہ وضو کے اندراس بزوگی خاص اہمیت ہے جی کہ امام احمد ہے ایک قول اس کے وجوب کا بھی منقول ہے جبکہ مضمضہ سنت ہے، دوسرا قول امام احمد کا بیہ کہ وضوء وشل دونوں میں استشاق ومضمضہ داجب ہیں، تیسرا قول بیہ کہ وضوء کا ندر سنت ہیں اور یکی باقی ائمہ ملاشہ کا فہ جب یہاں وجہ مناسبت میں محترم صاحب القول الفصح کا اس باب کو باب شسل الوجہ سے جوڑ تا جو سنت ہیں اور یکی باقی ائمہ ملاشہ کا فہ جب یہاں وجہ مناسبت ہیدا کرناموز ون نہیں معلوم ہواخصوصاً جبکہ استخباء کے ابواب سے بھی اس کو متعدد ابواب کا فاصلہ ہے وجہ مناسبت او پر بتلائی ہے دبی نہایت انسب داولی ہے۔

#### اشكال وجواب

امام بخاریؓ نے باب الاستثناء کو باب المضمضد پر کیول مقدم کیا؟ اس کا جواب بھی بہی ہے کہ ان کے نزدیک مضمضہ سے زیادہ مؤکد ہے، دوسری وجہ بیہ وسکتی ہے کہ امام موصوف اس سے افعال وضویس ترتیب کولازی ووجو بی قرار نہ دینے کی طرف اشارہ کر مکئے جو حنفیہ و مالکیہ کا مشہور ندہب ہے، شافعیہ کامشہور فدہب وجوب ہے گرامام مزنی شافعی نے ان کی مخالفت کی ہے اور غیر داجب کہا، جس کوابن الممنذ روبیذنجی نے بھی اختیار کیا اور اس کو بغوی نے اکثر مشاکخ ہے نقل کیا ہے دیکھوعمرۃ القاری ۵۰ کے جا، لہٰذا امام بخاری کی صرف نقذیم ندکور ہے یہ امر متعین کر لینا ، ہمار سے نز دیک سیحے نہیں کہ امام بخاری نے اپنے شیخ امام احمد واسختی کا غذہب اختیار کیا ہے ،خصوصاً جبکہ اس قول کو اختیار کرنے والوں میں صرف تین نام اور ملتے ہیں ، ابوعبید ، ابولؤر اور ابن الممنذ ر۔ والند اعلم وعلمہ اتم

## بَابُ الْاسْتِجُمَا رُوتُرا

(طاق عدد سے استنجا کرٹا)

(١١١) حَدُّ ثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آنَا مَالِكُ عَنُ ابِي الزِّنَا دِعَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيُرةِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّا أَحَدُ كُمْ فَلْيَجْعَلُ فِي آنْفِهِ مَآءً ثُمَّ لِيَسْتَثُورُ وَمَنِ اسِتَجْمَرَ فَلْيُو تَرُو إِذَا اسْتَنيقَظَ آحَدُ كُمْ مِنْ نُوْمِهِ فَلْيَغْسِلُ يَدَهُ قَبُلَ آن يُدُ خِلَهَا فِي وَضُو ٓءِ هِ فَانَّ آحَدَ كُمْ لَا يَدُرِئُ آيَنَ بَاتَتُ يَدُهُ

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں کہ رسول علیہ نے فر مایا:۔ جب تم میں ہے کوئی وضوکر ہے تو اسے جائے کہ اپنی ناک میں پانی دے پھر (اسے) صاف کرے اور جو خص پھر دل سے استنبیء کرے اسے جائے کہ بے جوڑ عدد سے استنباء کرے اور جب تم میں سے کوئی سوکرا شھے تو وضوء کے پانی میں ہاتھ دڑا گئے سے پہلے اسے دھولے ، کیونکہ تم میں سے کوئی نبیس جانتا کہ دات کواس کا ہاتھ کہاں رہا۔

تشری : حدیث الباب میں تین باتوں کی ہدایت فرمائی گئی ہے، وضو کے متعلق بیک ناک میں بائی ڈالے پھراس کوصاف کرے استجاء کے بارے میں بید کہ طاق عدد کی رعایت کرے، تیسرے بیکہ نیند سے بیدار ہوا کرے تو پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس کو دھولیا کرے، ناک میں پانی ڈالنے اوراس کوصاف کرنے کی اہمیت پہلے باب میں معموم ہو چکی ،استجاء میں حاق عدد کی رعایت اس لئے کہ بیتمام اموراحوال میں حق تعالی کومطلوب ومجبوب ہوتاس امر میں بھی ہونی جا ہے، بیدار ہوکر ہاتھ دھونے کا تھم نظافت و پاکیز گی کے لئے گراں قدر رہنمائی ہے اوراس سے پانی کی طہارت و پاکیز گی کے لئے بھی احکام واشارات معلوم ہوئے۔

## بحث ونظر

#### وجهمنا سبت ابواب

ابواب وضوکے درمیان استنجاء کا باب رائے پر بڑا اشکال واعتراض ہوا ہے، حافظ ابن جُرُ نے بھی سب سے پہلے اس اشکال کا ذکر کیا اور جواب بید یا کہ امام بخاریؒ نے کتاب الوضوء میں صفائی پاکیز گی اور صفت وضو کے سارے بی ابواب ملا جلا کر ذکر کئے ہیں اس لئے یہ ن اس کو خاص طور سے اشکال بنالین صحیح نہیں اور اس کی وجہ بیہ کہ ان دونوں امور کے ابواب ایک دوسرے کے ساتھ متنلازم ہیں اور شروع کی ساتھ متنلازم ہیں اور شروع کی ساتھ متنلازم ہیں اور سے کہ ان دونوں امور کے ابواب ایک دوسرے کے ساتھ متنلازم ہیں اور شروع کی سے کہ دوسرے کے ساتھ متنلازم ہیں اور اس کے مقد مات ، احکام ، شرائط ، وصفت سب بی ہیں ، اس کے علاوہ احتمال اس کا بھی ہے کہ بیر تب خوداہ م بخاریؒ نے نہ دی ہو بلکہ بعد کی ہو۔ (شخ البری ۱۸۵۵)

#### محقق حا فظ عینی کی رائے

فرماية وجد مناسبت بيه ب كدسمابق حديث الباب مين دوظم بيان موئ تهم، ايك استثار كا دوسر استجمار وترأ كا ، اور و بال ترجمة الباب وعنوان مين

صرف تھم اول کاذکر ہواتھا، یہاں صدیت الباب ہیں تین باتوں کاذکر ہے جن ہیں ہے ایک آتجا روز آہے، بنیذا مناسب ہواکہ مابق صدیت الباب کے دوسرے تھم کے لئے بھی اور خاہر ہے کہ دو چیز وں کے ذکر ہیں تمام وجوہ سے مناسبت ہونا ضروری نہیں ہے ،خصوصاً ایسی کتاب ہیں جس کے بہت ہے ابواب ہوں ،اوران ہے مقصود وطلح نظر تراجم وعنوانات متنوعہ کا قائم کرنا ہو۔ مناسبت ہونا ضروری نہیں ہے،خصوصاً ایسی کتاب ہیں جس کے بہت ہے ابواب ہوں ،اوران ہے مقصود وطلح نظر تراجم وعنوانات متنوعہ کا قائم کرنا ہو۔ لہٰذاا شکالی فدکور کے جواب میں حافظ ابن جُرکا جواب کافی نہیں اور کرمانی کا یہ جواب بھی موز وی نہیں کہ ام م بخاری کا برا المح نظر صدیث کی نقل تھی وغیرہ ہے ، انھوں نے وضع وتر حیب ابواب میں تحسین وتر کین کا اہتمام نہیں کیا ، کیونکہ بیکام تو آسان ہے ، پھر بہت می نظروں میں بعض مواضع قابل اعتراض ہوتے ہیں اورا کم معترضین مصنف کا عذر قبول بھی نہیں کرتے۔

حضرت گنگوہی کاارشاد

فرمایا: باب سابق کی روایت میں چونکہ حاق عدد ہے استنجاء کرنے کا بھی ذکر تھا، اس لئے اس فی کدہ کی اہمیت طاہر کرنے کومستقل باب در میان میں لئے آئے ہیں، گویا یہ ' باب در باب' ہے، اور چونکہ اس طرح اس باب کی یہاں مستقل حیثیت کھوظ ونمایاں نہیں ہے، اس لئے اس کا در میان میں آجانا ہے کل بھی نہیں ہے۔

حفرت شیخ الحدیث وامت برکاتیم نے مقدمدلائع ۹۵ میں لکھا کہ بخاری شریف میں ' باب در باب' والی اصل مطرد وکثیر الوقوع ہے جس کو بہت سے مشائخ نے تشکیم واختیار کیا ہے اوراس کے نظائر بخاری میں بہ کشرت ہیں خصوصاً کت ب بدءِ النخلق ، میں حضرت شاہ ولی اللہ میں المسویق میں کھا کہ ' یا زقبیلِ ''' باب در باب' ہے۔اس نکتہ کو بجھ ہو کہ بخاری کے بہت سے مواضع میں کارآ مدہوگا'' (شرح تراجم کا)

ہمارے بزد یک محقق بینی اور حضرت گنگوئ کے جوابات کا آبال واحد ہے، اور حسب تحقیق شاہ ولی اللہ بھی بیان ہی مواضع میں سے ہے، اس سے محقق بینی کی وقب نظر نمایاں ہے کہ سب سے پہلے انھوں نے ہی اس جواب کی طرف رہنم کی کی اور اس طرح تقریباً تمام مشکلات بخاری شن ان کے جوابات کی سطح نہایت بلند ہوتی ہے، گر جمیں بید کھے کر بڑی تکلیف ہوئی کہ بعض اپنے حضرات بھی حافظ بیٹی کی شن کو گراتے ہیں۔ مثلاً القول الفصیح فیما یتعلق بنصد ابو اب الصحیح "۲۲ کیاب الوضوء کے آخر ہیں لکھا گیا ہے:۔

"اس کو گراتے ہیں۔ مثلاً القول الفصیح فیما یتعلق بنصد ابو اب الصحیح "۲۲ کیاب الوضوء کے آخر ہیں لکھا گیا ہے:۔

"الدرات میں الدرات میں مقدمات کی مقدمات کو گئی ہے۔ کو گھوال ایک کی مدادہ سے کے انداز میں کے اقدام میں سکو

'' کتاب الوضو کی تالیف کے ذمانہ ہی تو حافظ ابن جمر کی شرح (فتح الباری) کی مراجعت کرنے کا موقع میسر نہ ہوا بعد کود کھا تو اس میں پکھ مفید جمنے ہاب مایقو فی عند المحلاء کے تحت ملے کیکن وہ بھی ''لا یعنی من حوع کے درجہ میں سے ،البتہ مواضع مشکلہ میں علامہ بینی کی شرح ضرور مطالعہ میں رہی ،گراس سے جمیے بجر'' دفقی حنین' کے اور پکھ حاصل نہ ہوا، البذاکت بالوضوء کی اکثر مضامین موقف کے تحت میں سے ہیں۔'' سے جی سے جی اسلاقائم ہوا ہے، اور یہ بات تو فتح الباری وعمدة القاری سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ ذیر بحث باب کو یہاں لانے پراعتراض و جواب کا سلسلہ قائم ہوا ہے، اور

الے بظاہراس لئے کہاعتراض صرف پنہیں کہ کتاب انوضوء میں استنجاء کے ابواب کو کیوں لائے ، ہلکہ یہ بھی ہے کہ بحثیت مقد مات وشرا نکا کے استنجاء کے ابواب شروع کتاب الوضوء کے لئے مناسب تنے ،اوران سے پہلے فراغت بھی ہوچکی ہے ، پھریہ ن درمیان میں کیوں لائے ؟

ابواب الوضؤ پرایک نظر ڈالنے سے معلوم ہوگا کے شروع کے چند تمہیدی ہوا ب وضو کے بعد ضلاء واستنبی مے ابواب تفصیل ہے آ بچکے ہیں ،اس کے بعد ہاب الوضو مرق ہے آخر تک وضوونو اقتض وضوہ غیرہ بتی بیان ہوئے ہیں ،صرف یہاں زیر بحث ہاب استجمار واستنبی ، کا درمیان میں آیا ہے ، جس پراعتر اض ذرکور ہوا ،لبذا عافظ مین گی بحک اجواب یہاں برگل موزوں وکائی ہوسکتا ہے۔

کے اہم بنی رک کی فقبی وحدیثی فنی وفت نظران کے ابواب وتر اجم ہی ہے معلوم ہوتی ہے اس لئے ان کی پیخصوصیت نہایت مشہورا ورسب کومعلوم ہے پھریہال کوئی دوسرامعقول جواب بن نہ پڑنے پرسرے سے ندکورہ حیثیت ہی کونظرا نداز کر دینا کیے موزوں ہوسکتا۔؟ صاحب القول الفصیح نے بھی ۵۳ میں وجہ مناسبت یہی کھی ہے کہ بیاز قبیل'' باب در باب' ہے، حالانکہ یہی تو جیہ حافظ بین بھی شرح میں لکھ بچے ہیں ، جومشکلات میں ان کے بھی زیرمطالعدر ہی ہے شاہ ولی القدصا حب جھی تحریر فرماتے ہیں کہ بیاصل بخاری کی بہت ہے مواضع مشکلہ میں کام آئے گی ،حب جھین صاحب الدمع بہت ہے مشائخ نے بھی پہلے ہے اس کواختیار کیا ہے۔

کوم محقق عین کی نہایت عظیم القدر شرح کی ' دحلِ مشکلات' کے سلسلہ میں ' دخقی حنین' والے مبتدل محافرہ میں لے جانا کہاں تک موزوں ہوسکتا ہے؟ اس کا فیصلہ خود ناظرین کریں گے، یہاں یہ بحث ضمنا آئی، کیونکہ اس طرزِ تحقیق و تنقید ہے ہمیں اختلاف ہے جس کی مثال او پرذکر ہوئی ، ورنہ' القول الفصیع '' کی افادیت اہمیت اور اس کے گرانفذر صدیثی خدمت ہونے سے انکار نہیں ، اللہ تعالے حضرت مؤلف دام فیضہم کے علمی فیوض و برکات کو ہمیشہ قائم رکھے ، آمین۔

#### استجماروترأ كي بحث

ائمهٔ حنفیہ کے نزدیک استنجاء میں طاق عدد کی رعایت مستحب ہے، کیونکہ ابوداؤ دشریف وغیرہ کی روایت میں 'من است جمر فلیو تو'' کے ساتھ بیارشادِ نبوی بھی پھر مروی ہے من فعل فقد احسن و من لا فلا حرج' (جوشف استنجاء میں طاق عدد کی رعایت کرےاچھاہے جونہ کرے اس میں کوئی حرج نہیں)

شافعیہ کے نزدیک تین کاعد دتو واجب ہے، اوراس سے زیادہ استجاب کے درجہ میں ہے، وہ حدیث الباب سے استدلال کرتے ہیں اوران احادیث سے جن میں بینجی ہے کہ استنجاء کے لئے اوران احادیث سے جن میں بینجی ہے کہ استنجاء کے لئے تین ڈھیلے لے جائے، کیونکہ وہ کافی ہوتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ طاق عدد کا تھم تو اس لئے ہے کہ وہ خدا کو ہر معاملہ میں مجبوب ہے بہاں بھی ہونا چاہیے اور تین کا عدد اس لئے ہے کہ عام حالات میں بیعد وکافی ہوجاتا ہے اوراس لئے ہے کہ عام حالات میں بیعد وکافی ہوجاتا ہے اوراس لئے بھی کہ بیعد دبھی خدائے تعالئے کو مجبوب ہے، کیونکہ اس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اوراس میں وتریت بھی ہے (کذا افادہ الشیخ الانوس)

#### نیندسے بیدار ہوکر ہاتھ دھونے کا ارشادِ نبوی

حدیث کا بہ قطع نہایت اہم ہاوراس کے معاق بہت ہے مسائل ذیر بحث آگتے ہیں، مثلاً (۱) حدیث کا تعلق پانی کے مسائل ہے ہی وضوء ہے، اگر وضوے ہے تواس نے بل وضوء ہا تھ دھونے کی سنت ثابت ہوگی، جس کے لئے ہمارے حضرت شاہ صاحب نے فرہ یا کوئی قولی حدیث میں جیس ہے (۳) ہا تھ دھونے کا حکم نیند سے بیدار میں میں جس ہے ہیں؟ (۳) ہا تھ دھونے کا حکم نیند سے بیدار ہوئے پرتی ہے یا اول بھی اگر ہاتھ پر نجاست کا شک ہوجب بھی ہے، چھر پی مرات کی نیند کے بعد کا ہے یادن کی فیند کا بھی ہی جم ہے؟ (۳) اگر دھوئے بغیر یانی ہیں ہاتھ وال دیا تو پائی پاک دہ کا گیا ہا ہا کہ ہوجائے گا؟

رکاسب کیا ہے؟ (۵) شمن ہارکا حکم ضروری ہے یا بدرجہ استجاب؟ (۲) اگر دھوئے بغیر یانی ہیں ہاتھ وال دیا تو پائی پاک دہ کا بیانا پاک ہوجائے گا؟

ہم ایک محتم ضین نامی موجی تھا، ایک بدولی نے اس نے نظین (چڑہ کے موزوں) کا سودا کی ، معاملہ طے نہ ہوسکا اور بھڑے ہوگیا، جنین نے غمہ والقام ہی کہ جس راست ہو وہ بدول اپنی ہو تا ہی ایک پوشیدہ ہی ہو جس کر بیٹھ گیا، جب بدول والی ہوا تو ایک ہوا تو ایس ہوا تو اور بیا اور بیا کہ ہوتہ دو یہ ایک ہوتہ کو سے کا میڈ وہ ہوتا ہی اس کو اٹی ایک ہوتہ کی ہوتہ کی سے جو تو دیا تی ہے جس کا سودانہ ہوسکا تھ، کاش دومرا بھی اس کے مالی تھی ایک ہو جس کر بیٹھ گیا، بدول ہو گو اور کی مور است میں جس کر بیٹھ گیا، جب بدول ہا تھا تو بہت افسوں کرنے لگا کہ ہی ہوتہ کی سامان کو دیا ہا اور کی کہ میٹی میں مورف شین کی دوجو تیاں بھا تو اور کی کو دین سامان کو دیا ہی ایک کو دین سامان کو دیا ہی کو بین کی دوجو تیاں لیا ہوں۔''

اس کے بعد جوفض کہیں سے ناکام ونامرادلوٹے تو کہاجائے لگا'' رجع بعضی حنیں'' (حنین کے دوموزے لے کرلوٹا) اور بیماور ہ ضرب المثل بن گیا ناظرین انداز ہ کریں مے کہ قدکورہ می ورہ کا استعال بہاں کس قدر بے کل اور غیرموز وں ہوا ہے۔

#### حضرت شاه صاحب رحمه اللد کے ارشا دات

#### علامه عینی کے ارشادات

ی موجود است بوگا بخواہ دن کی نیند کے بعد ہویا شب کی، یاان دونوں کے بغیری ہو، کیونک اس کی علمت عام بیان ہوئی ہے(۴) حسن بھری کا فرم ہوئا ہے۔ است بھری کا مرد خاہر روایت کے سبب بیہ ہے کوم کیل ونہار کے بعد دونوں ہاتھ کا دھونا واجب ہاور بغیر دھوئے پانی میں ڈالے کا تو وہ نجس ہوجائے گا۔ (ایک مدایت کے سبب بیری ایک ہی الی میں کی است کی میں کی بعد واجب ہے کہ است میں کی میں کی است کی میں کی انسان میں کی انسان کی بھر کی انسان کی بھر کی انسان کی بھر کی کی کی بعد واجب ہے (عمدہ القاری ۱۷۵۷)

#### علامهابن حزم كامسلك اوراس كي شدت

ہر فیندے بیدار کی پرخواہ وہ نیند کم ہویازیادہ، دن بی ہویارات بی ، بیٹھ کر ہو، یا کھڑے ہوکر، نماز بیں ہویا ہمر، غرض کیسی ہی فیند ہوتا جائز ہے کہ وضو کے پانی بیل ہیں ہاتھ ڈالے، اور فرض ہے کہ اٹھ کر تین بار ہاتھ دھوئے اور تین بار ناک بیں پانی ڈال کراس کوصاف کرے، اگر ایسانہ کرے گاتو نہاں کا وضو درست ہوگا، ندنماز سے ہوگی ،خواہ عمد آلیا کرے یا بھول کر، اور پھر سے ضروری ہوگا کہ تین بار ہاتھ دھوکر ناک بیل پانی دے کرصاف کرنے کے بعد وضوہ نماز کے اعادہ کرے، پھر رہے کی کھا کہ اگر پانی کے اندر ہاتھ ڈالے بغیر ہاتھوں پر پانی ڈال کر وضوکر لیا تب میں وضوء ناتمام ہوگا اور اس سے نماز بھی تا کھل ہوگی (ایک 1840)

مندرجہ بالانصر پیمات ہے معلوم ہوا کہ ابن حزم اور ان کے منبوع داؤ د ظاہری وغیرہ کا مسلک صرف ظاہر بنی کا مظہر ہے حقیقت پہندی و دقعید نظریا تفقہ فی الدین سے اس کو دور کا بھی واسط نہیں ،خو داسی مطبوعہ کلی کے ندکورہ بالا آخری جملہ پر حاشیہ بیں حافظ ذہبی کا بیریا رک چھیا ہوا ہے کہ ابنِ خرم نے اپنے اس دموے پر کوئی دلیل چیش نہیں گی۔

ما لکید کا فربہب: ان کے زدیک چونک مدارنجاست پانی کے تغیر پر ہے، اس لئے سوکرا ٹھنے پراگر ہاتھ پرکوئی نجاست کا اثر بمیل کچیل وغیرہ ندہوہ جس سے پانی کارنگ بدل جائے تو ہاتھوں کا دعونا لبطور نظافت وصفائی کے متحب ہے، چنانچہ علامہ ہاجی ماکل نے کہا کہ سونے والاچونکہ عام طور پراپنے ہاتھ سے بدن کو تھجا تا ہے اور اس کا ہاتھ بخل وغیرہ میل کچیل کی جگہ برجمی پڑتا ہے، اس لئے تنظیفاً وتنز ہا پانی میں ڈالنے سے تبل ہاتھ دعولیر ایم برجم

## حافظا بن تيميدر حمد اللدوابن قيم كى رائ

ان دونوں کی رائے بیہ بے کہ سونے کی حالت بیں چونکہ انسان کے ہاتھ سے شیطان کی طابست و طامست رہی ہے اس لئے اس کودھولینا طہارت روحانیہ کے احکام بیں سے ہے، طہارت فقیرہ کے احکام بیں سے نہیں ہے، جس طرح دوسری حدیث عیرین بیں دار دہوا کہ سوکر اشھے تو اپنی تاک بیں پانی دے کر تین مرجہ صاف کرے کہ شیطان اس کے نقنوں پر دات گزارتا ہے جس طرح دہ روحانی طہارت ہے یہ بی ہے کو یا ان احکام کا تعلق تظرِ معنی سے ہے بظرِ ظاہروا حکام ظاہر ریا تھ ہیں ہے کوئی تعلق نہیں۔

## رائے مذکورہ پرحضرت شاہ صاحب کی تنقید

فرمایا: حافظ ابن تیمیدر حمداللد نے جو بات ذکر کی ہے اس کو ائمہ میں سے کسی نے اختیار نہیں کیا ہے، دوسرے مید کہ شیطان کی ما است کا

کے حافظاتی الدین این تیرد مرافذ نے اپی رائے کا ظہار مطبور قراوی عیں کیا ہے اور حافظاتی آئے نے تہذیب السنن میں راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ غالبًا علاماین تیر وحمد اللہ نے بدائے اپنے جومعظم مجدالدین این تیر (۱۵۴ ہے) سے لی ہے انھوں نے اپی مشہور حدیثی تالیف دمنتی الاخبار "میں حدیث الباب کوملی حدیث المان است فیا است فیا احد کم من منامه فلیست شر فلاٹ موات، فان المشبطان بیبت علی خیافیمه (متنق علی قرار دیا ہے ،اگر چر بظاہر وہاں مما کمت صرف حکم استجاب وفی حکم وجوب میں معلوم ہوتی ہے اور صاحب نیل الاوط رنے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے ،گر حافظ ابن تیمیدر حمد اللہ کے نہایت وقیقہ رسی فیا ہے ،گر حافظ ابن تیمیدر حمد اللہ کے نہایت وقیقہ کی اس کی طرف اشارہ کیا ہے ،گر حافظ ابن تیمیدر حمد اللہ کے نہایت وقیقہ کی اس کی طرف اشارہ کیا ہے ،گر حافظ ابن تیمیدر محد اللہ کا میں وہوب میں اس کی است فیا ہے ،گر حافظ ابن کے المیڈر شید حافظ ابن تیم نے بھی کیا۔ واللہ اعظم دعلہ اتم واتھم ۔ (مؤلف)

جُوت شُرِيعت ست مرف مواضّع الواث يا مناقد ش بـ لقوله عليه السلام فان الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، وقوله عليه السلام فان الشيطان يبليت على خياشيمه

خیافیم (ناک کے نتینے) مواضح لوٹ ہی ہیں اور منافذ ہی ہیں کہ ان سے قلب و د اُئ تک وساوی جاسے ہیں، لیکن ہاتھ کے لئے

ید دونوں سم کی ملائسید شیطانی ٹابت ہیں ہے، لہٰ اس کے لئے ملابست ٹابت کرنا قابل تجب ہے (خصوصاً حافظائن تیہ درحہ اللہ وائن تیم

الیے محققین کی طرف سے ) تیسر سے یہ کہ صدیث ہیں خود ہی صراحت کے ساتھ سبب تھم ففلت و نیند کی حالت ہیں جگہ ہے ہا تھ کا گھومنا

بیان ہوا ہے، جس کا اشارہ نجاست کی طرف طاہر ہے، ملابسیو شیطان کی طرف نہیں، اور اگر وہ غرض ہوتی تو اس کو یہان بھی ارشاد فرماتے

بیان ہوا ہے، جس کا اشارہ نجاست کی طرف طاہر ہے، ملابسیو شیطان کی طرف نہیں، اور اگر وہ غرض ہوتی تو اس کو یہان بھی ارشاد فرماتے

بیسا کہ بیت و است عملی المنعیات ہے والی صورت ہیں طاہر فرمایا ہے، چوشے بیک دار قطنی واہن فزیرید کی روایت ہیں "ایس ہاتت بدہ" کے

ساتھ '' مذ' کا اضافہ بی ہے، جس کی تھے این منذہ اسبانی نے بھی کی ہے، اس سے بھی صراحة معلوم ہوا کہ شاہ بی ہاتھ کا جم سے صول پر

گھومنا ہے، شیطان کا ہاتھ پر بیتو تت کرنا نہیں ہے گویا حدیث نے تو ہاتھ کو گھوسنے تھیرنے والا قرار دیا ہے اور حافظ این تیمید حمد اللہ وحافظ این

گیسے نے اس کی جگہ شیطان کو گھوشنے فیمیر نے والا تم واسع میں بین افرق ہے۔

گیسے نے اس کی جگہ شیطان کو گھوشنے فیمیر نے والا تھی والی میں بین افرق ہے۔

یشخ ابنِ جام کی رائے پرنفند

حضرت شاہ صاحب نے مرید فرمایا: ہمارے حضرات ہیں ہے تی اور ہم بھی مغالطہ ہیں پڑھے ہیں اور انھوں نے مالکیہ کے نظریہ
سے متاثر ہوکر کہددیا کہ حدیث الباب ہیں کوئی تصریح ہاتھ کونجس مان کر پانی کے جس ہونے کے باہے ہیں نہیں ہے، اس لئے نمی کی جوعلت ہیان ہوئی ہے اس کا ایک ایساسب بھی ہوسکتا ہے جو نجاست و کراہت دونوں ہے مام ہولہذا ممانعت کی دجہ ہاتھ ہیں کوئی چز پانی کو هغیر کرنے والی نجس کا لگا ہوا ہوتا بھی ہوسکتی ہے فرض شخ این ہمام کی رائے یہ ہے کہ بغیر دھوتے ہوئے ہاتھ پانی میں ڈالنے ہے پانی محروم ہوگا بجس نہ ہوگا ، نجس مرف اس وقت ہوگا کہ ہاتھ پر اسک نجاست کی ہوجس ہے پانی میں آخی ہوجائے۔
ہاتھ پانی میں ڈالنے ہے پانی محروہ ہوگا ، نجس نہ ہوگا ، نجس مرف اس وقت ہوگا کہ ہاتھ پر اسک نجاست کی ہوجس ہے بانی میں آخر نجاست کا محرب شخص ہوگا ، اگر اس میں شک و تر دو ہولؤ محروہ ہوگا ، بخلاف نماز کے کہ اس کی صحت ، فسادادر کراہت بینوں کے اسباب مستقل ہیں۔

 اس لئے حنفیہ کے اصول پرشخ این جام کا نظر سے خیریں، البتہ الکیہ کے اصول و نقطہ نظر سے بیہ بات سے جو ہو ہمتی ہے، کیونکہ این رشد کے کلام سے بیات معلوم ہوئی کہ الکیہ کے بہال کراہت واء کے لئے بھی مستقل سبب ہے، جس طرح ہمارے بہال نمازی کراہت کے ستقل اسباب ہیں۔
مختصر بیکہ شریعت نے ابواب طہارة عن النجاسات، ابواب نظافت، اور ابواب ترزکیہ وقل سب الگ الگ قائم کئے ہیں تھین خی تان کر کے ایک کو دوسر سے بیس کا نجا نامناسپ نہیں۔ مالکیہ نے پائی بیس تھو کئے ، سانس چھوڑ نے وغیرہ کی نہی کے اصول نظافت کے ساتھ ابواب طہارت عن النجاسات کو جوڑ و یا حالا نکہ وہاں فساد و نجاسات ماء کا کوئی قائل نہیں ہوا کیونکہ نہ وہاں نجاست کا کوئی سب تھا نہ اس کا احتمال موجود تھا،
مختلاف باب زیر بحث کے ، دوسر سے بیک اگر یہاں ہاتھ دھونا صرف نظافت کے لئے ہوتا تو سونے والا اور دوسر سے لوگ سب برابر ہوتے۔
مغیرہ ، ای طرح حافظ ابن تیمید حمد اللہ وغیرہ نے ابواب طہارت ظاہری کو ابواب تزکیہ وطہارت روحانی کیساتھ جوڑ دیا، بیمن سب صورت نہیں جس کی وجا و پرگذر رکھی۔ واللہ اعلم۔

ندکورہ بالاتفصیل سے واضح ہوا کہ ندکورہ نظریہ کے فرق کے ساتھ حکم عسل بدیعنی استحباب میں حنفیہ وہالکیہ متفق ہیں اورای طرح شافعیہ بھی متفق ہیں، بلکہ وہ اس سلسلہ کے تمام فروعی مسائل میں بھی حنفیہ کے ساتھ ہیں البت امام احمہ چونکہ تعلیل احکام کے قائل نہیں، اس لئے انھوں نے ملا ہر حدیث سے قیدِ کیل کواہم مکت بچھ کر رات کی نیند کے بعداٹھ کر ہاتھ دھونا واجب قرار دیا ہے اور بغیر صورت قیام نوم کیل کے ائمہ اربعہ کے نزدیک بالا تفاق عسل ید خدکورہ غیر واجب ہے، جبیا کہ مغنی این قدامہ وغیرہ میں اس کی تصریح موجود ہے۔

## حديث الباب كاتعلق مسكه مياهس

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ حدیث الباب سے حنفیہ کی تائید ہوتی ہے کہ اگر پانی میں کوئی نجاست داخل ہوجائے تو خواہ دہ نجاست کم بھی ہو،اوراس سے پانی کارنگ،مزایا بوبھی نہ بدلے، تب بھی پانی نجس ہوجائے گا، کیونکہ بھض احتمال نجاست وتلوث پر ہاتھ دھونے کا تھم فرمایا گیاہے،اس کے بعد پانی کے پاک وٹاپاک ہونے کے ہارے میں غدا ہب کی تفصیل کھی جاتی ہے۔

#### تحديدالثافعيه

فرمایا: پانی کے مسئلہ میں ائمہ اربعہ اور ظاہریہ (پانچواں ندہب) کے بندرہ اقوال مشہور ہیں اور ہر ندہب کے پاس روایات وآٹار ہیں، لیکن کونجس قرار دینے میں توقیت وقد بید کا قول صرف امام شافعی کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پانی کی مقدار دو قلے ہوتو وہ نجس نہ ہوگا خواہ اس میں سیروں نجاست بھی پڑجائے، بشرطیکہ پانی کے اوصاف نہ بدلیں، اوراگر دو قلے ہے کھو بھی کم ہوتو وہ ذرای نجاست سے بھی نجس ہوجائے گا۔

غرض صرف ان کے بہاں تحدید ندکور ہے اور بیتحدید خلاف قیاس ہے کیونکہ شریعت نے پانی کونجس بوجہ علمت نجاست قرار دیا ہے پھر اس علت کونظر انداز کر ویٹا اور صرف پانی کی خاص مقدار کو مدار تھم ندکور بنالین کیسے درست ہوسکتا ہے اور حدیث قلتین کے سبب تحدید ندکوراس کے کوئل نظر ہے کہ اس میں اضطراب ہے (اس کے اضطراب بحثیت متن واسناد پر بذل المجود و غیرہ میں بھی بحث و تفصیل ہے، مگر ہمارے معفرت شاہ صاحب نے اپنے خاص محد ثانہ طرز تحقیق ہے جوکلام کیا ہاس کا خلاصہ یہاں نقل کیا جا تا ہے۔

## حافظابن قيم كالمحقيق

فرمایا: حافظ ابن قیم نے تہذیب اسنن میں حدیث قلتین کے اضطراب متن وسند پر بردی تفصیل سے بحث کی ہے:۔ انھوں نے پہلے

چارہ جو وروایت ذکرکیں اور پانچویں بواسط کیٹ عن مجلعد عن ابن عمر مرفوعاً ذکرکر کے چھٹی دجہ بواسط کیدے عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعاً ذکرکی۔ اوراکھا کہ محدث بیمل نے وقف بی کوصواب کہاہے (اور دارتھن نے بھی دوسرے طربیق روایت سے اس کوموقو فاصواب کہاہے) ساتویں دہہ سے نفسِ رواستِ میں شک منقول ہے بینی قدر تھتین اوٹلاٹ اورا کی۔ دوایت قاسم عمری کے طریق سے اربعین قلہ کی بھی ہے جس کوضعیف کہا گیا ہے۔

## محدث ابن دقيق العيد كي تحقيق

فرمایا: حدیث قلتین کی روایت بطریق روح بن القاسم کی سند کو تحدث این دقیق العید نے سیح کہا ہے لیکن موقو فأاوراس کے ساتھ بیہ بھی کہا کہ تصن محب سند سے سی حدیث کی محت ضروری نہیں ہوتی جب تک کہاس سے شذو ذوعلت کا انتفاء ہو جائے ،اور یہاں بیدونوں امور حدیث یہ ندکور سے منتمی نہیں ہوسکے۔

شفروف: اس لئے کہ بیر صدیت قرام وطال اور طاہر ونجس کے درمیان فاصل ہے اور اس کا مرتبہ پانی کے مسائل ہیں اس ورجہ کا ہے جیسا کہ
اوت و فسایوں کا مرتبہ ز کو ق ہیں ہے ہیں جس طرح وہ سب ز کو ق کے بارے ہیں شائع و و اگغ تھے کہ ہر سحائی اوس و فسب کے مسائل ہے
واقف تھا، اور بعد کے لوگ پہلے لوگوں ہے ان کو برا برنقل کرتے رہے اس ہے بھی زیادہ اہم سئد پانی کی طہارت و نجاست کا تھا، کیونکہ ز کو ق
تو اکثر لوگوں پر واجب بھی نہیں ہوتی، اور پاک پانی ہے وضو تو ہر سلمان پر فرض و واجب ہے، لبذا ضروری تھا کہ صدیب تھتین کو بھی نجاسیہ
بول، اس کے دھونے کے وجوب، اور معد پر رکھات صلو ق و غیرہ کی طرح بدکش تھا کیا جاتا، صالا نکہ صدیب تھتین کو روایت کرنے والے سحابہ
ہیں ہے صرف ایس عربی ، اور آ کے ایس عمر ہے بھی روایت کرنے والے صرف عبداللہ وعبیداللہ ان ہوائی مدان ہے سارے علاء کہاں
ہیں ہے صرف ایس عمر بیل، اور آ کے ایس عمر ہے بھی اس صدیث کو این عمر سے روایت نہ کیا، اور ائل مدینہ اور ان کے سارے علاء کہاں
ایل ہو صحید بن جیر کہاں جی کہاں جی کہا تی میں صدیث کو این عمر سے باس تھا، اور اس کی ان کو نہایت شدید نہ ضرورت بھی تھی کہا ہوں کہا ہو کہا ہو کہا ہو ہوگا کہ ان کے بہاں بہت نا دراور قلیل الوجود تھا، فرض ہیں بات بہت ہی مستجد ہے کہ سخت نہ کورہ و معنز ہو این عمر کے پاس تھی اور کھر بھی عام علاء
کیا۔ انسان کی نظر سے دیکھنے والما ضرورت اس بات کو متن ہی ہو ہو ہوگا کہ ایک عظیم القدرسنت اگر حضرت این عمر کے پاس تھی تو اس کی ان اس کے نیا ہو سکن کی ہو ہو گا کہ ایک عظیم القدرسنت اگر حضرت این عمر سے پاس تھی تو کہیں اس سے نیا دہ شدود کا درجہا در کیا ہو سکن ہو ہو کہ کہا ہو سند نی کر کی اس کی خور کی دورت کو کی تھی ہو گا ہو ہو گا کہ ایک عظیم القدرسنت اگر حضرت این عمر سے پاس تھی تھی ہو کہ کو بیات بھی ہو تھی ہو گا ہو ہو گا کہ ایک عظیم القدرسنت اگر حضرت این عمر سے پاس تھی ہو کہ کہا ہو سند نی کر کی کیا ہو کہا ہو سکر گا ہو سکر بیات بی طورت تھی گا ہو کہا ہو کہا کہ ہو ہو گا کہ ایک عظیم ہو کہا کہ کی گا تھی ہو گا ہو کہا ہو کہا کہا کی علی ہو کہا کہا گیا گا ہو کہا ہو کہا کہا گی ہو کہا کہا کہا کہا کہا ہو کہا کہا گیا گیا ہو کہا کہا گی اس کے گا گہی ہو کہا کہا کہا کہا کہا کہا گیا گیا ہو کہا کہ کہ کہا گا گی اس کو گا گی کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کہا گا گی اس کو گا گا گی اس کو گا گی کہ کو

#### بيانِ وجو وعلت

یہ بین ہیں، اول حضرت مجاہد کا حضرت ابن عمر ہے موقو فاروایت کرنا۔ اورعبداللہ والی روایت ہیں بھی رفع وقف کا اختلاف ہونا اور شخ الاسلام ابوالحجاج مزی اور ابوالحباس تقی الدین ابن تیمید کا وقف کوتر نیج دینا، اورعبیداللہ ہے بھی رفع وقف ہیں اختلاف منقول ہے ابوداؤو ووارقطنی نے اس کو ذکر کیا ہے، جس کے سبب حافظ ابن تیمید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس صورت حال ہے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابن عراس حدیث کو نبی کریم سے مرفوعاً روایت نہیں فرماتے تھے بلکہ ایسا ہوا ہوگا کہ کسی نے اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا، آپ نے ابنے بینے کی موجود گی میں جواب دیا تو اس کو بیٹے نے مرفوعاً نقل کردیا، نیز وقف کی ترجے اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت مجاہدا سیامشہورو تحبیف عالم ان سے موقو فائی روایت کرتا ہے۔ دوسری علمت اضطراب متن ہے کہ بعض روایات میں قدر قاتنین او اللاث بھی وارد ہاور جن لوگوں نے اس اضافہ کوروایت کیا ہو ان سے کم درجہ کی نہیں ہے، جنموں نے اس سے سکوت کیا ،ای لئے حافظ تی الدین ابن تیسے نے اس حدیث کی تضعیف میں بڑی شدت سے کلام کیا ہے۔ اور فر مایا کہ بظاہر ولید بن کثیر سے رفع حدیث میں غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ یہ ہوگئی ہے کہ حضر سے ابن عرا کر و پیشتر لوگوں کو فتوے دیتے تھے اور ان کو نبی کریم کے ارشاوات سنایا کرتے تھے بتو یہ بات بھی غلطی سے مرفوعاً روایت ہوگئی، پھریہ بات کم از کم اہلی مدیند و غیر ہم کو تو معلوم ہوئی گئی ہوگی ،اور خصوصیت سے حضرت سالم اور نافع کو، پھر بھی نہالم نے روایت کی نہائع نے اور نہاس پر ایلی مدیند شی سے کسی نے مل کیا ،ان کے بعد تا بعین کا عمل بھی اس حدیث کے خلاف می رہا، پھر کس طرح اس کو سنجہ رسول کہا جائے؟!الی عام ضرورت کی چیز کو بھی صحابہ دتا بھین میں سے کوئی نقل نہ کرے۔ بجو حضرت ابن عمر سے ایک روامہ مضطربہ کے۔ اور اس پر نہ اہلی مدیند نے عمل کیا ہونہ کی چیز کو بھی محابہ دتا بھین میں مدینے الحق کا انہا کی جیز کو بھی محابہ دتا بھین میں مدینے کی نہ کا کوفی نے الحق کی اس حدیث کے حضرت ابن عمر سے ایک روامہ معنظر بہ کے۔ اور اس پر نہ اہلی مدیند نے عمل کیا ہونہ اللی بھرونے نے نہ اہلی شام واہلی کوفی نے الحق کی اس حدیث کے ان اور ان الحمود دیا۔ اور اس پر نہ اہلی مدینے نہ دی کے نہ کیا ہونہ دیا ہوئی شام واہلی کوفی نے الحق کے دونے نہ اہلی بھرونے نے نہ اہلی ہونہ کے نہ کا کہ دونہ کے نہ اہلی ہونہ کے نہ اہلی ہونہ کے نہ کو نہ نہ کو نہ کو نہ کی کر ان اور کو دا دیا ۔ ا

تفصیل مندرجہ بالا سے معلوم ہوا کہ حدیث قلیمین ایک قوی نہیں کہ اس ایک حدیث پر طہارت و نجاست کے اصولی و کلی احکام موقوف کر دیئے جائیں، محدث مبدی، حافظ ابن دقتی العید، ماکی، شافعی و غیرہ نے اس حدیث کو ضعیف و معلول قرار دیا ہے، حافظ زیلتی نے نصب الرابی پی صرف ابن دقتی العید کے کلام امام کو تعمل کرتے میں ورق بیل کیا ہے، پھر اگر تسائل کر کے حدیث فہ کور کی صحت بھی تسلیم کر لی جائے تو مقدار تعنین کی جہالت و عدم تعین اس پر پوری طرح عمل کرنے سے مافع ہے، علا مدابن عبدالبر ماکلی نے بھی تمہید میں بہی احتذار کیا ہے، ابن خرم نے بھی تکھا کہ: حدید قلیمین میں کوئی جست نیس، کو تکدرسول سے ان کی کوئی مقرر حد تابت نہیں ہے، اور اگر آپ کو بھی تعمل کرنے میں حدِ فاصل بنا کیں تو اس کو ضرور پوری طرح واضح فرما دیتے اور اس کی تحدید و تعین سے قطع نظر فرما کر مرف لوگوں کے افقیار پر اس کو نہی چوڑ ہے اس حدیث کوئی مان کر بھی اس کی تعین سے عاجز ہیں کوئی میں کہ جوٹی مان کر بھی اس کی تعین سے عاجز ہیں کوئی میں کہ جوٹی ہوں کے تھے۔ حسم میں قال چھوٹے بڑے ہیں جوٹی کی کوئی شک جیس کہ جوٹی میں کہ جوٹی میں کہ جوٹی میں کہ جوٹی ہوں کے تھے۔ حسم میں قال چھوٹے بڑے ہیں جوٹی کے تھے۔

اگرکہا جائے کہ صدیث اسراء میں قلال ہجرکا ذکر ہے تو یہ بھے ہے گرید کیا ضرور کہ حضور نے جب بھی قلہ کا ذکر کیا ہو، ہر جگہ قلال ہجر ہی کا ارادہ کیا ہو، پھرائن جرتے کی تغییر قلتین کو تغییر مجاہد سے اولی دار نے قرار دینے کی کیا دلیل ہے، وہ مرف دومنکوں سے تغییر کرتے ہیں اور حسن نے بھی بھی کہا ہے کہ اس سے مرادکوئی مفکہ ہے (بعنی خواہ وہ چھوٹا ہویا ہڑا) (ایملی سا ۱۵۔۱)۔

## محدث ابوبكربن ابي شيبه كااعتراض

آپ نے بھی اپنے مشہورروش امام اعظم پراس مسئلہ میں اعتراض کیا ہے کہ حدیث میں تو ''اذاکان السماء قبلتیس لے بحمل نجسا''وارد ہے اور منقول بیہ ہے کہ ایو حذیفہ ایسے یانی کونجس کہتے ہیں۔

اس کے جواب میں علامہ کوٹری نے النکت الطویفہ فی النحدث عن ردودِ ابن ابی شیبة علیے الی حنیفہ ۳۳ میں ابن وقت العید وغیرہ کے جواب میں علامہ کوٹری نے النکت الطویفہ فی النحدث عن ردودِ ابن ابی شیبة علیے الی حنیہ ۳۰ میں ابن وقت ابت کی العید وغیرہ کے حوالہ سے حدیث کورکا معنف اور سیحین کی حدیث بول فی الماء الدائم سے امام صاحب کے قدیب کی قوت ابت کا بہت کہ جگہ ہے۔ علامہ کوثری نے بیمی کھی کھی کا مرادف نہیں ہے میں وغیرہ۔ ان کا سکوت تھی کا مرادف نہیں ہے جیسا کہ محدثین جائے ہیں وغیرہ۔

اله دارقطنی کی روایت سالم من ابید معیف به (انوار الحوداسد)

حدیثِ قلتین میںعلاوہ ندکورہ بالاحضرات کے قامنی اساعیل بن اسحاق مالکی ،اوراینِ عربی مالکی وغیرہ نے بھی کلام کیااور ملاعلی قاری نے لکھا کہ جرح تعدیل پرمقدم ہےاس لئے بعض محدثین کی تھیجے سے وہ جرح رفع نہیں ہوئتی۔

علامہ بحقق این عبدالبر ماکئی نے تمہید ہیں ہم مراحت کی کہ امام شافعی نے جو فدہب صدیدہ قلتین سے ثابت کیا ہے وہ بحثیت نظر ضعیف ، اور بحثیت اثر غیر ثابت ہے کیونکہ صدیدہ فہ کور ہیں ایک جماعیہ علاء نے کلام کیا ہے اور تھتین کی مقدار بھی کسی اثر یا اجماع سے ثابت و تعقین نہیں ہو کی اور موصوف نے استذکار ہی فرمایا کہ صدیدہ تھتین معلول ہے ، اساعیل قاضی نے اس کور وکیا اور اس ہیں کلام کیا ہے ، شخ این وقتی العید نے امام ہیں لکھا کہ مقدار تھتین کی قیمین کا جوت بطریق استقلال نہیں ہو سکا جس کی طرف شرعاً رجوع کرنا ضروری ہو، عافظ این جرنے فتح الباری ہیں لکھا کہ امام بخاری نے صدیدہ تھتین کو اس لئے اپنی بخاری ہیں دوایت نہیں کیا کہ اساد ہیں اختلاف عافظ این جرنے فتح الباری ہیں اور ایک جماعت انکہ نے اس کی استاد ہیں اختلاف تعالی اس کے داوی ثفتہ ہیں اور ایک جماعت انکہ نے اس کی ہے کے مقدار تھتین پر انفاق نہیں ہوسکا۔ (آثار السن علامہ نیوی ہ

علامه خطاني ككلام برعلامه شوكاني كارد

خطابی نے قلال ہجری تعین میں لکھا کہ اگر چہوہاں کے قلال جھوٹے بڑے ہے ہگر جب شارع نے عدد سے محدود کیا، تو معلوم ہوا
کہ بڑے ہی مراد ہیں ، اس پرعلامہ شوکانی نے نیل الاوطار میں احتراض کیا کہ اس کلام میں جو تکلف و تعسف ہے، وہ ظاہر ہے۔ (آٹار اسن ۱۷)
علامہ مبار کپوری وصاحب مرعاۃ کی تحقیق: اوپر کے حوالہ ہے یہ بات ظاہر ہے کہ حافظ ابن تیمہ وابن تیم سے لے کرعلامہ شوکانی
تک یکی د بحان رہا کہ صدیمی قلتین سے تحدید شرمی کا شوت کی نظر ہے، مرعلامہ مبار کپوری سے دومرا طرز تحقیق شروع ہوا، اول تو انھوں
نے حدیث ان الماء طہور لا بنجسہ شبی کے تحت اکھا کہ ظاہر یہ کے سواء سب نے اس حدیث کی تخصیص کی ہے، مرفر تی ہے کہ مالکیہ
نے حدیث ان المامہ کے ذریعہ تخصیص کی ، شافعیہ نے حدیث قلتین سے ایکن حذید نے رائے کے ذریعہ تخصیص کی ، پر علاء وحذیہ کے اقول
سے تا بت کیا کہ انھوں نے اپنی رائے سے تحدید شرک کا ارتکاب کیا ہے ( تحقہ الاحوذی کا ۱۱۔)

پرآ کے ۱۹۹ میں لکھا کہ تلتین کی تحدید والاقول اور غرب بی رائے ہے صاحب مرعاۃ المفاتے نے لکھا کہ اس مسئلہ میں اقوی المذاہب غرب شافعی ہے (۱۳۹۱) پرآ کے لکھا کہ اقوی المحامل وارئے میر سے زدیک صحب حدیث تختین کی وجہ سے وہی ہے جو غرب شافعیہ ہے اور جو پکھ حنفیہ کے اور جو پکھ حنفیہ کی ماور علامہ شوکانی کی تحقیق خود حنفیہ سے اس سکا اس کو پھی بڑی اہمیت کے ساتھ پیش کیا ہے گر جرت ہے کہ حافظ این تیمیدر حمد اللہ، حافظ این تیمی اور خال کی تحقیق کی اور نداس امر کی کوئی وجہ معلوم ہوگی کہ یہ حضرات ہر موقع پر ان اکا برکی رائے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں ، پھر یہاں آکران کی تحقیق کوس لئے نظرا تھا زکر دیا۔؟؟

ال سلسله بین به بات زیاده افسوسناک ب کدان حضرات نے حنفیہ تخصیص بالرائے اور تحدید شرق کے ارتکاب کا افرام دیا ، حالا انکه بجوامام شافعی کے تحدید شرق کے ارتکاب کا افرام دیا ، حالا انکه بجوامام شافعی کے تحدید کا کوئی بھی قال نیس ، جیسا کہ حضرت شاہ صاحب نے تصریح فرمائی ، اورامام میں کا فرف جوتحدید کی نبست ہوئی بھی ہاول آو وہ تحدید نبھی تقریبی اندازہ تھا دور سے اس سے ان کورجوع بھی تابت ہے ، پھرالی غلاجینیں تلاش کر کے دور وں کو طرح قرار دیتا کہاں کا انصاف ہے؟!

بذل المحجود شرح افی داؤدا ۱۱۰۰ کی تحقیق بھی نہایت اہم وقابل مطالعہ ہے کہ حضرت العلامة نے ہر جواب الاضطراب کا محدثان طرز ۔۔۔۔۔ جواب الجواب تحریف الدیمی نہایت ہے اور بھی نہایت ہے اور بھی نہایت ہے اور بھی نہایت ہے اور بھی ہے کہ حد مدید قاتنین کا موقوف ہونا مرفوع ہونے سے زیادہ توی ہے، پھر حکم صحت کرنے والے محدثین پر ہے اصول فیصلہ کھا کہ خلا ہر بھی ہے کہ حد مدید قاتنین کا موقوف ہونا مرفوع ہونے سے زیادہ توی ہے، پھر حکم صحت کرنے والے محدثین پر ہے اصول فیصلہ

كرنے كالزام قائم كياہے،اور بفرض تتليم محت اس كے موجب للعمل ہونے تول نظر ثابت كياہے۔ولله دره ، نور الله مرقده،۔

## حضرت شاه صاحب رحمه اللدكي تحقيق

آپ نے بوری بصیرت سے فیصلہ فرمایا کہ مسئلہ میاہ کی طہارت ونجاست کے بارے میں حنفیہ کا مسلک سب سے زیادہ قوی ہے اورسب احادیث وآثار کے مجموعہ پرنظرر کہتے ہوئے وہی راجے ہاس کے بعداس تحقیق کقصیل سے درج کیا جاتا ہے۔واللہ الموفق:۔

فرمایا:۔ پانی بین نجاست ل جائے اور اس کے اوصاف بین تغیر بھی ہو جائے تو بالا جماع پانی نجس ہو جاتا ہے، پھرامام مالک اس بارے بیں قلیل وکثیر پانی کا فرق بھی نہیں کرتے ، تمران سے دوسری روایات بھی منقول ہیں، امام اعظم قلیل وکثیر کا فرق کرتے ہیں اور کثیر ان کے پہال وہ ہے جو جاری یا تھم بیں جاری کی ہو، اس کے سواقلیل ہے، امام شافعی بھی قلیل وکثیر کا فرق کرتے ہیں تکران کے نزد یکے قلتین یا زیاوہ کثیر ہے اور اس سے تم قلیل، امام احمد سے مختلف روایات منقول ہیں۔

حعرت شاہ صاحبؓ نے مزید فرمایا کہ محدد لین قدر ومقدارِ علب تھم کونظر انداز کرنے والے امام شافع ہیں، کہ ان کے یہاں مدار تھم قلتین پر ہوگیا ہے اور امام اعظم قطعاً محدونیں ہیں، جیسا کہ امام طحاوی نے ثابت کیا ہے اور دہ در دہ کی تحدید امام صاحبؓ سے مروی نہیں ہے،

الے بہال ہم ائمہ اربعداور ظاہری فرقہ کے مذاہب واقوال کی تفصیل یکجاذ کر کردینا مناسب بچھتے ہیں جواہم ومفیدے:۔

(۱) طاہر یہ: پانی می خواہ دہ کم ہویا زیادہ کوئی بھی نجاست گرجائے ،اس سے وہ نجس نہ ہوگا بجز اس کے کہ پانی کے اوساف اس کی وجہ ہے بدل جا کیں ،این رشد و شوکانی کے حوالہ سے بھی تصریح ملتی ہے (امانی الاحبار ۱۱۔۱)

حافظائن من من من کھی شراکھا:۔ مسئلہ (۱۳۷) ہر بہنے والی چیز ، پانی ، روغن زیون ، تھی ، دودہ ، شہر ، شور باوغیرہ جو بھی ہوا گراس میں نجاست یا حرام چیز ل جائے تو اس سے اگر مزہ ، رنگ یا ہو بل جائز اگر کوئی چیز نہ بدلے تو اس کا کھا تا بینا ہو گئی جائز ہے اور استعال وقتے وفیرہ بھی اس بات کا خیال نہ کریں کہ نجاست گرتی ہوئی دیکہ لی ہے بلکہ اس کواس درجہ میں خیال کریں ہے کہ جسے اس میں تھوک و رینت وفیرہ بھی خیال کریں ہے کہ جسے اس میں تھوک و رینت وفیرہ بھی البند چوخص غیر جاری پانی میں پیشاب کرد ہے تو اس کا تھا ہم جدا ہے کہ اس کے لئے اس پانی ہے وضود شل جائز نہ ہوگا ، اور دوسر اپی نہ ہوتو تیم جائز ہوگا ، لیکن میں پیشاب کرد ہے تو اس کا تھا ہم جدا ہے کہ اس کے لئے اس پانی ہے وضود شل جائز نہ ہوگا ، اور دوسر اپی نہ ہوتو تیم جائز ہوگا ، لیکن میں اور دوسر اپی نے جی اور دوسر سے جائز ہوگا ، لیکن کے جی اور دوسر سے بھی اگر پیشاب سے اس کے اوصاف نہ بدلے ہوں تو اس بدر کہ پانی میں ٹل جائے تو اس صورت میں بھی اگر پانی کے اوصاف نہ بدلیں تو اس بیانی ہے دوسود شل بھی کہ بی اور دوسر سے بھی وضود شل کر بیا ہے اوصاف نہ بدلیں تو اس بیانی ہے دوسود ہے وضود شل کر بیانی ہی اگر اور دوسر سے بھی وضود شل کر کیا ہے اور اس الی کے دوساف نہ بدلیں تو اس بانی ہے دوسود ہے واور دوسر سے بھی وضود شل کر کیا ہے اور اس الی نہ دوسود ہے ہیں ، اور دوسر سے بھی وضود شل کر کیا ہے اور دوسر سے بھی وضود شل کر کیا ہے اور دوسر سے بھی وضود شل کر کیا ہے ہیں ، الی (اکھی ۱۳۵۵)

بیساری پختین کی دادائن خرم ایسے بڑے محدث نے اپنی فاہریت پندی کا مظاہرہ کرنے کواس حدیث کے سب سے دی ہے جس میں ، ع غیر جاری کے اندر پیشاب کرنے اور پھراس میں دضوونسل کرنے کی ممانعت فرما لگا گئے ہے کو یاحدیث وقر آن بیجھنے کے لئے عمل دفہم کی ضرورت قطعانہیں ہے۔اللہ تعالے امام ترندی کو جڑا و خیرد ہے کہ وہ معانی حدیث کوعمل دفہم کی روشن میں بیجھنے والوں کی جگہ جسین کر گئے ہیں۔

علم معانی حدیث: ورحقیقت نن حدیث مع متعلقات نهایت ایم وظیم انقد علم ہاس کے حذات بھی برخیب بیں خال خال بی ہیں کرعلم مدی فی حدیث تو عنقا صفت ہا وراس کے حاذق بزاروں بیں سے ایک دو طبح ہیں ،ائر اربعہ کے اگر چہراہلی غرب میں چند قابل فخرا سے محدثین وفقها پائے جاتے ہیں ،گرائحداللہ حنیہ بیں ایسے حضرات بہ کثرت موجود ہیں ،خودجنس مدوین فقد میں بھی ان کی خاصی تعدادتی ،متاخرین حنیہ میں سے علامہ اردین ،علامہ ذیلعی ،علامہ بینی ، بیخ ابن جام ،علامہ قاسم بن قطلو بعنا، ملاعلی قاری ،علامہ سندھی ،علامہ زبیدی وغیرہ بھی اس شان کے محدثین ستھ۔

دوسرے نداہب میں علامدابن عبدالبر بحقق ابن دقیق العید، علامہ غزالی ، ابن العربی ، حافظ ابن جمر ، حافظ ابن تیمید، حافظ ابن قیم وغیرہ بھی اس درجہ کے سمجھے جاتے جیں اگر چدحافظ ابن تیمید کے بہال بھی بعض اوقات فلاہر بہت پہندی کاعضر نمایاں ہوجا تا ہے اور چندشہور مسائل میں ان کا تفرداور پھراس پراصرار وجموداس قبیل سے ہے بہال موقع کی مناسبت سے ذکر کیا جاتا ہے کہ مسئلہ زیر بحث میں چونکہ انھول نے مالکیہ کا ند ہب اعتمار کیا ہے تو حدیث لا بہب و لس احمد کسم فسی المعاد الله کا ند ہب اعتمار کیا ہے تو حدیث لا بہب و لس احمد کسم فسی المعاد الله کا مقصداس امرکی عادت بنانے سے دو کنا ہے (ابقیہ حاشیہ المحلوم فیر)

گھر ہمارے اور مالکیہ کے درمیان فرق بیہ کہ وہ حس ومشاہدہ کا اعتبار کرتے ہیں اور ہم متبلی بہ کے غلبہ نظن کا اعتبار کرتے ہیں ، اور اس میں شہبیں کہ اکثر الواب میں شربیت نے غلبہ نظن کا بی اعتبار کیا ہے، حس ومشاہدہ کانہیں کیا، توجب دوسرے الواب میں ایسا ہے تو یہاں بھی ہوتا چاہیے ، کھر فرمایا:۔ ہر مذہب پر بید بات لازم آتی ہے کہ وہ مسئلہ زیر بحث کی کسی نہ کسی حدیث کو متر وک یا ما ول تھیرائے ، گرامام اعظم کے فرہب پر اس مسئلہ میاہ سے متعلق کوئی حدیث بھی متر وک نہیں ہوتی ، امام صاحب کی دفت نظر کے فیل سب احادیث بسرچ شم معمول بہا بن جاتی ہیں۔ جاتی ہیں۔

امام صاحبؓ کے نزدیک حق تعالی نے دنیا میں مختلف اقسام کے پانی پیدا فرمائے ہیں اور ہرفتم کے احکام بھی جدا جدا قرار دیتے ہیں، ہرفتم کے لئے اس کے خاص تھم کی رعابت اور ہرا کیکواپنے مرتبہ میں رکھنا موزوں ومناسب ہے، اس لئے ایک آیت یا حدیث کے تحت تمام اقسام واحکام کو داخل کر وینا مناسب نہیں۔

(۱) مثلًا نہروں، دریاؤں اور سمندروں کے احکام الگ ہیں، کہوہ نجاستوں سے متاثر ومتغیر نہیں ہوتے ،اس لئے ان کے بارے میں کوئی ممانعت بھی وار دنہیں ہے اور اس سے طہارت بھی بلاقید حاصل کر سکتے ہیں۔

(۲) جنگلات وصحراوُل کے چشمے جمیلیں، وغیرہ کہان کا پانی مستقل رہتا ہے،او پر سے صرف بھی ہوتا ہے تحرینیچ کے قدرتی سوت اس

(بقیہ حاشیہ مفیرالقہ) کیونکہ عدم تغیری صورت میں پیشاب کرنے سے پانی ابھی نجس تو ہوائیں، ووتو پاک ہی رہا،البتہ اگرا یسے ہی بار بار پیشاب کریں محیوّ ہا لاّ خر پانی کے اوصاف بدل ہی جائیں محے جوحکم نجاست کا موجب ہوگا (جو ہالکیہ کا ندجب ہے) غرض حافظ این تیمیہ بھی یہاں پکھ دورتک این خرم کے راستے پر چل محکے ،اور یہاں سے ان کے ذہن کا دورخ بھی معلوم ہوجا تا ہے جس کے سبب بوجو دا ہے بے نظیر تبحر دوسعت علم کے بھی چند مسائل میں تفر دکا ارتکاب فر ہا گئے۔ عفاانلہ عناوعہم بفضلہ وکرمہ

حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے سے کہ علامہ ابن تیمید حمد القد کو بید ختا لہ ہے ہوا، حالا نکہ معانی الآثارا مام طحادی شی خودراوی حدیث حضرت ابو ہریں افتویٰ منقول ہے، جس میں ان سے سوال ہوا کہ کیا راستہ جلتے کوئی گڑھا ہے جس میں پانی ہوتو اس میں پیٹاب کرسکتا ہے؟ قرمایا:۔ "نہیں! کیونکہ ممکن ہے دوسرا اس کا بھائی وہاں سے گزرے اور دو اس پانی کو بیٹے یا اس سے قسل کرے۔ "اس سے صاف معلوم ہوا کہ دو پانی پہلے آدی ہی کے پیٹاب کرنے سے نا پاک ہو چکا، اور پیٹاب کرنے کے داس کے بعداس کو بینا، یا اس سے وضو و قسل درست نہیں رہا۔

(۲) مالکید: امام مالک سے تین اقوال منقول ہیں (۱) پانی میں نج ست پڑجائے تو پانی کے اوصاف بدل جانے سے وہ نجس ہوگا، ورند پاک رہے گا(۲) بغیر تغیر کے بھی نجس ہوجائے گا(۳) بغیر تغیر کے مکروہ ہوگا۔

شافعیدو حنابلہ نے ووقلوں کی مقدار پانچ سوطل عراقی قرار دی ہے، جومعری رطل ہے پورسو چھیا یس اور تین سی وطل ہوئے ہیں، سریع ساحت کے فاظ ہے تقریباً سواذ راع طول، عرض ویمین میں اور هدور مساحت میں آخر بیا ایک ذراع طول میں اور ڈھائی ذرع گہرائی متوسط القدآ وی کے ذراع ہے (اللج الربان ۱۱۷۱) تقریباً سواذ راع طول، عرض ویمین میں اور هدور مساحت میں آخر بیا ایک ذراع طول میں اور دوسری نجاسات میں فرق ہے۔ یعن آگر دوقلوں سے زیادہ مقدار پانی میں بھی کوئی فض پیشاب کردے تو اس سے پانی نجس ہوج ہے گا، دوسری نجاستوں میں بیتھم نہیں ہے۔ وہ جتنی بھی پانی میں رہ جا کیں، جب تک پانی کے اوصاف متغیر نہوں، دہ پاک دیا جا کیں موج ہے گا، دوسری نجاستوں میں بیتھم نہیں ہے۔ وہ جتنی بھی پانی میں رہ وہ ایک رہے گا، جب اوصاف متغیر نہوں، دہ پاک دے گا۔ دوسری نجاستوں میں کے اور کی گا کے دوسری نجاست کرنے ہے تمی نہوگا بلکہ پاک رہے گا، جب تک پانی کے اوصاف مذیدل جا کیں (اہائی الاحباری۔ انتقامی الافعاری) (بقید حاشیہ اسکے مسلم کی ا

کوبڑھاتے رہے ہیں، اوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، عام طور سے ان میں گندگی ونج سے نہیں ڈالی جاتی نہاس کا دہاں ہونامتیقن ہوتا ہے لیکن ان کی ضابطہ کی کوئی الی حفاظت بھی نہیں ہوتی، جس سے نجاست کا اختال بھی باتی ندر ہے، اس لئے زیادہ نازک طبع و نظافت پندلوگ ان کا پائی استعال نہیں کرتے، مدیم فی تعلق ایسے ہی پائی سے ہے کہ مض او ہام و خیالات کے تحت ان کونجس نہ سمجھا جائے، اس کا تعلق فلوات سے تھا ای لئے عنوان میں بھی اس نفظ کو اختیار کیا ممیا ہے اور در ندے اس سے پائی فی جاتے ہیں، ان کی رعایت سے تھم جنا یا میا اور قلات کے توان میں بھی اس نفظ کو اختیار کیا میا ہے اور در ندے اس سے پائی فی جاتے ہیں، ان کی رعایت سے تھم جنا یا میان کو تعلق بائی ہیں ہوتا، ورنداس کے ذکر سے مقصود تحدید نہیں بلکہ تنواج و تقریب ہاں گئے فاور کے اور اس کوشک پرمحول کرنا درست نہیں جوشوافع نے سمجھا ہے۔

اگر صدیب قلتین کوشوافع کے خیال کے مطابق تحدید پرجمول کریں تو اس حدیث کو' غریب نی الباب' ماننا پڑے گا، کیونکہ مسئلہ میہ میں بہ کشرت احادیث وارد ہونے کے باوجود کسی بیل قلتین کا ذکر نہیں ہے، بجز طریق این عمر کے، اور ان میں ہے بھی ان کے بہت ہے تلا غدہ نے روایت نبیس کیا، لہٰذا اس حدیث کی ندرت روایت اور دوسرے معزات صحابہ کا اس سے بحث نہ کرنا صاف طور سے بنلا تا ہے کہ وہ تحدید جوشوافع نے اس سے بھی ہے، مراد ومقعود نہیں ہے بلکہ صرف ایک طرز تعبیر ہے۔

(بقیہ حاشیہ سنی سابقہ) (۵) حنفیہ بھوڑے بغیر جدی پانی میں کوئی بھی نجاست گرجائے تو وہ بخس ہوجائے گا، خواہ پانی کے اوصاف اس نجاست سے منفیر ہوں یہ نہ موں اوراگر وہ کشیرا ور تھکم جاری ہے تو نجاست ہے ناپاک نہ ہوگا، اور کشیر وہ ہے کہ آئی دور میں پھیلا ہوا ہو کہ اس کے ایک طرف نجاست پڑے تو اس کا اثر دوسر سے حصاتک نہ پہنچہ اوراس کو پانی استعال کرنے والے کی رائے پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ اسپہ علم وہ شاہدے ہے جورائے قائم کرےگا۔ وہی شرعا بھی معتبر ہوگی، فرض اس مع ملہ میں غلبہ نظن کا اعتبار کیا گیا ہے کہ ای کا انسان ملکف ہے انکر منفیہ اور منفذ مین کا فیصلہ تو بہی تھی، اور امام محد نے تحقیق انداز وہ اے کی تعلی ہوگی اور سے بھی رجوع فرمالیا تھا تاکہ بغیر شریعت کی تصرح کے تحدید وقعیمین بلا دلیل شرقی کا ارتکاب لازم ندا ہے۔ بعد کے مطرات فقہاء حنفیہ نے سہولت، موام کے خیال سے بچھا نداز ہے بہت کواملی غرب قرار میں دے سے وہ انداز ہے ، من کا ارتکاب لازم ندا ہے ۔ بعد کے مطرات فقہاء حنفیہ نے سہولت، موام کے خیال سے بچھا نداز ہے ، جن کواملی غرب قرار میں دے سے وہ انداز ہے ، من کا مربع ہے ۲۰ ہے ۱۶ دراع مربع ہے ۱۳ مربع ہے ۱۳ مربع ہے ۱۳ مربع ہیں۔

اس معلوم ہوا کہ تعین والے فدہب سے، فدہب حنف کی تو فیق قطبی درست نہیں ہوسکتی کیونکداو پر بتلایا جاچکا کہ تعین کا اندازہ ۱/۱-۱۱ /۱-۱۱ رائع مرج ہے،اورجس کو ۲×۲ بالشت کہا گیا ہے و ۳×۳ ذراع مربع ہوا، جبکہ فقہاء حنفیہ سے کوئی قول ۷×۵ ذراع مربع سے کم نہیں ہے۔

دوسرے تو نین مذکورے بیخرالی ہوگی کدمثلا موجودہ دورکے اکثر و بیشتر کنویں افرراع یعنی السارا آکر سے زیادہ آئی چوڑے ہوتے ہیں تو کیاان کی پاک و ناپاک کے بھی سارے احکام حسب تو نین مذکور بدل دیئے جائیں ہے؟

غرض ہم اس محقیق کوئیں سمجھ سکے کہ دوقتے پانی ۲×۲ بالشت مربع میں پھیل کرغد مرتظیم کے برابر ہوجائے گا، جوشنی نقطہ نظرے ما وکثیر ہے اور جس کے ایک طرف حرکت دسینے سے دوسری طرف حرکت نہیں ہوتی۔

شخفیق ندکورکوالکوکبالدری۳۴را میں اورامانی الاحبار ۲۷سا میں نقل کیا گیاہے، صاحب سرعاق نے حضرت گنگوئ اور حضرت مولانا عبدائحی کی بعض عبدات حنیہ کے خلاف بطور ججت پیش کرنے کوفقل کی ہیں، ہم ان کے بارے میں کسی آئندوموقع پر بحث کریں مگے اور حضرت مولانا عبدائحی کے بارے میں علامہ کوٹر کی کا حسب ذیل جملہ بھی ناظرین کے بیش نظر رہنا جا ہیے۔

" الشيخ مجرعيراكي الكنوى: . اعملم اهمل عمصره باحاديث الاحكام، الا ان لمد بعض آراء شاذة، لا تقبل في المذهب، واستسلامه لكتب التجريح من غير ان تيعوف دخائلها، لايكون مرضياعندمن يعرف ماهنا لك" (تقدر نمب الراريه)

اس کے بعد گذارش ہے کہ تخفۃ الاحوذی ۲۷۔ ایمی ظاہر بیکا غرب غلط قل ہوا ہے کہ ' پائی نجاست سے نجس ندہوگا خواہ اس کے اوصاف بھی بدل جا کیں' حنیہ کے مسلک کی تضعیف اور مسلک فلتین کی تفویت میں بھی جو پر کھوکلام کیا ہے اس کی حیثیت کی طرف ولائل کی ہے، اور حاصل وغرض دل تصنف اکرنے سے زیادہ نہیں ہے۔ صاحب مرعاد نے ااس ایمی غرب فلاہر بید و مالکیہ کوایک کردیا ہے، حالانکہ اوپر دونوں کا فرق واضح کیا گیا ہے اور اہام مالک سے تمین اتو ال منقول ہیں اس طرح حتابلہ وشافعہ کا غرب ایک بنظایا گیا ہے، حالانکہ ام احمد سے بھی تمین روایات نقل ہوئی ہیں۔ وانقد المستعمان قلتین سے تحدید بھے والوں پرایک بڑااعتراض یہ بھی وارد ہے کہ سیمین کی حدیث لایسو نسن احد کیم الخ سے ثابت ہوا کہ پیٹا ب کر کے وضوونسل نہ کرے، مگر بیلوگ کہیں مے کہا گروہ پانی بقد رقعتین ہے تواس میں پیٹا ب کرنے کے بعد بھی وضوونسل کرسکتا ہے، یہ فیملہ صاف طور سے حدیث کے خلاف ہوگا۔

(۳) ایک جم کنووں کے پانی کی ہے کہ ان میں اگر نجاست پڑھی جاتی ہے تو ان کا پانی لوگ استعال کے لئے کا لئے رہتے ہیں ،اس
لئے نجاشیں بھی صاف ہوتی رہتی ہیں ، حد ہے بئیر بضاعہ کا تعلق ایسے بی پانی ہے ہے اور اس کے پاک ہونے کا بھم شارع علیہ السلام نے ای
لئے دیا ہے کہ نجاشیں ایسے ہروفت کے اور سب کے استعال کے کنووں ہیں جان ہو جھ کرتو کوئی ڈال نہیں سکتا ،اگر فلطی ہے پڑگئیں یا کہیں
ھنود بہر کر اس میں پہنچ کئیں تو وہ پانی کے ساتھ باہر نکل کرصاف ہوجا کیں گی ،اور پانی پاک رہ جائے گا کیونکہ یہ بات تو کسی کی عمل ہیں آ
نینیں سکتی کہ نجاستوں کے ہیر بصاعہ میں موجود ہوتے ہوئے حضور اس کے پانی کو پاک فرماتے ۔ پھریہ ہی معلوم ہوا کہ اس کے پانی ہے
باغ سیراب کئے جاتے ہے ، بڑا کنواں ہوگا، جس کا پانی ٹو ٹا نہ ہوگا ،اور اس کے پنچ سے سوت الیاتے رہتے ہوں گے ،بعض محد ثین نے جو اس
کا ماءِ جاری کھھا ہے وہ بھی غالبًا ای لحاظ ہے ہے۔غرض میا ہو آبار کا تھم بٹلایا گیا ہے کہ وہ نجاستوں سے نجس ضرور ہوجاتے ہیں ،مگروہ نجاست
کا ماءِ جاری کھھا ہے وہ بھی غالبًا ای لحاظ ہے ہے۔غرض میا ہو آبار کا تھم بٹلایا گیا ہے کہ وہ نجاستوں سے نجس ضرور ہوجاتے ہیں ،مگروہ نجاست کی بعد تھوڑ ایا کل یانی نکلنے سے بعد تھوڑ ایا کل یانی نکلنے سے بار کا بھی ہوجاتے ہیں ایسانہیں کہ ہمیشہ کے لئے نجس بی ہوجا کیں۔

ی مطلب بالماء طھور لابنجسہ شین کا کروہ ایے نجی نہیں ہوجاتے کہ پر پاک نہ ہوسکیں جیسے صدیث میں ہان المعؤ من لا بسنجس و ان الارض لا بنجس لین الیے نجی نہیں ہوتے کہ پاک نہ ہوسکیں، یاس لئے فرمایا کہ لوگ برتنوں کی طرح کنووں کی بھی دیواری وغیرہ اندر سے انجی طرح دھوکر پاک کرنے کو ضروری سجھیں گے تو فرہ یا کہ وہ ایسے نجی نہیں ہوتے جیساتم سجھتے ہواور برتنوں کی طرح دھونا چا ہے ہو، کیونکہ اس میں تقب و دشواری ہے اور دھونے کے بعد بھی دیواروں کا پانی اندرگرے گا، برتن کی طرح با ہر کو تھیکنا سہل خرج دھونا چا ہے ہو، کیونکہ اس میں تقب و دشواری ہے اور دھونے کے بعد بھی دیواروں کا پانی اندرگرے گا، برتن کی طرح با ہر کو تھیکنا سہل خرج میں منامعہ الح مالکیہ کے بظاہر ظاف نہیں، اس لئے کنویں کی دیواروں وغیرہ کو دھونا شرعاً معاف ہوگیا۔ صدیث اذا استید قسظ احد سم مین منامعہ الح مالکیہ کے بظاہر ظاف ہے کہ اس سے پانی کا نجاست کے سب سے نجس ہونا ہر حالت میں معلوم ہوتا ہے خواہ وہ نجاست کم ہی ہوجس سے پانی کے اوصاف بھی متغیر نہوں۔ اور معلوم ہوتا ہے کواہ وہ نجاست کم ہی ہوجس سے پانی کے اوصاف بھی متغیر نہوں۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ دھوں۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ اور معلوم ہوتا ہے کہ دور سے اور معلوم ہوتا ہے کہ دخنید می کو تھیں ذیا وہ صحیح ہے۔

(٣) ایک قتم کا یانی وہ ہے جو بستیوں اور گھروں کے اندر مختلف جھوٹے بڑے برتنوں میں جمع کیاجاتا ہے، اور ای لئے صدیت کے عنوان میں بھی اس کو اختیار کیا گیا ہے۔ حدیث طہور اناء احد کم اذا و لغ فید الکلب الغ اور حدیث اذا ابستیقظ احد کم من منامه فیلا پیغیمسن پیدہ فی الاناء المنح میں اناء کالفظ موجود ہے گھروں کے اندراکٹر ایسے بی اتفاقات پیش آیا کرتے ہیں کہ کتے نے پانی فیلا پیغیمسن پیدہ فی الاناء المنح میں اناء کالفظ موجود ہے گھروں کے اندراکٹر ایسے بی اتفاقات پیش آیا کرتے ہیں کہ کتے نے پانی وغیرہ کے ان اس میں چوہا گر گیا، یاکس نے مشتبہ ہاتھ بغیرد حوے ڈال دیا وغیرہ چنانچان سب امور کا ذکرا حادیث میں من ڈال دیا وغیرہ چنانچان سب امور کا ذکرا حادیث میں مناز اللہ میں جوہا گر گیا، یاکس نے مشتبہ ہاتھ بغیرد حوے ڈال دیا وغیرہ چنانچان سب امور کا ذکرا حادیث میں مناز اللہ میں جوہا گر گیا، یاکس نے مشتبہ ہاتھ بغیرد حوے ڈال دیا وغیرہ چنانچان سب امور کا

ا یسے پانی کا تھم شریعت نے بیہ ہتلا دیا کہ و بیانی دیرتن دونو ں نجس ہوجا کیں گے اوران کو پاک کرنے کی بجز اس کے کوئی سبیل نہیں کہ اس یانی کو پھینک دیا جائے اور برتن کو دھوکریا ک کرلیا جائے۔

## حدیث قلتین کے بارے میں مزیدا فا دات انور

فرمایا: اس مدیث کی بعض شوافع نے تحسین اور بعض نے تھے کی ہے اور محقق ابن عبدالبر مالکی اور قاضی اساعیل مالکی نے تعلیل کی ہے، صاحب ہدایہ نے امام ابوداؤد سے بھی تعلیل نقل کی ہے جو بظاہر صراحة نہیں ہے بلکدان کے طریقتہ بحث 9 سے استنباط کی گئی ہے حافظ ابنِ حجرٌ نے امام طحاوی سے تھیجے نقل کی ہے جو ہمیں معانی الا ٹارومشکل الآ ٹارمین نہیں ملی وہ بھی شایدان کے طرز بحث سے استعباط کی گئی ہو،امام خزال شافعی نے بھی متعدد طریقوں سے ۲۰ ورق سے زائد میں بحث کی ہے۔ انھوں نے یہ شافعی نے بھی متعدد طریقوں سے ۲۰ ورق سے زائد میں بحث کی ہے۔ انھوں نے یہ بھی ٹابت کیا کہ حدیث مرفوع نہیں بلکہ ابن عمر کا قول ہے کیونکہ ابن عمر کے بڑے تلامذہ نے اس کو مرفوع اروایت نہیں کی اور یہ بھی ٹابت کیا کہ اس حدیث پر حجاز بھراتی مشام ، یمن وغیرہ کہیں بھی تمرنہیں ہوا،اگریہ نبی کریم کی سنت ہوتی توان سب سے پوشیدہ نہ رہتی۔

## حافظابن تيميدرهمه اللدكاايك قابل قدرنكته

حضرت شاہ صاحب نے فر مایا: ۔ حافظ ابن تیمیہ نے اپنے قباوی میں لکھا کہ حدیث قلتین کا مقصد بھی حدیث ہیر بھنا ہے گی تائید ب کہ تھم طہارت و نجاستِ ماء کا مدار حمل حسی پرہے، اگر پانی نے نجاست کو بچھالیا کہ اس کا کوئی ظاہری اثر اس پر ظاہر ونمایاں نہ ہوا تو پاک رب ورنے جس موری ہوتا ہے اس کی نظیر ہے ہے کہ ترفدی میں حدیث ہے ساب الوضوء من النوم فانه اذا اضطجع استو حت مصاصله کے بظاہر حکم نقض وضواضطی عسم معلوم ہوتا ہے، حالا نکہ اصل مدارتھم سب کے نزدیک استر خاء مفاصل پرہے۔ حضرت شاہ صاحب نے فرہ یا: ۔ یہ وقیقہ قابل قدر ہے۔

#### آخری گذارش

علامه مخفق سبط ابن الجوزي نے ''الانتهار والترج للمذہب الصحیح ۱۹' میں لکھا کہ حدیثِ قلتین کو بخاری وسلم نے روایت نہیں کیا ، اور حنیہ نے اپنے مسلک کی بنیا وحدیث صحیحین لا یہ و لن احد تکھ پر قائم کی ہے اگر چیزک حدیثِ تفتین کو بھی نہیں کیا۔ ( کما حقد اشیخ الانور ) ای طرح محدث خوارزیؓ نے بھی'' جامع مسانید الامام الاعظمؓ ۳۳۔امیں لکھا ہے۔

مندرجہ بالاتصریحات سے ناظرین کو انداز ہ ہوگی ہوگا کہ حسب ارشاد حضرت شاہ صاحب مسئلہ میاہ بیں ائمہ منفیہ ہی کا مسلک دوسرے نداہب سے زیادہ قوی، زیادہ صحیح وثابت بالکتاب والسنہ ہے۔وانعلم عنداللہ تعالیٰ۔

نیز حضرت شاه صاحب کے اس ارشاد کی بھی تقید کی ملی شروع ہوگئی ہے کہ احادیث سیح بخاری میں بنبت دیگر ندا ب کے حفی ت تائید زیادہ ملے گی اور اس کے ساتھ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے ارشاد فیوش الحرمین کو بھی حافظ میں تازہ رکھیے ''ان فی المعده ب الحنفی طویقة انبقة هی او فق المطرق بالسنة المعروفة التي جمعت و نقحت فی زمان البخاری و اصحابه ۔''(وو بہترین صاف ستھراطریقہ جوامام بخاری و دوسرے محدثین زمان بخاری کی جمع وقتی شدہ احادیث وسنن کے زیادہ موافق ومطابق ہے نہ ہے خفی ہی کا ہے )

## حافظ ابن حزم ظاہری کی حدیث فہمی کا ایک نمونہ

حدیث الباب پر" بحث ونظر" ختم ہور ہی ہے اور مسئلہ میاہ کی اہمیت کے پیش نظر کافی کہی بحث آپکی ہے، تفصیل ندا ہب کے ذیل میں ہم نے ظاہر یہ کا فد ہب المحلی الا بن حزم سے عل کیا تھ ، جس میں فدا ہب ظاہر یہ کے مسائل بڑی تفصیل و شرق سے دیئے ہیں اور ساتھ ہی کتا ہ نہ کورا حادیث و آٹار کا نہایت بیش قیمت ذخیرہ ہے اور وہ بھی اس درجہ کا کوفن احجما استاذیا محقق مصنف اس کے مطالعہ سے مستعنی نہیں ہوسکتا ، کیونکہ ابن حزم اپنی ظاہریت کے باوجود بہت بلند پایہ محدث و عالم آٹار بھے ، اور جہاں ان کی طبیعت کھل جاتی ہے احادیث و آٹار کا ڈھیر لگا و بیتے ہیں ، اس لئے راقم احروف کو یہ کتاب نہا ہت عزیز ہے اور استفادہ۔ جوابد ہی دونوں اہم اخراض کے تحت اس کا مطالعہ ضروری قرار دیا ہوا ہے واللہ الموفق۔

پہلے ہتلایا گیا کہ فن حدیث ہیں دفہم معانی حدیث کا درجہ کتا بلند و بالا ہے، اس وصف ہیں ایکہ جبتدین اور ان کے مخصوص تلاقہ و مستر شدین کا مقام نہایت اعلی وار فع ہے اور ای نسبت سے ان کے علوم و آوات و نظریات سے جو جتنا بھی دور ہوتا گیا اتنا ہی اس وصف سے محروم نظر آیا خواہ وہ طبقہ فلا ہر یہ سے ہویا طاعنین و منکرین تعلید ہیں سے میا یک حقیقت ہے، جس کو ناظرین انوارالباری پوری طرح جان لیس گے انشا واللہ تعالی ۔ مسئلہ میاہ میں حافظ این حزم کے جس مسئلہ ۱۳ ای عبارت بیان نہ جب کے لئے ہم نے نقل کی تھی اس کے من بی انھوں نے متعلقہ تمام احد دور میں مسئلہ ۱۳ ای عبارت ہیں پر تقلید بھی گی ہے، جس کا جواب حند کی طرف سے ہماری بحث و نظر میں اور چرا ہوگا کہ نظا ہر یہ اور حسب عادت تمام ندلوب ایک مجبتدین پر تقلید بھی گی ہے، جس کا جواب حند کی طرف سے ہماری بحث و نظر میں اور پر آچکا ہے یہ جبتد کی گا ہر یہ اور تا ہے جس سے معلوم ہوگا کہ نظا ہر یت انقلید انکہ سے بی داری ایک ایک بی میں اس کا ایک جزواور نقل کرتا ہے جس سے معلوم ہوگا کہ نظا ہر یت یا تقلید انکہ سے بی داری ایک ایک بی بی مقل و خرد سے تنگی دور بھینگ دیتی ہے۔

صدیث الا بدون النج سے علامہ ابن حزم ظاہری ہے جے ہیں کہ حضورا کرم نے غیرجاری پانی میں پیٹاب کرنے اور پھراس سے وضوء و عسل کرنے کی ممانعت فرمائی ہے، اس لئے بیممانعت ای پیٹاب کرنے والے کے ساتھ خاص رہے گی، دوسرا آدمی اس سے وضوو عسل کرسکتا ہے اور دوسرا ارشاد یہ ہوا۔۔۔۔۔ کہ ممانعت ہے بینی ای پانی میں پاخانہ کردے تو کچھ حرج نہیں نداس کی ممانعت ہے بینی ای پانی سے خود بھی دوسرے بھی وضوو عسل کرسکتے ہیں، اس پر کسی نے ان کے غد جب پراعتراض کیا کہ بیآب نے بائل وغیر بائل کا فرق اور بائل وسفوط کا فرق کورٹ کہاں سے بچھلیا؟ تو ابن خرم نے کھا۔ اور ۱۹ ما۔ ایس اس کا جواب بیدیا کہ جس طرح تم زانی وغیر زانی ،سارق وغیرسارق ،مصلی وغیر مصلی مصلی میں فرق کرتے ہو، ایسے بی جم نے بھی حدیث سے فرق نہ کورٹ کال لیا، اگر فرق نہ ہوتا تو حضور کیا بیان سے عاجز تھے آپ نے جس طرح بائل کو پیٹاب سے روک دیا، دوسرول کو بھی صراحت سے روک سکتے تھے، جب نہیں روکا تو معلوم ہوا کہ دواس ممانعت سے معشیٰ ہیں۔

امام طحاوی کی حدیث جنمی کانمونه

جس طرح این ترم پایعض دوسرے طاہریت پسند تھ شین، عدم فہم معانی حدیث کے معالمہ بیں انگشت نمائی کے قابل ہیں اوراس کی مثال اوپر ذکر ہوئی ، تمام تھ شین عظام ہیں سے امام طحادی کا ورجہم معانی ہیں نہایت متاز نظر آتا ہے، جس کا نمونہ بھی اس وقت سامنے ہے سب سے پہلے کتاب الطہارة سے اپنی مشہور ومعروف اور بے نظیر حدیث و تالیف ''معانی الآثار'' کوشروع فر ما یا اور ابھیت وضرورت کی وجہ سے اول باب المعاء یقع فید المنجاسة ذکر فرمایا، جس کے بار بے میں احادیث و آثار کا متند ذخیر و مع تشریحات و اقوال اکا بر تحد شین ' امائی الاحبار شرح معانی الآثار' کے ہم سے 8 متک پھیلا ہوا ہے اس میں سب سے پہلے وہ احادیث لائے جن سے امام مالک نے استدلال کیا ہے الاحبار شرح معانی الآثار' کے بعد مسلک حقی کے دلاکل احادیث الاحدیث الاحدیث المعامل المند اہب ہے پھر مسلک امام شافعی کے دلاکل اور ان کے جوابات ارقام فرمائے ، اس ذیل میں بہترین ترتب کے ساتھ متعلقہ احادیث و آثار سے لکھے (جواوسط المند اہب ہے پھر مسلک امام شافعی کے دلاکل اور ان کے جوابات ارقام فرمائے ، اس ذیل میں بہترین ترتب کے ساتھ متعلقہ احادیث و آثار سے سے معلوم ہوگا کہ امام طحادی کی نظر معانی ساتھ متعلقہ احادیث و آثار معلوم ہوگا کہ امام طحادی کی نظر معانی صدیث پر کتنی گہری اور عیش تھی۔ جو اہ المله عنا و عن مسائل کا فیصلہ ساخیہ وگیا ، اور اس ایک نمونہ سے معلوم ہوگا کہ امام طحادی کی نظر معانی حدیث پر کتنی گہری اور عیش تھی۔ جو اہ المله عنا و عن مسائل کا فیصلہ ساخیو الدیث و الم جو ا

# بَابُ غَسُلِ الرِّجُلَيْنِ وَلَا يَمُسَحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ (دونوں یاوک دھونا اور قدموں پرسے نہ کرنا)

(١٦٢) حَـلَا قَنَا مُوْمِنَى قَالَ لَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ آبِى بِشُوِ عَنْ بُوسُفَ بُنِ مَاهَكَ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَمْرٍ وَ قَالَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا فِي سَفْرَ فِ فَاقْرَ كَنَا وَقَلْ اَرْهَقَنَا الْعَصْرَ فَجَعَلْنَا نَتَوَ طَأُ وَ نَمْسَحُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنَّا فِي سَفْرَ فِ فَاقْرَ كَنَا وَقَلْ اَرْهَقَنَا الْعَصْرَ فَجَعَلْنَا نَتَوَ طَأُ وَ نَمْسَحُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُلَّ لِلاَ عُقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّ ثَيْنِ اَوْ لَكَانَا:

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرے دوایت ہے کہ ایک مرتبدر سول اللہ ایک سنر میں ہم ہے پیچے دہ گئے، پھر پچو دیر بعد آپ نے ہمیں پالیا اس وقت عمر کا وقت تک ہوگیا تھا تو ہم وضوء کرنے گئے اور جلدی میں اچھی طرح پاؤں دھونے کی بجائے ہم پاؤں پرم کرنے گئے ، یدد کھے کردور ہے آپ نئی آواز می فرمایا ''ایز یوں کے لئے آگ کا عذاب ہے ' یعنی خٹک دہ جا نیک صورت میں دومرت بیا تمن مرتب فرمایا۔ تشریح : مقصد ترجمۃ الباب میہ کے دوخوہ میں پاؤں دھونا ضروری ہے، اوروہ بھی اچھی طرح کہ کوئی حصد خٹک ندرہ جائے پاؤں کا مسح یا پوری طرح ندومونا کافی نہیں ، حدیث الباب سے بھی بکی ثابت ہوا کہ جلدی میں یا کسی اور سبب سے بھی آگر پاؤں دھونے میں کوتائی ہوگی تو خلاف میں میں مدیث الباب سے بھی اگر پاؤں دھونے میں کوتائی ہوگی تو خلاف میں مدیث الباب سے بھی بکی ثابت ہوا کہ جلدی میں یا کسی اور سبب سے بھی آگر پاؤں دھونے میں کوتائی ہوگی تو خلاف میں مدیث الباب سے بھی ہی تا بت ہوا کہ جلدی میں یا کسی اور سبب سے بھی آگر پاؤں دھونے میں کوتائی ہوگی تو خلاف میں مدیث الباب تعقاق ہوگا۔

بحث ونظر

یہاں اشکال ڈیش آیا کہ امام بخاریؒ نے اس باب کو باب الاستجمار اور باب المضمضہ کے درمیان کیوں داخل کیا؟ بظاہر اس کی وجہ مناسبت بچھ میں نہیں آتی بحق حافظ بحتیؒ نے فرمایا کہ پہلا باب استجمار والاتو باب در باب کے طور پر تھااس لئے یہ باب در حقیقت باب الاستفار کے بعد ہو گیا (امام بخاری نے اس میں افر باب المضمضہ دونوں میں فی الوضوء کالفظ بھی بڑھایا ہے، اس سے بھی اشارہ ہوا کہ درمیان وونوں باب کور تیب ابواب کے نقط تھر سے ند یکھا جائے ) رہا ہے کہ باب المضمضہ سے بل باب حسل الرجلین کیوں لائے تو اس کی وجا ثبات حسل کی ابواب تائم کے ابھیت ہے کونکہ فرقہ شیعہ کاروکر تا ہے جواس کی جگرمے کے قائل ہیں، چنانچہ امام بخاریؒ نے اس ایمیت کے پیش نظر اب بھی گی ابواب قائم کے ہیں، جن سے یاؤں کے کا ابطال اور حسل کی فرضیت ٹابت ہوتی ہے۔

ہم بچھتے ہیں کہ اتن وجہ مناسبت بہت کافی ہے، اورامام بخاری وضوء کے اصولی ابواب اوراسطر ادی ابواب ہیں فی الوضو کے اضافہ سے اشارہ بھی کر گئے ہیں، اس کے بعد حالایہ لائع 20۔ اوالا وج عندی النے ہے مزید وجہ بھیان کی گئی ہے کہ امام بخاری مامور بہ ہس اپنی طرف سے بدل نکا لئے کے طریقے کی مخالفت کرتا جا ہے ہیں، اس کو ہم نہیں بچھ سے کیونکہ جنموں نے بدل نکالا ہے وہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ آیت کی جروائی قر اُست سے استدلال کرتے ہیں جو استدلال کرتے ہیں جن ہیں رجلین کا مستدلال کرتے ہیں جن ہیں رجلین کا مستدل کی موری ہے، امام طحاوی نے ان کے مستدل اور وجہ مغالطہ کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے، حافظ ابن جو تر نے فتح الباری ہیں لکھا کی محابی سے وضو ہیں پاؤں دھونے کے سواء دو مری بات سے وغیرہ ٹابت ہوگیا ہے اس لئے عبدالرحمٰن بن ابی بات سے وغیرہ ٹابت ہوگیا ہے اس لئے عبدالرحمٰن بن ابی است سے وغیرہ ٹابت ہوگیا ہے اس لئے عبدالرحمٰن بن ابی نے فر مایا کہ تمام اصحاب رسول کیاؤں وہونے پراجماع ہوچکا ہے۔

ابن رشدنے بدلیۃ المجتبد میں کھیا کہ اس معاملہ میں سبب اختلاف دومشہور قرائتیں ہیں، کیونکہ قراوت نصب سے بظاہر شسل اور قراوت جرہے بظاہر کے ثابت ہوتا ہے۔ غرض اہلی سنت اور جمہور امت کا مسلک اگر چہ نہایت تو ی اور عمل متصل دُفقل متواتر سے ثابت ہے محرایا میہ کے مسلک ندکورکومن عند نفسہ قرار دے کرکوئی تو جیہ کرنامحل نظر ہے کو ند بہب تل کے دلائل کی موجودگی میں ان کا جمود اور باطل پراصرار اپنی طرف سے بدل نکا لئے سے بھی زیادہ بدتر صورت میں پیش ہوجاتا ہے واللہ اعلم

#### حضرت شاه صاحب رحمه الله كارشادات

فرمایا: امام طحادیؓ کے فزدیک قوی سندہے یاؤں کا مسم بھی ٹابت ہے، تمروہ وضوع کی الوضوء کے بارے بیں ہے، وضوءِ فرض کے لئے نہیں ہے، وہ فزال بن سروکی روایت حضرت علیؓ سے ہے کہ حضرت علیؓ ظہر کی نماز پڑھ کرلوگوں بیں بیٹے رہے، پھر پانی منگوا کر چیرہ مبارک، ہاتھوں، سراور پاؤں کا مسمح فرمایا، اور بچا ہوا پانی کھڑے ہو کہ بیا، پھر فرمایا کہ لوگ اس طریقے (کھڑے ہوکر پانی پینے) کو محروہ بھتے ہیں، حالانکہ بیس نے رسول منطقے کودیکھا ہے کہ اس طرح کرتے تھے اور یہ وضوب فیر حدث کا ہے۔ (امانی الاحبازے ا۔)

پر فرمایا شریعت میں وضوئی شم کے ہیں، ایک وضوءِ فرض، ایک وضوء سے وقت جو صدیدہ این عبال میں ہے۔ ایک وہ جو سندی شریف ہیں ہے۔ ایک وضوء سندی شریف ہیں ہے۔ ایک وہ جو سندی شریف ہیں ہے کہ صفور نے سحابہ کی ساتھ ٹرید، گوشت، مجور وغیرہ تاول فرما کیں، پھر پائی لایا گیا تو آپ نے اس سے ہاتھ وجوئے، اور تر ہاتھوں کو چرہ مبارک، ہاز ووں اور سر پر پھیرا، اور فرمایا:۔ اے عکر اش! آگ ہے کی ہوئی چیز کھانے کے بعد کا وضوء ہے، اس صدیت کی اساد میں ضعف ہے تا ہم آئی بات تو راویوں کے الفاظ سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ ان کے فرنوں میں وضو کے اور کی قابت ہوتی ہے کہ ان کے فرنوں میں وضو کے اور کی اتبام کانہیں تھا) البذا وہنوں میں وضو کے اور کی اتبام کانہیں تھا) البذا وضو کے اور کی اتبام کانہیں تھا) البذا وافقائی جیٹے در مراللہ کے اور کی کوئی دیشیت نہیں ہے۔

الى مافقائن تير دحداللد ناوي على اون كاكوشت كها كرونسو وخرورى بون كااثبات كرتے بوئة مح فرمایا كدرسول اكرم كلام على كبيل بحى وضوء كافقائن تير دحداللد ناوى الله المسان فارى وضوء كافقائن الله الله وحوز يهى بواب، چناني دعفرت سلمان فارى من مروى به كمان بيرة بوئي بواب، چناني دعفرت سلمان فارى سلم وي كمانسون في منور بير من كمان أورى بير مراونسون في منور بير كمان بير منازم كاسب كها نے سے الل وضوء آیا به الل تو راة بى على جواب دیا به ورندافت من بركمت على درندافت من بركمت على دخور الله كان بائن و التابى و منور الله و راة بى على بواب دیا به ورندافت من بركمت من برائي بائن بائن و بائن كو بائن و بائن و كان بائن بائن و بائن و منازم بير مراونسو و معروف بى بوتا تھا۔

الله قرآن على وضو كافقائي آپ كى مرادونسو و معروف بى بوتا تھا۔

(المان الله بير مراد شوك الله 10)

الم مرّفه کے بیرصدیدہ ''بابالوضوو قبل الطعام و بعدہ' علی ذکر کی ہے اور پھر لکھا کہ اس باب میں معزت الس اور معرت ابو ہریرہ ہے بھی روایت ہے، اور بیال جوصدیدہ ہم نے قبیس بن الرائع سے روایت کی ہے ان کوصدیدہ علی ضعیف کہا گیا ہے لیکن منذری نے ترفدی کے کلام فدکور کو نقل کر کے لکھا:۔ یہ قبس بن الرکھ صدوق ہے اس میں کلام سوءِ منظ کے سبب کیا گیا ہے جس سے بیسندسن کی صدسے خارج نہیں ہوتی

بجونسائی کے سنن اربعدنے ان سے روایت کی ہے دھرت شعبد نے معاذین معاذ سے فرمایا، دیکھویجیٰ بن سعید قیس بن رہے پرکئیر کرتے ہیں ہیں حم خدا کی ان پر کمیر کا کوئی حق نہیں ہے اور بچیٰ نے شعبہ کے پاس کمیر کی تو شعبہ سنے ان کوزجر کیا، عفان نے قیس کو ثقہ کہا، اور سفیان توری و شعبہ بھی تو ثیل کرتے تھے، ابوالولید نے کہا کہ قیس ثقہ ہیں اور حسن الحدیث (امانی الاحبار ۲۲۱)

# بَابُ الْمَضَمَضَة في الْوُضُوَّ ءِ قَالَهُ ابُنُ عَبَّاسٍ وَّعَبُدُاللّٰهِ بِنُ زَيْدٍ عَنِ النبِيِّ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

(وضويس كلى كرنا-اس كواين عباس اورعبد الله بن زيد في رسول المنظف في كيا)

(١٦٣) حَدَّ ثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الدُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِى عَطَآءُ ابُنُ يَزِيُدَ عَنْ خُمُرَ انَ مَوُلَى عُشَمَانَ بُنِ عَفَّانَ اَنَّهُ رَاى عُنْمَانَ دَعَا بِوَضُوّءِ فَانُرَ عَ عَلْمِ يَدَ يُهِ مِنُ إِنَّا يُهِ فَعَسَلَهُمَا ثَلْتُ مَرَّاتٍ ثُمَّ اَدُخَلَ عُشَمَانَ بُنِ عَفَّانَ دَعَا بِوَضُوّءِ فَانُوعَ عَلْمِ يَدَ يُهِ مِنُ إِنَّا يُهِ فَعَسَلَهُمَا ثَلْتُ مَرَّاتٍ ثُمَّ اَدُخَلَ يَسِمِتُ النَّهِ عَلَى الْمُوصُّ وَ السَّتَنُشَقَ وَ السَّتَنُورَ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ قَلَنَّا وَيَدَ يُهِ إِلَى ايمِرُ فَقَيْنِ لَكَا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجُلِ ثَلْثًا ثُمَّ قَالَ رَايتُ النَّبِي صَلِّح اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَتَوَ ضَّاءُ لَحُو وُصُوتِي هَذَا وَقَالَ مَنْ تَوَظَّا مَ وَضُوءٍ عَى هٰذَا ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيُنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَاتَقَدُّ مَ مِنُ ذَبُهِ:.

ترجمہ: حمران مولی عثان بن عفان نے خبر دی کہ انھوں نے حضرت عثان کو دیکھا کہ انھوں نے وضوء کا پانی منگوایا، اورا پے دونوں ہاتھوں پر برتن سے پانی سے پانی میں ڈالا، پھرکلی کی، پھر تین دفعہ منہ دھویا، پر اپنی امین ڈالا، پھرکلی کی، پھر تین دفعہ منہ دھویا، پھر کہنوں تک تین دفعہ ہاتھ دھوئے، پھر مرکا سے کیا، پھر ہرایک پاؤل تین دفعہ دھویا، پھر فرمایا میں نے رسول اللہ علی ہے کو دیکھا کہ آپ میرے اس وضوجیسا وضو فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ جو محصل میرے اس وضوع جیسا وضوء کرے اور (خلوص دل سے) دور کعت پڑھے۔ جس میں اپنے دل میں بات نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پیچھا گناہ معاف کردیتا ہے۔

تشری : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس حدیث کو محدث ابن انسکن نے بھی اپنی سی میں نکالا ہے اور اس میں یہ بھی تصری کی ہے کہ مضمضہ واستعماق کو الگ الگ کیا جو حنفیہ کا مختار ہے ، نیز اس میں یہ ہے کہ حضرت علی وعثان و نوں کو وضو کرتے ہوئے و یکھا، دونوں نے ہر عضو کو تین تین بار دھویا تھا اور دونوں نے مضمضہ واستثماق کو الگ کیا تھا، پھر دونوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول کو بھی اسی طرح وضوء فرماتے ہوئے و یکھا ہے۔ مولا ناظمیرائس نیمون نے لکھا کہ اس کی تخریخ سافظائن جرز نے بھی النجی میں کہ ہے کہ اس کو مورٹ دیل ابو محدث زیلعی حنی اور محق بین نے ذکر نہیں کیا، حالا تکہ یہ حنفی کی بہت واضح وصری دلیل ہے اس کے علاوہ ہماری دوسری زیادہ صری کرلیل ابوداؤد کے باب کاعنوان بھی ''فھی النفرق ہیں المضمضة و الاستنشاق '' قائم کیا' کیونکہ فرق ہیں المضمضة و الاستنشاق '' قائم کیا' کیونکہ فرق ہیں المضمضة و الاستنشاق '' قائم کیا' کیونکہ فرق ہیں المضمضة و الاستنشاق '' قائم کیا' کیونکہ فرق ہیں المضمضة و الاستنشاق '' قائم کیا' کیونکہ فرق ہیں المضمضة و الاستنشاق '' قائم کیا' کیونکہ فرق ہیں المضمضة و الاستنشاق '' قائم کیا' کیونکہ فرق ہیں المضمضة و الاستنشاق '' قائم کیا' کیونکہ فرق ہیں المضمضة و الاستنشاق '' قائم کیا' کیونکہ فرق ہیں المضمضة و الاستنشاق '' قائم کیا' کیونکہ فرق ہیں المضمضة و الاستنشاق '' قائم کیا' کیونکہ فرق ہیں المضمضة و الاستنشاق '' قائم کیا' کیونکہ فرق ہیں المضمضة و الاستنشاق '' قائم کیا' کیونکہ فرق ہیں المضمضة و الاستنشاق '' قائم کیا' کیونکہ فرق ہیں کا مواب دیا ہے۔

#### بحث ونظر

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک اگر چہ کمال سنت تو دونوں کے تین تین بارے ادا ہوتی ہے مگراصل سنت صرف تین

کہ اس استدلال پرعلامہ مبار کیوری نے تختہ الاحوذی شرع جامع التر ندی ہیں۔ ایس اکھا کہ حافظ ابن تجرنے اس حدیث کو تخیص بیل ضرور ذکر کیا ہے، ہمراس کی تحسین یا جی نہیں کی ، لہذا جب تک اس کا حال معلوم نہ ہواس سے استدلال درست نہیں صاحب تحذیے اس امر کو کھو ظئیں رکھا کہ محدث ابن اسکن نے اپنی کتاب میں مرف میجی احاد یث کو کھی تھی ہوگئی گلام نہیں کیا، تو احاد یث ذکر کر نیکا التزام کیا ہے، اس کے اس کی سب احاد یث کو تھی تھی ہیں ہے، جب تک کہ کوئی علت وجرح سامنے نہ آجا ہے ، اور حافظ نے بھی کوئی کلام نہیں کیا، تو اس سے بھی بہا کہ ان کے زوی کہ معلوم ہوا کہ ان کے زوی کہ درمیٹ نہ کورسی ہے، پھراس امرے انکار کی کوئیں کہ تی کریم سے قسل وصل دونوں ٹابت ہیں، اختاد ف صرف انتخیت و کمال کا ہے محض اوا مسنت وصل ہے جس ہوجاتی ہے اور انام شافیل ہے بھی ایک روایت فعلی فصل کی ٹابت ہے، پھرزاع کیارہ جاتا ہے؟ والتد والم

غرفات سے بھی اداہوجاتی ہے،جیسا کہ دوالحقار،شرح النفقالیا لشی اور فآو کی ظہیر ریاس ہے اور یہی مسلک مختار ہے کہ دوسری حدیث سے بھی موافقت ہوجاتی ہے جو چیخ ابن ہمام کا طریقہ ہے۔

علامہ نووی نے شرح مسلم میں پانچے تو ل نقل کئے ہیں جن میں سے وصل بغر فہ واحدہ کوعلامہ ابنِ قیم نے زا والمعاد میں رو کیا ہے اور لکھا کہ بیصورت عملاً بہت ہی دشوار ہے نیز لکھا کہ الی صورت اس وقت ہوئی ہوگی جب آنخضرت نے سب اعضاء کوایک ایک ہار دھویا ہوگا، میرے نز دیک بھی حافظ ابنِ قیمؓ نے حدیث کی مراد نہ کوریجے مجھی ہے۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے مزید فرمایا کہ حدیثِ ابی داؤ دیس کلام لیٹ بن ابی سلیم کی وجہ ہے ہوا ہے اوراس لئے بھی طلحہ کی سندعن ابیہ عن جدّہ غیرمعروف ہے۔

حضرت علامہ عثاثی نے فتے الملہم میں تحریر فرمایا: یکٹے ابن ہام نے لکھا کہ صدیب طبرانی میں لیٹ بن الی سلیم کی روایت سے یہ صراحت منقول ہے کہ رسول اللہ اللہ ہے نے تین بارکلی کی اور تین بارٹاک میں پانی دیا اور ہر دفعہ نیا پانی لیتے تھے، ابوداؤد نے اس کو مختصراً روایت کیا ہے، علامہ نو وی نے لیٹ بن الی سلیم کے متعلق تبذیب الاساء میں لکھا کہ ان کے ضعف پرعلاء کا اتفاق ہے، حضرت علامہ عثمانی نے لکھا کہ امام سلم نے مقدمہ صحیح مسلم میں لیٹ فدکورکودوسرے طبقہ کے رواق میں شارکیا ہے اور متنز محیرایا ہے۔ (بی الملیم ۱۰۴۰۰)

ا مام ابنِ معین نے ان کولا ہاس بہ کہا ،امام تر ندی نے امام بخاری سے نقل کیا کہ لیٹ صدوق ہی غلطی کرتا ہے ،عبدالوارث نے اوعیة العلم سے بتلا یا وغیرہ

سند نہ کورکو خودامام ابودا کو نے بھی '' باب صفۃ وضوء النی' ' ہل محلِ نظر قرار دیا ہے اس طرح کہ امام احمد ہے یہ قول نقل کیا:۔ابن عینہ کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ اس سند کو مشر سیجھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ طلحہ ابن مصرف عینہ عن ابہ عن جدہ کیا ہے؟ توسند نہ کور پراعتراض یا تو والد طلحہ کی جہالت کے سب ہوسکتے ہیں ، مگر والد طلحہ تو الد طلحہ تو ہو تھے اور جد طلحہ کا نام محدث عبد الرحمٰن بن مہدی سے منقول ہے محمر و بن کعب بن عمر و ،اورانھوں نے یہ بھی کہا کہ شرف صحبت ان کو حاصل ہے ، ابن معین نے نقل کیا کہ محدث میں کہتے ہیں جد طلحہ کی اولا دھیں سے کسی سے سنا کہ ان کے قرکے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو شرف ہوا ہے ۔ شیخ ابن مواہے ، شیخ ابن مواہ فول اس کی کوئی ،اہل بیت اس کو جانے ہوں یا نہ جانے ہوں (اس کی کوئی ابنیت نہیں رہتی )

نیز ابنِ مؤلف عون الباری نے اس کے حاشیہ میں لکھا:۔سندِ مذکورکولوگ جہائتِ مصرف وغیرہ کے سبب معلول کرتے ہیں لیکن ابن الصلاح نے اس سند کی تحسین کی ہے دیکھو المسیل المجو ار المعتدفی علی حدائق الاڑھار المشو کانٹی (فتح البلم ۴۰۰۰۔ا) ''بذل المجود'' میں اعتراضِ نذکور کے جواب وحل کی طرف توجہ بیس کی گئی ،حالا نکہ دہاں اس کی تحقیق وحل کا زیادہ موزوں موقع تھا۔

# بَابُ غُسُلِ ٱلاَعُقَابِ وَكَانَ ابْنُ سِيرِ يُنَ يَغُسِلُ مَابُ غُسُلِ مَن يَعُسِلُ مَوْضِعَ الْخَاتَم إذَا تَوَضَّاءَ مَوُضِعَ الْخَاتَم إذَا تَوَضَّاءَ

#### (ایرایوں کودھونا۔ ابن سیرین وضو کے وقت انگوشی کی جگہ بھی دھویا کرتے تھے)

(۱۲۴) حَدُّ قَنَىا آدَمُ ابْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَمَالَ حَدُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُوَيُوَةَ وَكَانَ يَمُوُّ بِنَا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّنُوْنَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ فَقَالَ آسْبِغُو الْوُضُوَّ عَ فَإِنَّ آبَا الْقَاسِمِ صَلِّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُلَّ لِّلَاعْقَابِ مِنَ النَّارِ:. ترجمہ: دیجہ بن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ سے سناوہ ہمارے پاس سے گزرے ، اورلوگ لوٹے سے وضوکرد ہے تھے آپ نے کہاا پھی طرح وضوکر وکیونکہ ابوالقاسم جمعی ہے فرمایا ( خشک ) ایڈیوں کے لئے آگ کاعذاب ہے۔

تشری : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ وضوء ش ایڑیوں کے خشک رہنے پر دعیداس کئے آئی کہ بہت ہے لوگ ہے اعتمالی کرتے ہیں،
جس کے سبب وہ خشک رہ جاتی ہیں اور وضوناتھ رہتا ہے، وعید ہے معلوم ہوا کہ پاؤں کا پوری طرح دھونا فرض ہے، اس میں کوتائی کرنا یا کے
کرنا کافی نہیں ہے، لہذاروافض کا رد ہوگیا، جوسے کو جائز وکافی قرار دیتے ہیں، ابن جربر طبری کی طرف منسوب ہوا ہے کہ وہ شسل اور سے دونوں
کوجع کرنے کے قائل تھے لیکن جیسا کہ علامہ ابن تیم نے بھی تصریح کی ہے، ابن جربر طبری دو ہوئے ہیں رافضی اور سی نریا دہ شہور سی ہیں،
اس کئے ذبمن ای طرف خفل ہوجا تا ہے، اور بظاہر جمع کے قائل وہی شبعی ہیں۔ بید دنوں صاحب تفیر گزرے ہیں۔

امام خاوی نے معانی الآ فاریس خویل کلام کیا ہے اوران کا خیال بیر معلوم ہوتا ہے کہ ایک زمانے بیں بجائے شل کے رجلین کا مسی بھی رہا ہے جو حدیث الباب ہے منسوخ ہوگیا، وہ ایک روایت بھی الی لائے ہیں جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ پہلے سے کرتے تھے مرسے ہورار خفیف بھی مراو ہوسکتا ہے اور رہیجی کہ وہ پہلے زیادہ اعتباء پوری طرح پاؤں دھونے کا ندکرتے ہون کے بعض الفاظ ہے بھی اس ک تائید ہوتی ہے مشل فا نتھ بنا المیھم وقد تو صومہ او اعقابھم تلوح لم یہ سسھاماء ''اوررای قوما تو صننو او کا تھم تر کو امن او جسلھم شیب ،ان ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اراوہ تو پاؤں دھونے کائی کرتے تھے ، مرجلدی ہیں کہ نماز کا وقت ندنکل جائے پوری طرح نہ دھوتے تھے، کہ صدیث الباب اس کے لئے تائج مائی جائے اس لئے عبیہ فرمائی دھوتے تھے، جس کوسے ہے تھی جس کوسے ہے اس لئے تعبیہ فرمائی موجودہ ہے ،مکن ہو ہی مراوہ وگا۔
میں ،دوسرے یہ کہ وضوء علے الوضو وغیرہ کی صورتوں ہیں سے کی وائوں ہیں احکام وضوء بیان ہوئے ہیں (عدہ ۱۲۷ کے۔۱)
علامہ بینی نے لکھا کہ باب سمائت ہا ہا ہی مراوہ وی سے کہ دونوں ہیں احکام وضوء بیان ہوئے ہیں (عدہ ۱۲۷ کے۔۱)

# بَابُ غَسُلِ الرِّجُلَيُنِ فِي النَّعَلَيُنِ وَلَا يَمُسَحُ عَلَمِ النَّعُلَيُنِ: (جَوْتُوں کے اندریاوُں دھونااور (محض)جوتوں پرسے نہرنا!)

(١٦٥) صَدَّ فَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ آنَا مَالِكُ عَنُ سَعِيْدِ نِ الْمَقْبُرِي عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بَنِ جُرَيْحِ آنَهُ قَالَ لِعَبْدِ اللّهِ بَنِ عُمَرَ يَآ آبَا عَبُدِ الرَّحُمٰنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ آرَبَعُالُمْ آرَا حَد أَقِنُ آصُحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ وَمَا هِي يَا لِعَبْدِ اللّهِ عُمرَ يَآ آبَا عَبُدِ الرَّحُمٰنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ الْآيَعُالُ اللّهِ عَلَى وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السَّبْيِيَّةَ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السَّبْيِيَّةَ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السَّبْيِيَّةَ وَرَأَيْتُكَ وَمُ التَّروِيَةِ قَالَ عَبُدُ اللّهِ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْمَلُ إِلّا الْيَعَالُ النِعَالُ النّعَلِي وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْمَلُ إِلّا الْيَعَالُ النّعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْمَلُ إِلّا الْيَعَالُ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْمَلُ إِلّا الْيَعَالُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْمَعُ فِهَا فَائِينَى أَلَهُ أَوْلِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُهِلّ حَتَى تُنْبَعِتُ بِهِ وَالْمَلْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُهِلّ حَتَى تُنْبَعِتُ بِهِ وَاجِلَتُهُ:

ترجمہ: عبیداً للدائنِ جری کے نقل ہے کہ انھوں نے عبداللہ بن عمرے کہا کہ اے ابوغبداً لرحمٰن! میں نے تہیمیں چارا سے کام کرتے ہوئے دیکھا جنھیں تہارے ساتھیوں کوکرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ وہ کہنے لگے،اے ابنِ جریج وہ (چارکام) کیا ہیں؟

این جرج نے کہا کہ میں نے طواف کے وقت آپ کود یکھا کہ دو یمانی رکنوں کے سواکسی اور رکن کوئیں چھوتے ، (دوسرے) میں نے یہ کوستی جوتے پہنے ہوئے دیکھا اور (تیسرے) میں نے دیکھا کہ آپ زردرنگ استعال کرتے ہیں، اور (چقی) بات میں نے یہ دیکھی کہ جب آپ مکہ میں تھے، لوگ (ذی المجبکا) چاند دیکھ کی لانے گئے تھے (اور) جج کا احرام باندھ لیا تھا اور آپ نے آھویں تاریخ کا احرام نہیں باندھا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا کہ (دوسرے) ارکان کو میں اس لئے نہیں چھوتا کہ میں نے رسول کو یمانی رکنوں کے علاوہ کوئی رکن چھوتے نہیں دیکھا، اور سبتی جوتے اس لئے پہنا ہوں کہ میں نے رسول اللہ کو ایسے جوتے پہنے ہوئے دیکھا جن کے چڑے پر بال نہیں تھے اور آپ ان بی کو پہنے پہنے وضوفر مایا کرتے تھے تھیں بہنا پند کرتا ہوں ، زردرنگ کی بات یہے کہ میں نے رسول کو زردرنگ دیکھا جوئے دیکھا ہے کہ میں نے رسول کو زردرنگ دیکھا جوئے دیکھا ہے کہ میں نے رسول کو زردرنگ دیکھا ہوئے تھا اور لیک بھارتے نہیں دیکھا جب تک آپ کی اونٹی آپ کولیکر نہ جل پڑتی تھی۔

تشری : حدیث الباب میں ذکر ہے کہ حضور نے وضومیں چپلوں کے اندر پاؤں دھوئے ، بی محلِ ترجمۃ الباب ہے کہ باب پاؤں دھونے کا ہے اور جوتوں یا چپلوں برسے درست نہیں ، ورنہ حضوران برسے بی کر لیتے ، چپلوں کے اندر یاؤں کوموڑ تو ڈکر دھونے کا اہتمام ندفر ماتے۔

معرت شاہ صاحب نے فرمایا:۔ یہ تو جوتوں اور چہاوں کا تھم ہے، اور جرابوں کا سے میرے زدیک کی سیح مرفوع حدیث سے ثابت میں ہے، البتہ اگر فتہا (بینی قیاس فتہی کی روسے) اس کی فقہی شرائط پائی جا کیں تو ضرور جا کز ہے، تر ندی نے اگر چہ حدیثِ مغیرہ کوروایت کیا ہے، مگر وہ میرے نزدیک فقعی طور سے معلول ہے، کیونکہ حدیثِ مغیرہ کا ایک ہی واقعہ ہے، جوتقر یا ساٹھ طریقوں سے روایت ہوا ہے اور سب میں بہی بیان ہوا کہ حضور نے موزوں برسے فرمایا، پھراگر کسی ایک راوی نے جرابوں کا ذکر کیا ہے تو اس سے مقیماً فلطی ہوئی ہے، اس

لئے محدث عبدالرحمٰن بن مہدی اس حدیث کو بیان نہیں کرتے تھے، جیسا کہ ابوداؤ دیے نقل کیا ہے، اورا مام مسلم نے بھی اس کوسا قط کر دیا ہے تر فدی نے چونکہ صرف صورت اسناد پر نظر کی ، اس لئے اس کی روایت کر دی ، اس طرح اس حدیث میں نعلین کا ذکر بھی سہوا ہوا ہے ، امام طحاوی نے ابوموی سے سے معلی جور بین بھی تھے، میں کہتا ہوں کہ وہ حدیث متصل نہیں اور نہ قوی ہے اور بہی تا ویل فیکورا کڑ علماء نے حدیث مغیرہ میں کی ہے، مگر میری رائے قطعی بہی ہے کہ وہ معلول ہے۔

## ركنين كامس واستلام

(۱) حضرت شاہ صاحبؓ نے فر مایا:۔رکنِ بمانی کامس ہمارے نز دیک بھی جائز وستحب ہے(امام محمدؓ ہے اس کی تقبیل کا بھی مستحب ہو تا منقول ہے۔کما فی فتح الملہم ۳٫۲۱۹)محقق حافظ عینیؓ نے اس مقام میں پوری تفصیل دی ہے۔

جس کا خلاصہ بیہ ہے: قاضی عیاض نے کہا کہ عصرِ اول میں بعض صحابہ و تابعین میں اختلاف رہا کہ رکن شامی وعراقی کا استلام کیا جائے یہ نہیں گر پھر بیا اختلاف ختم ہو گیا اور بعض نقبہانے اتفاق کرلیا کہ ان دونوں کا استلام نہ کیا جائے ، کیونکہ بید دونوں بناءا براہیمی پڑہیں ہیں۔ اب صرف رکنِ اسود (حجرِ اسود) اور اس کے قریب کے رکنِ بمانی کا استلام باقی ہے اور رکنِ اسود کی استلام کے ساتھ تقبیل بھی مستحب ہے ، ان دونوں کے مقابل خطیم کے ساتھ جو دورکن ہیں ان کورکنان شامیان بھی کہا جہ تا ہے ، قاضی عیاض نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے چونکہ حطیم کو ملا کر بیت اللہ کی تقبیر بناء ابراہیمی پر کھمل کر دی تھی ، اس لئے وہ ان دونوں رکن کا بھی استلام فر مایا کرتے ہے ۔ اور اگر پھر اس طرح بناء کی وقت ہوجائے تو چھرسب ارکان کا استلام مستحب ہوجائے گا۔

محقق!بن عبدالبرنے کہا کہ حضرت جاب،انس،ابن الزبیر،حسن وحسین عروہ جاروں ارکان کا استلام کرتے تھے،حضرت معاویہ ؓ نے فرمایا کہ بیت کا کوئی حصہ چھوڑ اہوانہیں ہے۔

حضرت ابنِ عباسؓ صرف ججراسودور کنِ بمانی کے استلام کوفر ماتے تھے ،اس لئے جب ابن جریج نے حضرت ابنِ عمرؓ کا بھی یہی فعل دیکھا تو مسئد کی تحقیق کی (جس کا ذکراو پر حدیث میں ہے ) (عمدہ ۲۸۸ کے۔۱)

یتو صنا فیھا الخ حضرت شاہ صاحب نے فرمایاً:۔ابوداؤر ۱۹ میں ابن عباس سے مردی ہے کہ ایک چلوپی نے کر جونہ پہنے ہوئے ہیر پرڈالا ،اور بخاری میں ابنِ عباس ہی سے گذر چکا ہے کہ ایک چلوپانی لیکر پاؤں پر چھڑکا ،ش یدوہ بھی جوتے پہننے کی حالت میں ہوگا ،لیکن حافظ ابنِ قیم نے اس کو مستقل صورت دیدی ہے ، اور وہ اس کے قائل ہو گئے کہ جوتوں یا چپلوں پر بھی پانی کے چھینٹے دینا کافی ہیں ، جس طرح موزوں پر مسے ہے ، میرے نزدیک بیاب احتمال ہے جس کا کوئی اور قائل نہیں ہوا (حافظ موصوف کی رائے مسی جور بین میں بھی سب سے الگ معلوم ہوتی ہے ، جس کا ذکر آ گے ہوگا )

#### نعال سبتيه كااستعال

(۲) ابن عربی نے کہا کنعل (چیل) انبیاء علیهم السلام کا لباس ہے،لوگوں نے جو دوسری تشم کے جوتے پہنے شروع کئے ہیں تو اس لئے کہان کے ملکوں میں مٹی زیادہ ہے۔(گارے مٹی سے حفاظت چیل میں کم ہوتی ہے) اور بھی نعل کا اطلاق ہر جو تا پر ہوتا ہے جس سے بھی پاؤل کی حفاظت ہو، حضور نے سبتی نعال استعال فرمائے ہیں۔ سبتی وہ چڑا ہے جو دباغت دے کرعمدہ بن جاتا ہے اوراس کے ہال صہ ف ہوجاتے ہیں۔ابوعبیدنے کہا کہ جاہلیت میں دباغت والے چڑے کے جوتے صرف امراء وہ لداراستعمال کرتے تھے اب ان کا استعمال ہر حالت میں ہو خص کے لئے جائز دمسنون ہے صرف امام احمد ہیں کہ نعالی سبتیہ کو مقابر کے اندر پہننا کروہ ہے، کیونکہ مسندا حمد وابوداؤد
کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے ایک شخص کو مقبرہ کے اندر جوتے اتار نے کے لئے فر مایا تھا۔ امام طحادی نے استدلال فہ کور کو غلط تھیرایا
ہے اور فر مایا کہ ممکن ہے اس کے جوتوں میں کوئی نجاست کی ہو، یا اکرام میت کے لئے ایسا فر مایا ہو، جس طرح قبر پر بیٹھنے ہے منع فرمایا ہے،
ور نہ تعلین پہن کر نماز پڑھنا ثابت ہے تو مقابر میں پہن کر جانے کی ممانعت کیسے ہوسکتی ہے؟ دوسرے یہ کہ حدیث میں میت کا قرع العمال کو
سننا وار دہوا ہے ، اس سے بھی جوازم فہوم ہوتا ہے (انچ المہم ۲۰۱۰)

#### صفرة (زردرنگ) كااستعال

(۳) حضرت شاہ صاحبؓ نے فر مایا: ۔ حضرت ابن عمرؓ نے زر درنگ استعال کیا اور اس کو نبی کریم کی طرف بھی منسوب کیا، حالانکہ اس کے استعال پر دعید بھی ثابت ہے، میراخیال ہے کہ اس بارے میں متعدد صورتیں آئی ہیں، زر درنگ سے بالوں کورنگیا، یا کپڑوں کا، پھر زعفران وغیرہ سے رنگنا، معلوم نہیں ہو سکا کہ حضرت ابن عمرؓ نے کس امر کومرفوع کیا ہے اور شاید اس میں ان کے اپنے اجتہاد کا بھی رنگ ہو، البتہ بطور علاج اس رنگ کا استعال جائز ہونے میں شک نہیں ہے، تا ہم کوئی صاف واضح بات اس سلسلہ میں منتی نہیں ہو تکی۔

#### اہلال کا وقت

(۳) اہلال کے معنی احرام کی حالت میں بلند آواز ہے تلبیہ (لبیک اللہم لبیک النے) پڑھنا ہے، سوال بیتھا کہ دوسر ہے لوگ ذی المجد کا چاند و کیھنے کے بعد ہی سے اہلال کررہے ہیں اور آپ نے ۸ ، ذی المجہ ( یوم التر ویہ ) ہے شروع کیا ، اس کے جواب میں حضرت این عمر فے فر مایا کہ میں نے تورسول اکرم کی اس تاریخ میں (منی کوروا تکی کے وقت ) اوقتی کے چل پڑنے پر ہی اہلال فر ماتے و یکھا ہے اس ہے قبل نہیں و یکھا۔
میں نے تورسول اکرم کی اس تاریخ میں (منی کوروا تکی کے وقت ) اوقتی کے چل پڑنے پر ہی اہلال فر ماتے و یکھا ہے اس ہے قبل نہیں و یکھا۔
محقق حافظ عیدی نے اس مسئلہ کی پوری تفصیل وولائل ذکر کئے ہیں اس میں امام اعظم آمام ابو یوسف وامام محمد نے فر مایا کہ احرام جج کیلئے ہیں ورکھت پڑھ چکے تو سلام پھیرتے ہی بیٹھے ہوئے احرام کا تلبیہ کیے بیٹلبیہ واجب ہے بھر جب او نمنی پر سوار ہوکر آگے چلے یا کسی بلندی پر چڑھے، اور دوسرے اوقات میں مستحب ہے امام مالک ، امام شرفی وامام احمد کا قول ہے کہ پہلا تلبیہ واجب او نمنی کے چل پڑنے پر ہے ، ان کی ولیل حدیث الباب ہے۔
کی ولیل حدیث الباب ہے۔

حنفیہ کی دلیل حدیث این عباس سے ہے جس کوامام ابوداؤدوامام طیوی نے ذکر کیا ہے اور حاکم نے اس کوروایت کر کے ملی شروامسلم کہا ہے ،اس حدیث پر پوری تفصیل اور سبب اختلاف بھی بیان ہوا ہے ،حضرت ابنِ عباسؓ نے فرمایا کہ پہلا اور واجب تبییہ حضور علق ہے نے

ا جواب کا خشاہ بھی ہوسکتا ہے کہ سبتی نعال ترفع پروائی کے طور پڑیں پہنیا (کہ عام اوگوں میں رواج نہ ہواتھا) بلکہ ابناع سنت میں پہنیا ہوں ،اس ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ جردور کی ترقی یافتہ محدہ چرد ہوں کا استعال جائز بلکہ بہتر ہے ،بشر طیک اس میں کی خلاف پٹرع کا ارتکاب یہ فیرسلموں کے ذہبی شعاد ہے تکہ ہندہ و واللہ الخم ۔

اللہ حدے میں زردرنگ اورز عفرانی رنگ کی مردوں کے لئے ممانعت وارد ہے، ای لئے حنیہ نے مردوں کے لئے یہ وؤوں رنگ مکروہ قرار دیے ہیں ،اور مورتوں کے لئے سرگ بالاکراہت جائز ہیں۔ سے ایس کو این عمر نے مطلق جواز سے مرف بیان جواز کا مسلم ایس کو این مردوں کے لئے سورت میان جواز کا مسلم ہوں کا حضور علی ہوں کی جواز کی واقعہ میں بلتا ہے واس سے صرف بیان جواز کا مسلم ہوا کہ وہ تمام مسائل حند کو ترق کی وہ تمام مسائل حند کو ترق کی دوہ تمام مسائل حند کو ترق کی دوہ تمام کی دوہ تمام مسائل حند کو ترق کی مورت میں اور کو طرح موافق و کھنا پہند کرتے تھا دراس سلم ہیں جب تک کا ل شرح صدر شہوتا تھا اس کو واضح و کئے نہ جھنے ہوگا ۔ اس سلم ہی جو کو کئی غال کے حضرت شان کو واضح و کئی نے دوہ دوہ دوہ کو کئی ہوئی ہوں کا میں میں میں کو کر اس کو وہ دو ہوں کو کہ کہ ان ایا ماندتوں گی ۔ انشاء امندتوں گیر کی کو میں کے کی ۔ انشاء امندتوں گیر کو کو کو کو کی کھنے کے ۔ انشاء امندتوں گیر کی کو کو کھنے کہ کو کو کھنے کے ۔ انشاء امندتوں گیر کھنے کو کھنے کے کہ کھنے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کے کہ کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کھنے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کے کہ کھنے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کے کھنے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کو ک

معبدذی الحلیفہ میں دور کعتِ احرام کے بعدائی مجلس میں پڑھاتھا، گرلوگ دوردورتک نتے، بہت ہے لوگ اس کوندین سکے، پھرآپ نے اونٹی پرسوار ہوکر پڑھاتو اورلوگون نے بھی سنااور سمجھے کہ یہی پہلا تلبیہ ہے، پھرآپ نے میدان کی چڑھائی پر چڑھتے ہوئے بھی پڑھاتو وقت سناتو وہ سمجھے یہی پہلا ہے۔(اس لئے پچھالوگوں نے اس پراعتاد کر کے میدان سے ہی احرام با ندھنے کوستحب قرار دیا ہے، وہ اوزاعی، عطاء وقتادہ میں ) مکرخداکی شم! آپ کا واجب تلبیدوی تھاجونماز پڑھنے کی جگہ میں پڑھاتھا، اور دوسرے بعد کے تھے۔(عمدة القاری ۱۸۷۷۔)

#### بحث ونظر

حدیثِ مسح جوربین جوامام ترندی نے مغیرہ سے روایت کی ہے ضعیف ہے، جس کی طرف حضرت شاہ صاحبؓ نے بھی اشارہ فرہ یا ہے اور مسح جوربین کی نہایت عمدہ اور مفصل بحبِ صاحب تخفۃ الاحوذی نے نصب الرایہ دغیرہ سے ۱۰۰۔ اتا ۱۰۰ ایس نقل کی ہے۔ جزاہم اللہ تعالی ، ہم یہاں اس کا ضروری اقتباس نقل کرتے ہیں:۔

(ا) امام ترندی نے حدیث ندکورکوسن سی کہا گرا کڑائمہ حدیث نے اس کوضعیف قرار دیا ہام نسائی نے سنن کبری ہیں کہا کہ اس روایت پراپوقیس کی ہمارے علم ہیں کسی نے بھی متا بعت نہیں کی ،اور سی مح مغیرہ ہے بہی ہے کہ سے خفین کا کیا تھا۔ (جور بین کا نہیں تھا) امام ابو داؤد نے سنن ہیں لکھا کہ عبدالرحمٰن بن مہدی اس حدیث کوروایت نہ کرتے تھے، کیونکہ معروف مشہور روایت مغیرہ ہے ہے، اور ابوموی اشعری ہے ،اور ابوموی اشعری سے جوروایت کی ہے وہ بھی متصل وقوی نہیں ہے بیعتی نے کہا کہ بیحد یہ مغیرہ منکر ہے اس کی تضعیف سفیان توری ،عبدالرحمٰن بن مہدی ،امام احمد ، بیجی بیابی بیابی ہے ،اور امام سلم نے کی ہے، امام نو وی نے کہا کہ حفظ وحد بیث نے اس حدیث کے سے ، امام نو وی نے کہا کہ دفاظ حدیث نے اس حدیث کے صفحیف ہونے برا تفاق کیا ہے، لہٰذا تر ذری کا قول حس صبحی قبول نہ ہوگا۔

شیخ تقی الدین بن وقیق العیدنے امام میں امام سلم سے قتل کیا ہے کہ میچ جور بین کی روایت ابوقیس اودی اور ہزیل بن شرجیل نے کہ سے جور بین کی روایت ابوقیس اودی اور ہزیل بن شرجیل نے کہ ہے، جن پراعتما دان اکا بروجلیل القدر رواۃ کے مقابلہ میں نہیں ہوسکتا جنھوں نے مغیرہ سے مسح خضین نقل کیا ہے، اورا، مسلم نے ریجی کہا کہ ظاہر قرآن کو ابوقیس و ہزیل جیسوں کی وجہ سے ترک نہیں کر سکتے الخ (نقلاعن نصب الرابیہ ۱۸۱۸)

آ کے بھی تفعیفِ حدیثِ مذکور کے سلسلہ میں انچھی تفصیل نقل کی ہے، آ خرِ مبحث اوّل میں لکھا کہ در ہا ہیں ہو کی ان حدیث غیر مشکلم فیزئیں ہے۔

تفصيل مذاهب

مسح جوربین کے بارے میں امام ابو یوسف، امام حمر، امام احمر، ام شافعی کا غذہب ہیہ کہ جوربین اگر منعل ہوں یا استے موٹے کہ ان کو پہن کرچل سکیں تو ان پر چزے کے موزوں کی طرح مسح درست ہے، ور نہیں، امام مالک کے زدیک موٹے جوربین پرسح جائز ہیں، صرف منعل یا مجلد پر درست ہے، امام ابو حنفیہ کا پہلاقول بہی تھا، بھر رجوع فرما کرصاحبین کا قول اختیار فرمایا یعنی موٹے جرابوں پرسح جائز ہے، (کمافی شرح یا معلل وہ جراب ہے، جس کے صرف بنچ تلوے کے حصہ میں چڑالگا ہو، اورمجلدوہ کہ بنچ اوراو پر دونوں جگہ چڑالگا ہو۔

#### حافظ ابن تیمیدر حمد الله کی رائے

آپ نے فقاویٰ میں لکھا کہ سمح جور بین جائز ہے، جبکہ ان کو پہن کرچل سکے، خواہ وہ مجلد ہوں یانہ ہوں اور حد یہ بیٹ جور بین اگر نہ بھی ثابت ہوتو قیاس سے اس کا جواز ہے کیونکہ جور بین وتعلین میں فرق صرف اتناہے کہ ایک اون سے بنتے ہیں اور دوسرے چڑے سے ظاہر ہے کہ اس حتم کا فرق شرعی مسائل پراٹر اندازنہیں ہوسکتا، لہٰذا چڑے کے ہول، سوت کے ہول یا ریٹم کے ہوں، یا اون کے سب برابر ہیں۔ پھر ضرورت بھی سب میں برابر ہے پس محکمت وحاجتِ مسح سب میں برابر ہوتے ہوئے تفریق مناسب ہیں۔

حافظ این تیب رحمد الله نے پہلے تو قید تمکن مشی کی لگائی کہ انکو پین کرچل سکے، اس لحاظ سے تو ان کی رائے وومرے ائمہ کے ساتھ معلوم ہوتی ہے، جمری پروسعت منہوم ہوتی ہے اور حافظ این قیم معلوم ہوتی ہے، جمری پروسعت منہوم ہوتی ہے اور حافظ این قیم کی رائے بھی مزید وسعت منہوم ہوتی ہے اور حافظ این قیم کی رائے بھی عالبًا ان بی کے انتازی بھی وسعت کی ہے۔ چنانچ امام سلم کے ارشاد فدکور 'لایت وک ظاہر المقر آن ہمثل ابھی قیس و هنویل '' ( ظاہر قرآن کو ابوقیس و ہریل جیسول کیونہ سے نہیں چھوڑ سکتے ) پرانھوں نے نقذ و جواب کا سلسلہ قائم کیا ہے جس کو صاحب تخد نے بھی نقل کیا ہے، اور این قیم کو جواب الجواب بھی دیا ہے ( تختہ الاحوذی ۱۱۰۳)

#### مولا نامودودی کی رائے

# متكيل بحث اور يورپ كاذبيحه

اوپر بندوق کے شکار کی صلت کا نظرید کھنے کے باوجوداس کے ندکھانے کی اُحتیاط کا ذکر ہوا ہے ، ہمار بے نزد کی سیاحتیاط بھی ایک حد

تک قابلی قدر ہے کیونکہ زمانہ بڑی تیزی ہے آگے بڑھ رہا ہے اور علاء زمانہ نے اپنے طرز تحقیق کو'' اُپ ٹو ڈیٹ' بنانے کی ٹھان لی ہے ،

پہلے غیر علاء بھی بورپ وامر بکہ جاتے تھے تو وہاں کے ہوٹلوں میں گوشت کھانے سے اجتناب کرتے تھے کیونکہ وہاں جانور مشینوں سے ذرج ہوتے ہیں، فرز کے وقت تسمید کا اہتمام ختم ہو چکا ہے ،خصوصاً نصاری اس کورٹ کر چکے ہیں، ببود کچھ پابندی کرتے ہیں، ہوٹلوں میں سورکا گوشت بھی تیار کیا جا استعال میں کوئی احتیاط نہیں ہوتی وغیرہ الیکن حال ہی میں ایک حفی المذہب عالم وشت بھی تیار کیا جا اور ایک سال (اگست سے تو بول کی سال ہوار شخواہ کی ،جس میں سے تقریباً بونے دوسوڈ الرقیام وطعام وغیرہ کا ماہوار کروفیسر قیام کیا (علاوہ کرائی آمدورفت ہوائی جہاز) چھ سوڈ الر ماہوار شخواہ کی ،جس میں سے تقریباً بونے دوسوڈ الرقیام وطعام وغیرہ کا ماہوار صرفہ ہوائی قوادی فقو حات تھیں، دوحانی فیون میں جو صفام قابل ذکر استفاضہ اس تحقیق کا ہوا کہ وہاں کے ہوٹلوں میں جو شینی طریقہ پر ذرج

شدہ حلال جانوروں کا گوشت تیار کیا جاتا ہے،اس کا کھانا مطلقاً (بعنی بلاکسی قید وشرط کے) حلال ہے۔ کیونکہ ذرخ کے وقت امتد کا نام لینا اگر چدامام ابوحنیفدامام ما لک وامام احمد کے نزدیک واجب یا شرط ہے، مگرامام شافعی کے نزدیک صرف مستحب ہوراس امر ہیں بھی شرح صدر ہوگیا کہ امام شافعی کا ہی مسلک زیادہ قوی ہے، نیز لکھا کہ امام شافعی کے قول کی تائید ذبحہ اعراب والی حدیم ہوتی ہے،اس سلسلہ میں چندگز ارشات لکھی جاتی ہیں۔واللہ المستعمان۔

(۱) جس حد من عائش کا حوالہ دیا ہے وہ امام شافی کی دلیل نہیں بلکہ حنفیہ ودیگرائمہ کی دلیل ہے کونکہ اس میں کوئی تصریح عدم ذکر اسم اللہ عدا کی نہیں ہے، بلکہ صرف شک کا اظہار ہے کہ نہ معلوم وہ دیہاتی نومسلم خدا کا نام ذرج کے وقت لیے ہوں کے یانہیں اور ممکن ہے عادی نہ ہونے کہ سبب سے بھول جاتے ہوں، چنا نچہ ابن جوزی نے اس حدیث کو ' قتین' میں حنفیہ کا ہی متدل بنایا ہے ( ملاحظہ ہونصب الرابیہ ۱۸۳س) پھرامام ما لک نے موط عیں اس حدیث کو روایت کر کے یہ جملہ بھی اضافہ کیا کہ یہ بات شروع اسلام میں چیش آئی ہے، نیز امام مالک نے اس کے بعد عبداللہ بن عیاش کا واقعہ بھی لکھا ہے کہ انھوں نے اپنے غلام کو جانور ذرج کرنے کا تھم ویا اور اس کو تھم کیا کہ خدا کا نام الے کر ذرج کرے گراس نے الی بلند آ واز سے تسمیہ نہا کہ عبداللہ ن لیتے اس لئے فرہ دیا کہ میں اس کا گوشت بھی نہ کھاؤں گا۔

۲) امام ابوحنیفداورا،م ما لک کےنز دیک اتن گنجائش ہے کہ اگرمسلمان شمید بھول جائے تو اس کا ذبیحہ حلال ہے ،عمد آترک کرے تو حرام ہے ،لیکن امام مالک بھول کی صورت میں بھی حرام فر ہتے ہیں۔

(۳) امام شافعیؓ سے پہلےسب ائم مرکب تسمید عمداً کی وجہ ہے حرمت کے قائل تھے،اورصی بہ سے بھی بہی مروی ہے کہ وہ صرف بھول کی صورت میں جائز کہتے تھے،ملاحظہ ہونصب الرایہ ۱۸۱سے محویا اس مسئلہ پرامام شافعی سے پہلے اجماع وا نفاق تھا۔

(۷) امام شافعی کی دلیل توله علیه السلام (عن ابن عباس) "المسلم یذبیع علی اسم الله تعالیٰ، سمی او لم لیسم "جس میس رواة کی وجہ ہے کافی کلام ہوا ہے، نصب الرابی بی سب تفصیل ذکر ہوئی ہے، پھر اگر بیحہ بیٹ صحیح بھی ہوتو اس سے مرادنسیان بی کی صورت ہے، کیونکہ ابن عباس سے دوسرے طریقوں پرنسیان کی تصریح مروی ہے، پھر ہرروایت میں مسلم کی قیدموجود ہے، اس لئے بظ ہرا، م شافع تجی اہل کتاب کے عدامتروک التسمید ند بوجات کوام شافع کے نز دیک حلال مقرار دینا ہے دلیل کتاب کے عدامتروک التسمید ند بوجات کوام شافع کے نز دیک حلال قرار دینا ہے دلیل ہے۔

(۵) حنفیہ کے بہاں ذرج اختیاری کے لئے گلے کی چار گوں میں سے اکثر کا کثنا ضروری وشرط ہے، دونوں شدرگ، حلقوم ومری، اور امام شافعیؒ کے نزدیک بھی حلقوم ومری کا کثنا ضروری ہے، اس لئے مشینوں کے ذریعے جوگردن کے اوپر سے گلاکا منتے ہیں وہ غیرشر گی طریقہ ہے، اسلئے نقہاء نے لکھا کہ اگر گرھی کی طرف سے کا نے اور گلے کی رکیس بھی کاٹ دے تو ایساذ بیچہ کروہ تحریج ہے، کیونکہ جو نور کو بے ضرورت الم پہنچانا ہے، اورا گررگوں کے کٹنے سے پہلے ہی اس جونور کی موت واقع ہوگئ تو وہ حرام ہوگا کہ ذرج شرقی واختیاری کا وجوز ہیں ہوا۔

۔ لہٰذا یورپ کی میشنی ذبیحہ کراہت کے تو اس وفت بھی خالی نہیں کہ اس پرتشمیہ کیہ جائے اور بَظ ہر گلے کی رگوں کے کٹنے سے قبل ہی جانور مرج تا ہوگا،اس لئے تشمیہ کے باوجود بھی حلال نہ ہوگا،فقہاء نے ریکھی تصریح کی ہے کہ ذبح اضطرار کی کا جواز صرف اس وفت ہے کہ ذبح کی اختیار کی کا جراء ناممکن یا دشوار ہو،اس امرکو بھی نظرا ندا زنہیں کر سکتے۔

(۱) ایک مشکل بیبتلائی گئی ہے کہ کینیڈ امیں قانو نا کوئی شخص پرائیویٹ طور پرمرغی تو کیا چڑیا و کبوتر بھی ذیح نہیں کرسکتا ،اگر گوشت کھانا ہے تو بازار کے اندرجیسا ملتا ہے اس پر ہی قناعت کرنا ضروری ہے۔

بظاہر آزاد ممالک میں الیمی پابندی نہیں ہوگی ،اور اگر ہے بھی تو اس کا علاج آسان ہے کہ ہوٹل والوں سے یا جو کوشت کا کاروبار کرتے

ہیں ان ہے معاملہ کرنیا جائے اورخود ذرج کر کے ان ہے صاف کرا کر پھراس کو پاک برتنوں میں الگ صاف چپچوں ہے تیار کرالیا جائے اگر ایسا نہیں ہوسکتا تو گوشت خوردن چیضرور'' کے حرام کوحلال سجھ کریا کہہ کر کھایا ضرور جائے ۔ زلۃ العالم زلۃ العالَم ۔

ہم بیجھتے ہیں کہ بورپ وامر بکہ بیں ہرجگہ حلال گوشت کا اہتمام کیا ضرور جاسکتا ہے گراس بیں پچھز خمت اور صرف کی زیادتی اور کی ہو گی ،اس لئے جونوگ بورپ بیس رو کر بیش قر ارمشاہر سے خاصل کر کے اور کم سے کم خرچ بیس گزارہ کر کے سالما غانما واپس ہونا جا ہتے ہیں ان کے لئے کوئی مناسب وموز وں شرع حل چیش کرنا دشوار ہے ، یہی ذہنیت اب ترقی کر رہی ہے اورانسوس صدانسوس کہ عوام سے گزر کر عالماء و ہیں مجمی اس کو اینار ہے ہیں ۔ والی اللہ المشخصی

بَابُ الْتَيْمَنِ فِي الْوُصُوءِ وَالْعُسْلِ (وضواور عسل من وانى جانب عابتداكرنا)

(١٢١) حَدَّ لَكُمَّا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا اِسْمَعِيْلُ قَالَ ثَنَا خَالِدٌ عَنُ حَفُصَةَ بِنُتِ سِيْرِ يُنَ عَنُ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتُ قَالَ النَّبِيُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُنَّ فِي غُسُلِ ابْنَتِهِ إِبُدَ أَنَ بِمَيَا مِنِهَا وَمَوَا ضِعِ الْوُضُوَّ صِءِ مِنُهَا:.

ترجمہ: تصرت ام عطیہ ہے روایت ہے کہ رسول نے اپنی صاحبز ادی کوشسل دینے کے وقت فر مایا کوشسل داننی طرف ہے دواوراعضاء وضوء ہے شسل کی ابتداء کرو۔

تشری : وضوء سل وغیرہ طہارت و پاکیزگی کے کاموں میں ابتداءً دائی جانب سے پندیدہ ہے ، محقق بینی نے لکھا کہ پچھلے ابواب سے اس باب کی مناسبت یہ ہے کہ احکام وضوء بیان ہورہ ہیں ، اور دائی جانب سے شروع کر نابھی ای کے احکام میں سے ہے اور قریبی باب سابق عسل الرجانین سے تو اور بھی زیادہ مناسبت ہے کہ دونوں پاؤں دھونے میں وائیس بائیں کی رعایت ہو سکتی ہے۔ (بخل ف دوسرے ابواب سابقہ کے جن میں کی رعایت ہو سکتی ہے۔ (بخل ف دوسرے ابواب سابقہ کے جن میں چیرہ کا دھونے کا امام بخاری نے بچھوڈ کرنیس سابقہ کے جن میں چیرہ کا دھونا ، کلی کرنا وغیرہ بیان ہوا ہے کہ وہاں میرعایت شہو سے تھی ، اور دونوں ہاتھ دھونے کا امام بخاری نے بچھوڈ کرنیس کیا ، ورندو بی اس کے ساتھ بیدعا ہے نہ کورہ کا باب لا باجاتا)

## میمن کےمعانی اور وجیہ پیندیدگی

حافظاتن جَرِّنَ لِکھا کہ یمن مشترک لفظ ہے،جس کے چند معانی ہیں، دانی طرف سے شروع کرتا، کسی چیز کودا ہے ہاتھ جس لینا، یاد
اہنے ہاتھ سے دینا برکت حاصل کرتا، وائی جانب کا ارادہ کرتا، یہاں امام بخاریؒ نے ترجمۃ الباب بیں حدیثِ اُم عطیہ کا ذکر کے بتلایا کہ
(باب طہارت میں) معنی اول مراد ہیں، پھر حضور کی وجہ پہند بیرگی ہیہ ہے کہ آپ نیک فال لینا پہند کرتے ہے۔ کوئکہ اصحاب الیمین ، اہل جنت ہوں گے، امام بخاری نے کتاب الصلوۃ باب التیمن فی دخول المسجد وغیرہ ۲۱ میں ''مااستطاع'' کا لفظ بھی روایت کیا ہے (فتح الباری المحاسا) یعنی حضورا کرم سے جب تک بھی ہوسکتا تھا (کہ کوئی خاص امر مانع نہ ہو) تو اپنے سب کا موں میں خواہ وہ طہارت سے متعلق ہوں،
یا (ترجمل) سرمی کنگھا کرنے تیل لگانے وغیرہ سے ہوں، یا (عملی) جو تہ پہنے ہے، دائی جنب سے بی شروع کرنے کو پہند فرماتے تھے۔
یا (ترجمل) سرمی کنگھا کرنے تیل لگانے وغیرہ میں حدیث کان النبی سخب النیمن مااسطاع فی طہورہ و جمعلہ وتر جلد لائے (۱۸۸۰) کتاب امام بخاری باب التیمن فی المحلی وقت دا ہے پائیں پاؤں سے تاکہ دایاں دایاں جو تہ پہنے میں اول اور اتار نے میں آخر (۵۸۰) باب الترجمل میں کان بجیہ الیمن و مااستطاع فی ترجمہ الباب میں سرمی کا طرف اشارہ کیا، اور شاید ہی سے متعلوں کی حدیث کوصرف کتاب البخائن دی میں ہ جگدائے ہیں اور یہاں بھی ترجمۃ الباب میں شسلہ میت کی طرف اشارہ کیا، اور شاید ہی سے حضرت اقدس مولانا گنگوئی نے بیتو جیٹر مائی کہ جب ابتداء بالیمین میت کے بارے میں پند

یده بهونی ہے تو زندہ لوگ اس پسندیدہ امر کے زیادہ مستحق ہیں۔ولتدورہ۔

#### حضرت شاه صاحب كاارشاد

فرمایا:۔شارح وقابیہ نے لکھا کہ تیامن آپ کی عادت مبارکہ بن گیا تھا، پھر چونکہ اس پر مداومت فرمائی ہے اس لئے استجاب تا بس ہوا پھر فرمایا:۔ تیامن کی پوری رعابیت صرف مسلمان قوم میں ہے، دنیا کی اور کسی قوم میں نہیں ہے، جتی کہ اکثر قومیں تو لکھتی پڑھتی بھی با کس جانب سے ہیں، غرض دا ہنی جانب سے ہرمہتم بالشان اورا پیھے کا موشر دع کرنا مسلمانوں کا قومی و فذہبی شعار جیسا بن گیا ہے۔مشکوۃ شریف میں صدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ السلام کو پہند کرنے کا موقعہ دیا تو انھوں نے پمین کوافقیار کیا، اور جتی تعالیٰ کے دونوں ہاتھ بھی پمین ہیں، میر حضرت آ دم علیہ السلام کا بہترین اختیار وانتخاب تھا، اس لئے ان کی ذریت طبیبہ میں بھری ہوگیا، جس طرح حضرت آ دم نے سلام کیا اور فرشتوں نے ان کو جواب سلام پیش کیا تو وہ بھی ان کی ذریت طبیبہ میں جاری ہوگیا، اس طرح میر سے علم میں بہت می چیزیں نے سلام کیا اور فرشتوں نے ان کو جواب سلام پیش کیا تو وہ بھی ان کی ذریت طبیبہ میں جاری ہوگیا، اس طرح میر سے علم میں بہت می چیزیں آئیں جن کومقر بین بارگا و خدا دندی نے پہند کیا، پھر جن تعالیٰ کے حسن قبول کے سب وہ شرائع انبیاء کی سنتیں بن گئیں۔

راقم الحروف عرض كرتا ہے كه عشرة من الفطرة اور دومرى بهت ئ سنن انبياء عليهم السلام اى قبيل سے بيں۔ پھر على الخصوص سرورا نبياء، خاتم الرسلِ فحرِ موجودات كى شباندروز كے تعامل كى مجبوب سنتيں تو نها يت عظيم المرتبت اور لائق اتباع بيں، مگرافسوں ہے كہ يہ سب محبوبات ايك عكدورج مو كرعام طور سے ہرايك كے سامنے بيں آتيں، ايك بى عنوان و باب كے تحت اگر سب كو يكجامع تشريحات كے مرتب كرديا جائے تو ذيا وہ نفع ہوسكتا ہے۔ اى طرح احاد يہ في ''رقاق'' كو بھى الگ مجموعہ كى حيثيت سے مع ترجمہ وتشرت شائع كرنا زيادہ مفيد ہوسكتا ہے۔ والقد الموفق في الله مورت الله مورت الله مورت الله مورت الله الموفق

## محقق عيني كى تشريح

آپ نے بیٹی محی الدین سے نقل کیا:۔ بیشر بعت کا مکمل ضابط ہے کہ جتنے امور ہا بیٹ تمریم وتشریف سے ہیں،ان میں تیامن مستحب ہے،مثلاً کھانا پینا،مصافحہ کرنا، چرِ اسود کا استلام کرنا، کپڑا پہننا،موزہ، جونہ پہننا،مسجد میں داخل ہونا،مسواک کرنا،سرمہ کرنا، ناخن کا فنا،ہیں تراشنا، بالوں میں کتھا کرنا، بغل کے بال لوانا،سرمنڈ وانا،نماز کا سلام کھیرنا،اعضاء وضوونسل کو دھونا، بیت الخلاء ہے نگلنا وغیرہ اس طرح کے کام اور جواموران کی ضعداور خلاف ہیں، ان میں تیاسر (بائی جانب سے شروع کرنامستحب ہے،مثلاً: یمسجد سے نگلنا ہیت الخلاء میں داخل ہونا،استنجاء کرنا،ناک صاف کرنا، کپڑاموزہ، جونہ اتارنا وغیرہ۔

حدیث میں شان کا جولفظ آیا ہے کہ حضور اپنی ہر شان میں تیامن پبند کرتے تھے تو شان سے مراد اور اس کی حقیقت فعل مقصود ہو تی ہے،اس لئے تمام مہم ومقصود اعمال اس میں داخل ہو گئے اور جن امور میں تیاسر مطلوب ہے وہ سب یا تو افعال کے ترک ہیں یا غیر مقصود اعمال ہیں۔(عمرة القاری ۲۷۷۱)

بعض احادیث میں بیمی وارد ہے کہ حضورا خذ واعطاء میں تیمن کو پسند فرماتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرول ہے چیزیں لینے اور بیا ہران میں ہے بعض کاموں میں میل کچیل اور برائی کا از الدہاس کئے ان میں تیاسر مستحب ہونا چاہیے، مگر چونکدان سے مقصود تزئین وحمیل ہے، اس سے تیامن بی مستحب ہوا۔ (عمرة القاری ۲۷۷۔۱۰)

ای حدیث ہے مجد کے دائیں حصہ میں نمرز پڑھنے اور نماز جماعت میں ا، م سے دائیں طرف کھڑے ہونے کا بھی استخباب نکاتا ہے (فتح الباری ۱۹۰-۱) امام نووی نے لکھا کیوضوء میں بعض اعضاء بیے بھی ہیں جن میں تیاس مستحب نہیں بمثلاً کان ، کف اور دنسار ، کیان کودفعتاً (ایک ساتھ دھویہ جاتا ہے (یعنی ای اطرح مستحب بھی ہے) معفرت این عمرتیا من مجد کوستحب فرماتے تھے اور حضرت اس محضرت سعید بن المسیب بھسن دائیں سیرین مسجد کے دائیں مصدمیں نمرز پڑھا کرتے تھے۔ دیے میں بھی تیامن متحب ہے، کہاس میں دوسروں کا اکرام اوران چیزوں کی تشریف ہے،اور جہاں اس کےخلاف مطلوب ہوگا وہاں تیاسر مستحب ہوگا، کیونکہ شریعت حقہ اسلامیہ''اعطا وکل ذی حقہ'' کااصول پہند کرتی ہے۔

شر معتب اسلامی کے آواب با اسلامی ایٹیکیٹ کے کائن وفضائل بے شار ہیں، اگران پر گہری نظری جائے تو ان کا ہر کرشمہ وامنِ ول کو کھینچ گا۔ ہزید ک وجھ حسنا اذا ماز دند نظر ا

(اس کے پر جمال چیرہ پر جنتنی زیادہ نظر جماؤ کے اس کے حسن و جمال کے اور زیادہ بی قائل ہوتے جاؤ کے۔)

#### اخذواعطاءمين تيامن

اس بارے میں بہت کم انتناء دیکھا کیا ہے حالانکہ اس کے لئے بھی تاکید در غیب کم نہیں ہے۔ مسلم شریف دغیرہ میں ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا:۔کوئی مخص بائیں ہاتھ سے کھائے نہ پئے اور نہ بائیں ہاتھ سے کوئی چیز لے نہ دے کیونکہ یہ شیطان کی عادت ہے کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ،اور لیتا دیتا ہے (الترغیب والتر تیب للمنذری ۲۰۲۸)

آج کل یورپ وامریکہ کے رائج کروہ' ایٹیکیٹ' کینی رئین بہن ، کھانے پنے وغیرہ کے آ داب کی اشاعت نہا ہے اہتمام کے ساتھ اخبارات ورسائل میں کی جاتی ہے لیکن انبیاء کیبیم السلام کے آ واب معاشرت کا چرچا کہاں ہے؟ آنخضرت کی مجبوب سنتوں اور ہتلائے ہوئے آ داب کی رعابت خود قرآن وسنت کا درس و وعظ دینے والوں میں مجھی کتنی رہ گئی ہے؟ مسلمانوں کے عام معاشروں میں نہیں ہے، خاص مدارس اسلامیہ میں بھی کتنے بی طلباء ہا کمیں ہاتھ سے پانی چائے وغیرہ پینے ہوئے دیکھے جاسکتے ہیں۔ جس کوفقہاء نے مکرو قرح کی تک کھا ہے۔

#### تیامن بطور فال نیک ہے

حب بھین حافظ این جو محضور نے ہرکام میں تیا من کوبطور تفاول اختیار فرمایا تھا کدامتِ محمد بیکا شارا محاب البھین واہل جنت میں ہو جائے ، اور امام بخاری نے 9۔ ا جگدالی احادیث کے گئڑ ہے جمع فرما دیئے ، جن ہے موتی کے ساتھ بھی اس رعایت کی اہمیت نمایاں ہو جائے ، شاید شارع علیہ السلام کا مقعد بیہ وکدا گرزندگی میں اس مجبوب سنت کی رعایت میں کوتا ہی بھی ہوتو اس کی تلافی اس طرح ہوجائے کہ مرنے والے کورخصت کرنے والے اس سنت کا ہرا مرمی خیال کریں اور اس کے لئے ظاہری تفاول اہل جنت ہونے کا پورا پورا مہیا کرویں ، موجائے کہ موجائے کہ موجائے کہ میں اس کے ایک ظاہری تفاول اہل جنت ہونے کا پورا پورا مہیا کرویں ، موجائے کہ موجائے کہ موجائے کہ اس محبوبی اس کے جنتی ہونے کے شاہد بنتے ہیں۔ اس طرح دنیا کے اہرار واخیار میت کے نیک اعمال کا ذکر خیر کر کے ذبانِ حال سے اس کے جنتی ہونے کے شاہد بنتے ہیں۔ والعلم عنداللہ تعالی ۔ سعیت تیا من کا لحاظ کر کے زبانِ حال اور اپ عمل سے اس کے اہل میں وستی جنت ہونے کی شہادت پیش کرتے ہیں۔ والعلم عنداللہ تعالی ۔

## امام نووی کی غلطی

صد می منسل میت بی تاکید پہلے اعضاءِ وضوء دھونے اور باتی بدن کوبھی دائی جانب ہے دھونے کی ہے، ای لئے سب ہے پہلے حنفاءِ وضوء دھونے اور باتی بدن کوبھی دائی جانب ہے دھونے کی ہے، ای لئے سب ہے پہلے حنفیہ کے بہال بھی میت کو وضوء کرایا جاتا ہے، جس کا فاکدہ یہ ہے کہ عالم آخرت میں بہی اعضاء وضوء روش ، نمایاں اور چیکنے دیجے نظر آئیں کے ، اورامی محمد بیان کی وجہ سے دوسری امتوں میں متازیعی ہوگی کہ حضور نے ارشاد فر مایا:۔ میں قیامت کے دن تمام امتوں میں سے اپنی امت کوائی طرح بھی اور میں سے بہ آسانی بہون لیتے ہو، امت کوائی طرح بہونوں کے سفید نکارے والے کھوڑے کودوسرے یک رنگ کھوڑ وں میں سے بہ آسانی بہون لیتے ہو، معلوم نہیں امام نو وی کوس طرح مخالطہ ہوا کہ انھوں نے کھھدیا! امام ابود نفیہ وضوء قبل غسل میت کوستحب نیس فرماتے ، چنا نچ محقق بیش کوائی ک

تر دید کرنی پڑی اور لکھا کہ کتب فقد خفی قد وری ، ہداریہ وغیرہ میں بیہ چیز بہصراحت موجود ہے۔ (عمدة القاری ۱۷۷۰)

## وجه فضيلت تيامن محقق عيني كي نظر ميس

حافظ این جُرُگی رائے وجرفضیلت تیامن میں گذر چکی ہے اب ان کے استاذ محتر محقق عینی کی بالغ نظری بھی ملاحظہ سیجے! فرہایا۔
تیامن کی نفشلیت حضورا کرم کے اس ارشاد سے لکتی ہے کہ آپ نے حق تعالیٰ کے بارے میں 'وک کہنا ید یہ یمین' 'فرہایا، دوسرے یہ کہنود حق تعالیٰ نفال نے اہل جنت کے تن میں فیام مین او تھی محتابہ ہیمینہ فرہایا، محق ناظر بن انداز وکر بن کے کہ بات کتنی او فجی سے او فجی بہوگی!! اور حافظ عینی کا پایئے حقیق کتنا بلند ہے، نہایت افسوں ہے کہ علامہ عینی کی قدرخود حفیہ نے بھی کہا حقید بیں کی، بستان المحد ثین میں ان کی عمد قالقاری وغیرہ کا ذکر بھی نہیں، اوراس دور کے بعض محد ثین توزور بیان میں خفی حتین والی بات بھی کہ گرزے۔ والملہ المستعان علیے ما تصفون میں حضرت اقدس شاہ صاحب اور دوسرے اکا برمحققین کے علوم سے جو پکھ حاصل ہوا وہ درحقیقت اتنا بھی نہیں جتنا ایک ج 'یاا پی بھی صمندر کے پانی سے اٹھالی کے نہا پی جو پکھ حاصل ہوا وہ درحقیقت اتنا بھی نہیں جتنا ایک ج 'یاا پی جو پکھ عاصل ہوا وہ درحقیقت اتنا بھی نہیں جتنا ایک ج 'یاا پی حضرت افسال کی سے اٹھالیک ہے۔ کہ وسم پرامید ہے کہ انوار الباری کے ذریعہ متعد میں ومتاخرین میں میں کی خوشنودی یا ناگواری کا لحاظ نہ ہوگا۔ ان شاء اللہ تعالی ۔

وما تو فيقنا الابالله العلى العظيم. والحمدلله اولا و آخراً

(١٦٤) حَدُّ لَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَ نِى اَشْعَتُ بَنُ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِى عَنُ مَسُرُوقٍ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ النَّبِى النَّبِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِى تَنَعُلَهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُودٍ و فى شَائِهِ كُلِّهِ:.

ترجمہ: حضرت عائشہ ہے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ ہوتہ پہنے ، نظمی کرنے ، وضوء کرنے ، اپنے ہراہم کام میں وا ہنی طرف ہے! بتداء کو پہند فرماتے تھے۔

تشریح: تفصیل ووضاحت پہلی حدیث میں گزرچکی ہے، حضرت شاہ ولی انٹڈنے شرح تراجم الا بواب میں لکھا:۔

" باب کی پہلی حدیث میں غسل میت میں جیمن کا جموت ہوا تھا، اور چونکہ میت کا غسل اُس لئے ہے کہ زندوں کی طرح اس کے لئے بھی نظافت وطہارت چاہے، اور تا کہ اس کا آخر بھی اول کی طرح ہوجائے، لہذا زندوں کے خسل میں بطریق اولی جمن خابت ہوگیا''اس کے بعدد دسری حدیث میں جمن کا مطلقاً ہرحالت میں مجبوب ومستحب ہونا ٹابت ہوا۔ واللہ اعلم۔

# بَابُ اِلْتِمَاسِ الْوَصُوَءِ اِذَا حَانَتِ الصَّلُواةُ قَالَتُ عَآئِشَةُ حَضَرَتِ الصُّبُحُ فَالْتُمِسَ الْمَآءُ فَلَمُ يُو جَدُ فَنَزَلَ التَّيَمُّمُ

(نماز کا وفت ہوجانے پریانی کی تلاش ،حضرت عا نشر قرماتی ہیں کہ (ایک سفر میں )صبح ہوگئی ، یانی تلاش کیا ، جب نېيس ملا،تو آيت تيم نازل موئي)

(١٦٨) حَـدٌ ثَـنَا عَبُـدُالـلَّـهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آنَا مَالِكُ عَنُ اِسْحَقَ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ آبِي طَلْحَةَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَـالِكِ أَنَّـهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَ صَلواةُ الْعَصْرِ فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوُضُوَّءَ فَلَمُ يَجِدُ وُ فَاتِيَ رَسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوَّءٍ فَوَضَعَ رَسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ذَالِكَ الْإِ نَآءِ يَدَهُ وَ اَمَرَ النَّاسَ اَنُ يَتَوَضُّو مِنْهُ قَالَ فَرَأَيْتُ الْمَآءَ يَنْبَعُ مِنْ تَحْتِ اَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضُّو مِنْ عِنْدِ اخِرِ هِمْ:.

ترجمه: حضرت انس بن ما لك بروايت ب فرمات بين كه مين نے رسول الله سنگانية كود يكھا كه نماز كا وفت آسكيا، لوگول نے ياني تلاش كيا، جب نبيس ملاتو آپ كے ياس (ايك برتن ميس) وضوء كے لئے يانى لايا كيا، آپ نے اس ميں اپنا ہاتھ ڈال ديا اورلوگوں كوتكم ديا كه اى (برتن) سے وضوء کریں۔حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ کی انگلیوں کے نیچے سے یانی پھوٹ رہاتھا، یہاں تک کہ ( قافلے كے) آخرى آدى نے بھى وضوء كرليا يعنى سب لوگوں كے لئے يديانى كافى موكيا۔

تشریکی: حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کا وقت ہوجانے پروضوء کے لئے پانی کی فکر و تلاش ضروری ہے اور نہ مے تو تیم سے وقت کے اندر نماز کوادا کرلینا فرض ہے، ابنِ بطال نے کہا کہ امت کا اجماع اس امر پر ہوچکا ہے کہ وقت سے پہلے وضوء کر لے تو اچھا ہے تیم میں اختلاف ہے کہ وہ تجازیین کے نز دیک وقت سے پہلے جائز بھی نہیں ،اور عراقیین اس کو جائز کہتے ہیں۔

اس مدیث كاتعلق معجزات نبوت سے بھی ہے، اس لئے اس كے مناسب تفصيلات كتاب علامات النبو ة ميس آئيس كى وانشاء الله ان لوگوں کی تعداد میں جواس وقت آنخضرت کے ساتھ تھے محقق عینیؓ نے متعد دا قوال لکھے ہیں • ۷- • ۸ - ۱۱۵ - • ۳۰ - • ۸

قاضى عياض في لكها كداس واقعد كى روايت بدكثرت ثقات في جم غفير يه كى باور صحابة تك روايت اسى طرح متصل جو كن بهاندا بدوا قعدنی کریم کے طعم جزات میں سے ہے۔

وجدمناسبت ابواب

حافظاتين حجرٌنے حسب عادت اس كى طرف كوئى تعرض تهيں كيارصا حب القول الفسيح فيما يتعلق نبضد ابواب المصحيح" نے بھی یہاں کھے بیں لکھا، حال تکہ کتاب نہ کور کا یہی موضوع ہے، باب انتیمن سے باب التماس الوضوء کوآ خرکیا مناسبت ہے،اس مشکل کوطل کرنا تھا محقق عینیؓ نے صاف ککھدیا کہان دونوں باب میں کوئی قریبی من سبت ڈھونڈ نا ہے سود ہے ، ہاں! جرتقیل'' سے ایک کو دوسرے سے قریب لاسکتے ہیں،مثلاً کہدیکتے ہیں کہ باب سابق ہیں تیمن کا وضوء وعسل کے لئے مطلوب ہونا ندکورتھا اوراس باب میں یانی کا وضوء کے لئے مطلوب ہونا ہتلایا ہے، یعنی کہ ایک شک کے متعلقات ومطلوبات کوساتھ ذکر کرنا ہی وجیہ مناسبت بن سکتی ہے۔ محقق عینی کی وقت نظرنے جو مناسبت پیدا کی ہے،اس ہے زیادہ بہتر وجہ نہ بظاہر موجود ہے نہ کس نے ذکر کی ہے،اور حاصیہ کامع الداری میں جو تحقق عینی کی توجیہ نہ کور کے بعد بہلکھا:۔'' سب سے اچھی تو جید یہ ہوسکتی ہے کہ امام بخاری جب اعضاءِ وضوء کے مغسولات کے بیان سے فارغ ہوئے اورصرف مسح کا ذکر باقی رہ کیا تواس کے بعد پانی کے احکام کا بیان مناسب ہے کہ دھونے کے لئے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ (لامع ۷۷۔) تو بیتو جیمی ہیں سے بہتر نہیں ہوئی، کیونکہ وہ تو باب التماس الوضوء کے درمیان وجہمنا سبت ہتلارہی ہیں اور محشی لامع باب سابق سل الرجلین اور باب التماس الوضوء کے درمیان وجہمنا سبت ہتلارہی ہیں اور محشی لامع باب سابق سل الرجلین کے اور باب التماس کی وجہمنا سبت ہیں کر رہے ہیں، ای طرح یہاں صاحب القول افقیح نے لکھا:۔ 'جب امام بخاری هسل وجہ ورجلین کے ذکر سے فارغ ہو گئے جو وضو کے دو جانب ہیں تو گویا پورے وضوکا ذکر کر بھے اور اب وضوکے لئے پانی کی ضرورت کا ذکر ہونا جا ہے، ان دونوں حضرات نے اصل اشکال کا خیال ہی نہیں کیا، جو محق عیتی کے پیش نظر ہے، پھر یوں بھی وجہمنا سبت قریب کے دوبا بوں ہیں بیان ہوا کرتی ہے نہ کہ درمیان میں ایک باب چھوڈ کر، بظاہر اصل اشکال سے صرف نظر اور جواب سے خالی ہاتھ ہوکر آگے ہو ہے ہے تو بہی بہتر تھا کہ خالی میں بیتر تھا کہ دفتی سے تو بھی بہتر تھا کہ دفتی نہیں گونیست بچھ لیا جاتا ، اور محق بھی تھی کے حل اشکال کوقد رمنز لت کے ساتھ ذکر کر دیا جاتا۔ واللہ افزال کو قدر منز لت کے ساتھ ذکر کر دیا جاتا۔ واللہ افزال کوقد رمنز لت کے ساتھ ذکر کر دیا جاتا۔ واللہ افزال کوقد رمنز لت کے ساتھ ذکر کر دیا جاتا ۔ واللہ افزال کوقد رمنز لت کے ساتھ ذکر کر دیا جاتا۔ واللہ افزال کوقد رمنز لت کے ساتھ ذکر کر دیا جاتا۔ واللہ افزال

#### ترجمهاور حديث الباب مين مناسبت

حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے شرح تراجم میں لکھا:۔ حدیث الباب کوتر جمدے قوی تعلق نہیں ہے، بلکہ اسکا زیادہ تعلق باب مجزات سے ہے، اوراگرامام بخاریؒ نے اس مسئلہ میں امام شافعیؒ کا مسلک اختیار کیا ہے کہ پانی کا وضو کے لئے طلب کرنا بھی وضوء کی طرف ایک دوسراوا جب ہے تو بیغرض بھی حدیث الباب سے ثابت نہیں ہوتی ۔ کیونکہ یہاں حضور علی ہے کے صرف فعل کی حکایت ہے، پانی طلب کرنے کا امراور قولی ارشاد نہیں ہے۔

پھرشاہ صاحب موصوف نے لکھا:۔ میرے زدیک امام بخاری کا مقصد صرف یہ بتلانا ہے کہ صحابہ کرام کی عادت تھی کہ وہ پانی طبخے کی جگہوں میں اس کی تلاش کیا کرتے تھے اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام حضور علیقے جگہوں میں اس کی تلاش کیا کرتے تھے اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام حضور علیقے کی خدمت میں پانی نہ طبنے ہے پریشانی و گھبرا ہٹ کا اظہار کرتے ، اور نہ آ ب سے مجزانہ طریقہ پرائے زیادہ پانی کا وجود ظہور میں آتا، کو یا خدمت میں پانی نہ طبنے ہے پریشانی و گھبرا ہٹ کا اظہار کرتے ، اور نہ آ ب سے مجز انہ طریقہ پرائے زیادہ پانی کا وجود ظہور میں آتا، کو یا معجز ہ کا اظہار ایک جسم کی تصلی ماء کی تلاش تغییش ہی تھی۔ ( محراس کے بطور فرض و واجب ظہور میں آنے کا کوئی ثبوت یہاں نہیں ہے۔ )
القول اقصے میں یہاں مطابقت حدیث و ترجمۃ الباب و عدم مطابقت سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا، حالا نکہ یہاں اس کی بحث بہت اہم تھی جیسا کہ حضرت شاہ صاحب نے بھی تحریفر ماتے۔

بَابُ الْمَاءِ الَّذِى يُغَسَلُ بِهِ شَعُرُ الْإِلْسَانِ وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بِهِ بَاْ سًا اَنُ يُتَخَذَ مِنْهَا النَّخَيُوطُ وَالْحِبَالُ وَسُوْدٍ الْكِكَلابِ وَمَ مَر هَافِى الْمَسْجِدِ وَقَالَ الدُّهْرِئُ إِذَا وَلَغَ فِي إِنَا ءٍ لَيْسَ لَهُ وَصُوْءَ عَيْرُ هُ يَتَوَ طَّا بِهِ وَقَالَ سُفْيَانُ هَلَذَا الْفِقَهُ بِعَيْنِهِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزُّوجَلَّ فَلَمْ تَجِدُو مَآءً فَتَيَمَّمُو وَهَلَا امَاءٌ وَ فِي النَّفُسِ مِنْهُ شَيْى ءُيتَوَ طَّالَبِهِ وَيَتَيَمَّمُ

(وہ پانی جس ہے آومی کے بال دھوئے جائیں پاک ہے، عطاء این ابی رہاح کے زوکی آ دمیوں کے بالوں سے رسیاں اور ڈوریاں بنانے میں پھر حرج نہیں اور کتوں کے جھوٹے اور ان کے مسجد سے گذرنے کا بیان ، زہری کہتے جیں کہ جب کتا کسی برتن میں مند ڈال دے اور اس کے علاوہ وضوء کے لئے پانی نہ ہوتو اس پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ ابوسفیان کہتے ہیں کہ یہ سئلہ القد تعالیٰ کے ارشاد سے بچھ میں آتا ہے کہ جب پانی نہ پاؤٹیٹم کرلو۔ اور کتے کا جموٹا پانی (تق) ہے ہی (گر) طبیعت ذرااس سے کتر اتی ہے (بہر حال) اس سے وضوء کر لے۔ اور احتیا طاقتیم بھی کرنے۔

(١ ٢ ) حَدُّثَنَا مَالِكُ بُنُ اِسْمَعِيْلَ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنِ عَاصِمٍ عَنِ اِبُنِ سِيْرِيُنَ قَالَ قُلْتُ لِعُبَيْدَةَ عِنْدَ نَامِنُ شَعْرِ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصَبُنَا هُ مِنْ قِبَلِ اَنْسٍ اَوْ مِنْ قِبَلِ اَهُلِ اَنْسٍ فَقَالَ لَآ نُ تَكُونَ عِنْدَى شَعْرَةً مِنْهُ اَحَبُّ اِلَى مِنَ اللَّهُ يَا وَمَا فِيْهَا.

ترجمہ: این سیرین نے نقل ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبیدہ سے کہا کہ ہمارے پاس رسول اللہ علیقی کے پچھ بال (مبارک) ہیں جوہمیں حضرت انس سے پہنچے ہیں۔ یاانس کے گھر والوں کی طرف ہے بیسکر عبیدہ نے کہا کہ اگر میرے پاس ان بالوں میں ہے ایک بال بھی ہوتو وہ میرے لئے ساری دنیا اور اس ہرکی چیز سے ذیا دہ عزیز ہے۔

تشری : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: ۔ امام بخاری اس باب میں نجاستوں کے مسائل بیان کردہے ہیں، پانی کے مسائل نہیں جو حافظ ابن جھڑنے : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: ۔ امام بخاری اس برحمۃ الباب کا تعلق ان اشیاء ہے جو وقا فوقا پانی میں گرتی رہتی ہیں ۔ اور بیہ تلانا ہے کہ بیہ چزیں پانی میں گرکراس کو بحس کرتی ہیں یانہیں ، البتہ پانی کا ذکر کول وقوع کی حیثیت سے بوعا آئیا ہے ۔ اور پانی کے مسائل کا مستقلاً واصالہ فرکر سے بخاری کے سامی کا مستقل واصالہ فرکر سے بیاری کے سامی کا مستقلاً واصالہ فرکر ہوں کا بیاری کے سامی کا مستقل ہوں ان چیزوں کا فرکر پانی میں گردیے ہیں۔ حالا نکدان فرکر پانی میں گردیے کی حیثیت سے جھا آئے گا ، بیا لیے ہی ہے جیسے فقہاء بعض نجاستوں کا ذکر پانی کے باب میں کردیتے ہیں۔ حالا نکدان کے یہاں ذکر نجاسات کا مستقل باب بھی ہوتا ہے۔

غرض ایک باب کی چیز دوسرے باب میں مبعاً ذکر ہوتی ہے، پھر نجاستوں کے باب میں پانی کا ذکراس لئے کرتے ہیں کہاس میں وہ عام طور سے گرتی رہتی ہیں، ورندوہ پانی کی طرح کھانے کی چیز وں یا دودھ تیل وغیرہ میں بھی گرتی رہتی ہیں،الہذا یہاں امام بخاریؓ نے ترجمۃ الباب میں بالوں کا مسئلہذکر کیا ہے خواہ وہ یانی میں گریں یا کھانے ہیں۔

#### امام بخاری کامسئلہ

امام شافعی کا تول مزنی ، بویعلی ،ریج وحرملہ نے نقل کیا کہ ندکورہ بالاسب چیزوں میں زندگی ہے اس لئے موت سے وہ نجس ہوجاتی ہیں دوسری روایت امام شافعی سے ریجی ہے کہ انھوں نے انسان کے بالوں کونجس کہنے سے رجوع کرلیا ہے، تیسری روایت ریہ ہے کہ بال چڑے کے تالع ہیں وہ پاک تو یہ بھی پاک اور اس کے کی نجاست سے میہ بھی نجس ہوجاتے ہیں، ماور وی نے کہا کہ بہر صورت آنخضرت کے بال مبارک کے بارے میں ندہب بھی قطعی طہارت ہی کا ہے۔ محقق عین میں اور مبارک کے بارے میں ندہب بھی قطعی طہارت ہی کا ہے۔ محقق میسی کا لفلہ

آپ نے لکھا کہ اوروی کے اس تول کا مطلب ہے کہ معاذ اللہ کوئی تول اس کے فلاف بھی ہے ای طرح اور بھی شافعیہ نے کہا کہ

آنخضرت علی ہے کہ بالی مبارک کے بارے میں دورائے ہیں ، حالانکہ دوسری بات بالی مبارک کے متعلق ہوئی نہیں سکتی ، پھر مزید جرت اس
بات سے یوں بھی ہے کہ حضورعلیہ السلام کے تو فضلات کو بھی پاک کہا گیا ہے ، پھر بالی مبارک کی طہارت میں دورائے مس طرح ہو سکتی ہیں ؟
ماوروی نے بھی کہا کہ حضور نے اپنے بالی مبارک تیم کے لئے (محابہ میں )تقسیم فرمائے تصاور تیم کے طہارت پر موقوف نہیں ہے ، یہ بات پہلی ماوروی نے بھی کہا کہ جو بالی مبارک لئے مجھے موقعوثری مقدار سے بھی زیادہ گری ہوئی ہوئی ہو اور بہت سے شافعیہ نے ایک بات کہی ہے پھر انھوں نے یہ بھی لکھا کہ جو بالی مبارک لئے مجھے ، وہ تھوڈی مقدار میں تھے ، اس لئے وہ معانی کی حد میں ہیں۔ محتق بینی نے لکھا کہ یہ تو جیہ سب سے بدتر ہے ، اصل یہ ہے کہ اس طرح شافعیہ کو اپنے مسلک (انسانی بالوں کی نجاست ) کو مجھ ٹابت کرنا مقصود ہے ، اور چونکہ اس مسلک پر آنخضرت علی ہے کہ بال مبارک کے متعلق اعتراض پڑتا ہے ، اس لئے ان کواس تھم کی فاسمتا و بلات کرنی بڑیں۔

اس کے بعد مخفق بینی نے رہمی ککھا کہ بعض شارحین بخاریؒ نے آنخضرت کے بول ودم کے متعلق بھی دورائے ککھی ہیں،اور ذیادہ لاکن ومناسب طہارت کوقر اردیا، قاضی حسین نے براز میں دورائے ذکر کیں اور بعض شارحین نے تواہام غزائی کے اس کے متعلق دوقول نقل کرنے برجمی اعتراض کیا ہے اور نجاست کو بالا تفاق سمجھاہے۔

میں کہتا ہوں ، امام غزائی سے بہت ی لغزشیں ہوئی ہیں ، جتی کہ نبی کریم سے تعلق رکھنے والی چیز وں کے ہارے میں بھی ، اور بہ کثر ت احادیث سے ثابت ہے کہ محابہ کرام میں سے بہت سے حضرات نے آپ کے بدنِ مبارک سے نکلے ہوئے خون کو بیا ہے ، جن میں ابوطیب حجام اورا یک قریشی غلام بھی ہے ، جس نے آپ کے بچھنے لگائے تھے ، حضرت عبداللہ بن زبیر ٹے بھی بیسعادت حاصل کی ہے۔

بزار،طبرانی، حاکم ہیمنی اورالوقیم نے (حلیہ میں)اس کی روایت کی ہے،اور حضرت کی ہے۔جمی ایسی روایت منقول ہے۔حضرت ام ایمن سے بول کا بینا ثابت ہے، حاکم ، دارتطنی ،طبرانی ،ابوقیم کی اس بارے میں روایت موجود ہے طبرانی کی روایت اوسط سے سلمی زوجۂ الی رافع کا حضورعلیہ السلام کے عسلِ مبارک کامستعمل پانی پینا ثابت ہے جس پرآپ نے فرمایا کہ ' تیرے بدن پردوزخ کی آگرام ہوگئی۔

حافظ ابن حجر کی رائے

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔ چونکہ امام شافعیؓ ہے ایک روایت انسانی بالوں کی نجاست کے بارے ہیں موجود ہے، اس لئے شافعیہ کو آنخضرت کے موئے مبارک کے بارے ہیں بڑااشکال پیش آیا ہے کہ آپ کے تو فضلات کو بھی جمہورامت نے طاہر کہا ہے اور بہی رائے امام اعظم کی طرف بھی منسوب ہے، لہٰذا شوافع کو مجبور ہو کرموئے مبارک کو دوسر سے انسانوں کے بالوں سے مشتنی قرار دیتا پڑا، حافظ ابن ججرؓ نے جا ہا کہ امام شافعیؓ کی فدکورہ بالا روایت کونمایاں نہ ہونے دیں ، مگر حافظ عیتیؓ نے یہ پردہ اٹھا کران پرکڑی تقید کردی ہے۔

## محقق عيني كي تنقيد

حافظ ابن ججڑکا بیقول محل نظر ہے" حق بیہ کے '' نبی کریم اور سارے مکلفین احکام شرعیہ کے حق میں برابرور ہے کے ہیں بجزاس کے کہ کوئی خصوصیت آپ کے لئے کسی دلیل ہے ثابت ہوجائے ،اور یہاں بھی چونکہ آپ کے نضلات کی طہارت کے متعلق بہ کثرت دلائل موجود ہیں اور ائمہ نے اس کوآپ کے خصائص ہیں ہے قرار دیا ہے اس لئے بہت ہے شوافع کی کتابوں ہیں جو بات اس کے خلاف کھی گئی ہے وہ نظر انداز کی جائے گی ، لبذا ان کے ائمہ نے انسانی بالول کی طہارت کا بی آخری فیصلہ کیا ہے۔ ' محقق بیٹی نے اس پر لکھا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سب لوگ آنحضرت علیا ہے ہما آپ کے مطلب تو یہ ہوا کہ سب لوگ آنحضرت علیا ہے ہما آپ کے مرتبہ عالیہ ہو متاز کرنے کے لئے کوئی نقی دلیل ضرور موجود ہو، کیا زیر مرتبہ عالیہ ہے ہوا کہ سب کوئی نقی دلیل ضرور موجود ہو، کیا زیر بحث امور یا دوسر سال می کہ مور ہیں عقل ان کے خصوصی امتیاز کا فیصلہ کرنے کے لئے کافی نہیں ہے، میراعقبدہ تو بھی ہے کہ آپ کے اور پر کی جائے گی قوائل کے سننے ہے میرے کان بہرے ہیں۔ (عمد القاری ۸ کے ۔ ا) ورس سے کوقیال نہیں کرستے ، اگر اس کے خلاف کوئی بات کہی جائے گی قوائل کے سننے ہے میرے کان بہرے ہیں۔ (عمد القاری ۸ کے ۔ ا)

# حافظابن تيميهرحمداللدكي رائ

حافظ ابن جُری جس رائے پر محق عین نے مندرجہ بالا نفذ کیا ہے، تقریباً وی خیال حافظ ابن تیمیدر حمد اللہ نے بھی اپنی فی وی سام۔ اس خاہر کیا ہے، ان سے سوال کیا گیا کہ مسجد کے اندر داڑھی میں کتھ کا کرنا کیسا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ ' بعض لوگوں نے اس کو کروہ کہا ہے اس لئے کہ ان کے زدیک انسان کے بال جسم سے جدا ہو کر بخس ہوجائے ہیں مجد میں کوئی بخس چیز نہ ہونی چاہیے، لیکن جمہور علاء انسان کے جاس لئے کہ ان کے بال جسم سے جدا ہو کر بخس ہوجائے ہیں مجد میں کوئی بخس چیز نہ ہونی چاہیے، لیکن جمہور علاء انسان کے جسم سے جدا شدہ بالوں کو پاک کہتے ہیں، یہی فد بہب امام ابو صنیفہ ُوامام ما لک کا ہے اور آ دھے لوگوں میں تقسیم کراد ہے ، دوسرے اس لئے بھی کہا ہے بھی ہے کہ بہب کہ تو گوں میں تقسیم کراد ہے ، دوسرے اس لئے بھی کہ باب طہارت و نجاست میں نی کریم امت کے ساتھ شریک ہیں، بلکہ اصل ہے کہ آپ تمام احکام میں ان سب کے برابر ہیں، بجراس کے جس کے متعلق دلیل خصوصیت ثابت ہو۔''

محکے فکر ہیں: یہاں ذرایہ موچکرآ گے بڑھئے کہ حافظ بینی نے اتنی کڑی تنقید کس وجہ سے کی ہے اور ہم نے حافظ ابن حجرؒ کے خیال کے مماثل ایک ایسے بی جلیل القدر محدث جلیل ابن تیمیہ کی رائے کیوں نقل کی ہے، اس کو بچھ لینے سے بہت سے افکار و مسائل میں اختلاف انظار کا سبب بھی واضح ہوجائے گا۔

طبهارت فضلات: فضلات انبیاء علیم السلام کی طهارت کامسکه نداهپ اربعه کامسلم و طے شدہ مسکلہ ہے۔خود حافظ ابنِ حجرؒ نے بھی النجیص الجیر میں اس کی مراحت کی ہے۔

محقق عنی جمی ای کے قائل جی جیسا کہ پہلے ذکر ہوا اور انھوں نے امام اعظم کا بھی بہی تو ل نقل کیا ہے جیسا کہ آگے ۱۱۔ ایس آئے گا،
الجو عسلا۔ ایس بھی اس کی تقریح کی ہے وغیرہ، الی صورت میں کی مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے نبی کریم علیہ خصوصیات کونظرانداز کر ویٹا، یا ان پر دلیل طلب کرتا یا اس کو دعویٰ بلا دلیل قر اردینا جیسا کہ جافظ انہن جڑنے فتح الباری ۱۲۳۳ میں کیا، کیوں کر مناسب ہے؟! ہم اسجحتے جیں کہ حافظ انبن تیمیدر حمد اللہ کے بعض تفر دات کا جن بھی ای قسم کے نظریات جیں اور جیسا کہ پہلے محق بیش نے آنخضرت کی ذات مبارک سے تعلق عاص دیمنے والی بعض چیز وال سے متعلق علامہ غزالی کے بعض ہفوات ولغزشوں کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ بھی اس قبیل سے میارک سے تعلق خاص دیمنے موقع پر آئے گی۔انشاء اللہ تعالیٰ۔
موسے مہارک کا تنہرک

. معقق عینی نے لکھا کہ جب آنخضرت کے موے مبارک کوبطور تبرک رکھنا سحابۂ کرام کے تعامل سے ثابت ہو گیا تو اس سے اس کی

طہارت ونظافت بھی ثابت ہوگی اورا ام بخاریؒ نے اس پر قیاس کر کے مطلق انسانی بالوں کو بھی طاہر ٹابت کیا ہے، کتب تاریخ میں ہے کہ حضرت مجاہد جلیل خالد بن ولیڈ حضور علیہ السلام کے موئے مبارک کو میدانِ جہاد میں شرکت کے وفت اپنی ٹوپی میں رکھا کرتے تھے اور اسکی برکت سے فتح حاصل کرتے تھے، جنگ بھامہ میں آپ کی ٹوپی گرس کا آپ کو نہایت قاتی ہوا ، صحابہ کرام نے اعتراض کیا کہ ایک ٹوپی کے برکت سے فتح حاصل کرتے تھے، جنگ بھامہ میں آپ کی ٹوپی گرس کا آپ کو نہایت قاتی ہوا ، صحابہ کرام نے اعتراض کیا کہ ایک ٹوپی کے آپ اس قدر درنج وصد مدا محارب ہیں۔ فرمایا:۔ میری نظر میں ٹوپی کی قیت نہیں ہے بلکہ اس بات کا فکر و خیال ہے کہ کہیں وہ ٹوپی مشرکوں کے ہاتھوں میں نہ پڑجائے ، اس میں مجوب رب العالمین فخر دوعالم کی نشانی و تیرک موئے مبارک تھا۔ (عمدة القاری ۱۵۸۰۔ ۱)

#### مطابقت ترجمة الباب

محقق عینؓ نے لکھا کہ امام بخاریؓ کا استدلال اس طرح ہے کہ اگر بال پاک نہ ہوتے تو صحابہ کرام ان کی حفاظت نہ فر ماتے ، اور نہ عبیدہ بال مبارک کی تمنا کرتے اور جب وہ پاک ہوئے تو جس پانی سے اس کو دھویا جائے گا وہ بھی پاک ہوگا ،غرض اثر نہ کوربھی مطابق ترجمۃ الباب ہے ، اس کے بعد جو معفرت انس کی حدیث مرفوع ذکر کی ہے وہ بھی۔

(44) حَدَّ لَنَا مُحْمَدُ بُنُ عَبُدِالرَّحِيْمِ قَالَ آنَا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثَنَا عَبُّادٌ عَنِ ابْنِ عَوُن عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنُ آنسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَلَقَ رَأَ سَهُ كَانَ ابُو طَلُحَةَ اَوْلَ مَنْ آخَذَ مِنْ شَعْرِهِ:.

ترجمہ: تعظرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کے جمۃ الوداع میں جب سرکے بال اتر وائے تو سَب سے پہلے ابوطلحہ کے آپ کے بال لئے تھے۔

تشریکے: بیامام بخاریؓ کے مقصد پر دوسری دلیل ہے، اس سے بھی بالوں کی طہارت ٹابت ہوئی محقق بینی نے لکھا کہ اس سے بیمی ٹابت ہوا کہ آنخضرت کے موئے مبارک کوبطور تیمرک رکھنا درست ہے۔

# موئے مبارک کی تقسیم

مسلم شریف کی روایت میں اس طرح ہے کہ حضور نے رمی جمرہ کے بعد قربانی کی پھراپنے داہنے حصہ سرکاحلتی کرایا ، اور ابوطلحہ کو بلا کر بال عنایت فرمائے ، پھر یا کیں حصہ کاحلتی کرایا اور ابوطلحہ کو عطا کر کے ارشاد فرمایا کہ ان کولوگوں میں تقسیم کر دوایک روایت میں ہے کہ ابوطلحہ نے کوگوں کوایک ایک دودوبال تقسیم کئے ، بعض روایات میں بیجی آتا ہے کہ ہا کمیں حصہ کے سرکے بال ام سلیم کو مرحمت فرمائے ، مسندا حمد میں بیجی اضافہ ہے 'تاکہ وہ ان کوا بی خوشبو کے ساتھ یا عطروان میں رکھ لیں۔' ممکن ہے حضرت ام سلیم کو یہ تحد حضور کے ارشاد پر حضرت ابوطلحہ بی کہ ذریعہ بہنچا ہو، اس لئے تمام روایات میں جمع وقطابتی ہوسکتا ہے۔ (عمدة القاری ۱۸۷۱)

فا كده علمييه مهمه: حضرت شاه معاحب في اسموقع برنهايت الهم ضرورى افاده فرمايا ، جوحب ذيل ب: قرآن مجيد بي ايك باب به جس كا ذكر كتب فقد بي بهت كم ملتا به كدكى چيز برخس و پليد بون كاحكم كيا جاتا به اوراس مقعود فقهى عرف كى ظاهرى ومشابد نجاست و پليدى نبيس موتى بلكه باطنى معنوى نجاست بوتى به اس سے بتعلق اور دورر بنه كاحكم كيا جاتا ہے كيونكه اس سے واسط تعلق ، محبت و يكامكت ركھنے كر براث المعسجد الحوام "

(مشرک بخس بین، وه مجدحرام سے قریب نہ ہوں)۔''انسما المنخمر و المیسر و النصاب والا زلام رجس من عمل المشیطان فیاجتنبوہ (ماکدہ) (بیٹک شراب، جوا، بت اور پانے سب گذرع کمل بیں۔شیطان کے، ان سے بچتے رہو) فی اجتنبوا الوجس من الاوقان (بتوں کی نجاست وگذگی ہے بچتے رہو)۔

معلوم ہوا کہ مشرکانہ ملحدانہ وکا فرانہ عقائدوا عمال کی نجاست و پلیدگی اوراس کے دوررس اثرات سے دورر ہے کی ہدایت کی جارہی ہواس کا مقصد ظاہر کی فقبی نجاست کا اظہار نہیں ہے، اس لئے اگر ظاہر کی نجاست کا فر کے بدن پر نہ ہوتو اس کا مجد میں آنا جائز ہے، مگر وہ قرآنی مطالبہ قطع معاملہ وعدم موالات کا ہروقت قائم رہے گا۔ احادیث میں بھی 'نلا یہ الی ناوا ھما' وغیرہ کی ہدایات موجود ہیں، غرض اجتناب واحر از کی خاص صورت نجس ورجس کے لوازم میں سے ہے، حضرت ابن عبالی سے منقول ہے کہ وہ مشرک سے مصافحہ کے بعد ہاتھ دھولیا کرتے تھے، گویا نجس کا مطلب وہ خوب بچھتے تھے، قرآن مجد کی عرف واصطلاح نہ کورکا مقتصی ہیں کہ نجس کا اطلاق پانی و کہڑے وغیرہ کی نجاست پر نہ ہو، اور نہ موٹن ریخس کا اطلاق نہ حقیقہ ہوسکا ہے نہ کو نجاست پر نہ ہو، اور نہ موٹن کو نہ کا مطلب بھی روثن کی نجاست ہو گیا کہ کووں کے پانی ایسے نجس نہل ہو جاتے کہ ان کا استعال بھر ہو ہو تی نہ اور ورنا ہو کہ کہ نجاست اوراس کا اثر دور کر ہوگیا کہ کووں کے پانی ایسے نجس نہل ہو جاتے کہ ان کا استعال بھر ہو ہو نظاہری نجاست کا سوار مقتلے ومعاملہ کو باقی رکھیں گے۔ اور صفائی و بھر کی کا اہتمام کرتے رہیں گی۔ ۔ یفتی عرف اصطلاح ہو دی اسلام کے ان کا استعال جاری روسکا ہو کہ کی کا اہتمام کرتے رہیں گی۔ ۔ یفتی عرف اصطلاح ہو کہ باوجود ظاہری نجاست کا س واسط تعلق ومعاملہ کو باقی رکھیں گے۔ اور صفائی و کی کا اہتمام کرتے رہیں گے۔

اس سے کفروشرک اور فسق و فجو رکی نجاست و قباحت کا طاہری نجاست و پلیدگی سے ممتاز ہونا بھی معلوم ہوا کہ ایک ہے ترک تعلق و موالا قاکاتھم ہوااور دوسری سے تعلق رکھ کرصفائی و پاکیزگی کے اہتمام کاارشاد ہوا۔

حاصل میہ کہ قطع معاملہ وترک موالات کا باب فقہ بین نہیں ہے اگر چہنض جزئیات میں اس کا ذکر آبھی گیا ہے، مثلاً بحیری میں ہے کہنس کپڑے کو نماز کے علاوہ پہننا بھی مکروہ ہے۔ کو باجب تک وہ نجس رہے اس سے قطع معاملہ کا اشارہ ملتا ہے اور اس بات کو حنفیہ کی طرف شوکانی نے بھی منسوب کیا ہے۔ اس لئے میرے نز دیک خروج نمذی وغیرہ پروضو کا تھم فوری ہے کہ ای وفت کیا جائے موخر ہوکر نماز اواکرنے کے وقت نہیں ، کیونکہ شارح کی نظر مومن کا طہارت پر دہنا اور نجاستوں کے ساتھ ملوث نہونا ہے۔

"الطهود شطر الايمان "(شرى طهارت وباكي وهاايمان م) والتداعم بَابٌ إذَا شَرِبَ الْكُلُبُ فِي الْإِنَاءِ \_(كَتَابِرَ فِي سِي كِي فِي لِيَةِ كَيَاتُكُم مِي؟)

(١٤١) حَدُّ قَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَنَا مَالِكُ عَنُ اَبِي اللِّنَا دِعَنِ الْآعَرَجِ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَرِبَ الْكُلُبُ فِي إِنَا ءِ اَحَدِ كُمْ فَلْيَغْسِلُهُ سَبُعاً.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول علیہ نے فرمایا۔ ''جب کتابرتن میں ہے کچھ پی لےتواس کوسات مرتبدہ ہونا چاہیے۔ تشریح: امام بخاریؒ نے سابق ترجمۃ الباب میں انسانی بالوں اور کتے کے جھوٹے کے مسائل کا ذکر کیا تھا، بالوں کے متعلق وہ طہارت کے

ا معلوم ہوا کہ گفار دمشرکین سے ظاہری تعلقات ،معاملات ومعاہدات وغیرہ کی تنجائش ہے اور حب ضرورت بیسب جائز ہے ،گرمم انعیت قلبی تعلق و تولی وغیرہ کی ہے ''ومن تیبو لہے مسلمانوں سے بھی ترکی تعلق کی ہے ''ومن تیبو لہے مسلمانوں سے بھی ترکی تعلق و مسلمانوں سے بھی ترکی تعلق ومیت کا تھم ہے تاکہ ان کی بھملی سے نفرت ہو،اور مدامدت فی الدین وغیرہ کا ارتکاب نہ ہو،اس زمانے کے جو مسمدن کا فرون اور مشرکوں کی غربی رسوم بھی شرکت کرتے ہیں وہ دین کے جو مسمدن کا فرون اور مشرکوں کی غربی رسوم بھی شرکت کرتے ہیں وہ دین کے جو مسمدن کا فرون اور مشرکوں کی غربی رسوم بھی شرکت کرتے ہیں وہ دین کے جو مسمدن کا فرون اور مشرکوں کی غربی رسوم بھی شرکت کرتے ہیں وہ دین کے جو مسمدن کا فرون اور مشرکوں کی غربی رسوم بھی شرکت کرتے ہیں۔

قائل ہیں اس لئے اس کے ثبوت میں دوحدیثیں ذکر کر چکے، اب دوسرے مقصد برآئے ہیں (جس کے لئے کوئی حدیث نہیں لائے تھے) اور خلاف عادت اس کے لئے مستقل باب کاعنوان قائم کردیاہے، خیراس کو باب در باب کے طور برسمجھ لیاجائے گا اس باب میں اصالة جھوٹے یائی کامستلد بیان کیا ہے اورضمنا مسجد میں کتوں کے گذرنے کا ذکر ہوا ہے۔

# بحث ولظر

### امام بخارئ كامسلك

امام بخاری نے سابق ترجمة الباب میں بالوں کے ثبوت میں حضرت عطاء کا اثر پیش کیا تھا، جہاں تک بالوں کی طب رت کا مسئلہ ہے حنفیہ بھی ای کے قائل ہیں، لیکن وہ انسانی بالوں کے استعال کوخلاف کرامتِ انسانی سمجھتے ہیں، اس لئے عطاء کے ارشاد سے طہارت کے علاوہ جوعام انتفاع واستنعال کی اجازت بھی نکلتی ہے،اس کو حنفیہ شلیم نہیں کرتے اور چونکہ یہ بحث اس کمل ہے بے تعلق ہے،اس لئے ہم اس کے مالہ و ماعلیہ کود وسری فرصت برچھوڑتے ہیں۔

دوسرا مسئلہ سور کلب کا ہے،اس کے لئے بھی امام بخاری نے ترجمۃ الباب ہی میں امام زہری وسفیان کے اقوال پیش کئے۔ بظاہراس مسئله میں امام بخاری کار جحان سور کلب کی مطہارت کی طرف نہیں بلکہ نجاست کی طرف ہے، یہی فیصلہ تحقق عینی نے کیا ہے۔اور حصرت شاہ صاحب کی رائے بھی یہی ہے۔

حافظا بن حجر کی رائے

آپ نے لکھا کہ امام بخاری کے تصرف ہے یہی ظاہر ہو تا ہے کہ وہ سور کلب کی طب رت کے قائل ہیں (فتح الباری ١٩١١) بظاہر تصرف ہے مرادامام بخاری کا ترجمۃ الباب کوخاص نہج پر مرتب کرناہے، کہ پہلاتر جمہاوراس کےمطابق اثر ساتھ لائے، پھر دوسراتر جمہاور اس کےمطابق سمجھ کرووسرااٹر ذکر کیا،اس کے بعد پہلے کی دلیل حدیث سے بیان کی اور دوسرے کی دلیل پھرلائے،جس کا ذکر حافظ نے چند

مطربعدكياب، والله اعلم\_ محقق عيني كي رائي مع دلائل

آپ نے لکھا کہ حدیث الباب اذا شرب الخ سے نجاست کلب کا ثبوت ہوتا ہے کیونکہ طہارت کا تھم حدث یا نجاست کے سبب ہوتا ہے یہاں حدث نہیں ہے تو نجاست کا تعین ہو گیا ،اگر کہا جائے کہ امام بخاری تو بال اور سور کلب دونوں کو پاک کہتے ہیں اور حدیث ہے نجاست ٹابت ہوئی تو حدیث کی مطابقت ترجمہ سے کہاں ہوئی؟ میں کہتا ہوں کہاس کا جواب امام بخاری کی طرف سے اس مخص نے دیا ہے جوان کی ہرمعالمہ میں مدد کرتے ہیں اوربعض اوقات اس میں غلوبھی کرجاتے ہیں ، انھوں نے کہا کہ امام بخاری سور پکلب کوتو طاہر ہی کہتے ہیں اورسات بار کے دھونے کوا مرتعبدی خیال کرتے ہیں (جس کی کوئی ظاہری علت معلوم نہیں ہوتی ) لہٰذا حدیث ہے بھی نجاست کا ثبوت نہیں ہوالیکن میہ جواب سیجے نہیں، کیونکہ ظاہر حدیث ہے امرِ تعبدی والی بات سمجھتا نہایت مستبعد ہے اوراگر بیشلیم بھی کرلیں کہ اس کا احتال بھی ورست بيتووهاس ليختم بوكيا كمسلم شريف كي ايك روايت من طهور الماء احد كم الخ اوردوسري مين اذا ولمنع المكلب في الماء احد كم فلير قه الخب كے كاجھوٹاياك موتاتو طهوركالفظ ندموتا، اور ندوسرى روايت ميں اس يانى كو بہانے، كيمينك دينے كاحكم موتا۔ اس کے بعد حافظ عینی نے بتلایا کہ اس بطال نے اپنی شرح میں اس طرح ذکر کیا ہے کہ امام بخاری نے کلب کے بارے میں جار حدیث روایت کی ہیں،اوران کی غرض اس ہے کلب وسور کلب کی طہارت کا اثبات ہے حالانکہ ابن بطال کا کلام حجت وسندنہیں ہے،اور بیہ کیوں نہیں ہوسکتا کہ امام بخاری کی یہاں غرض صرف بیانِ غداجب ہو، چنانچہ انھوں نے دوسئلے ذکر کردیئے، پہلا یانی کاجس میں بال دھویا

جائے، دوسرا کتے کے مجھوٹے کا، بلکہ ظاہر یکی ہے کیونکہ اپنا مختار مسلک بھی اگر ہتلانا چاہتے تو وہ طہارۃ سؤ رالکلاب کہنے، صرف لفظ سؤ ر الکلب پراقتصار نہ کرتے۔ (عمدہ ۲۵ ۲۵ ۱۵)

محقق مینی نے جو پچولکھااس سے صاف معلوم ہوا کہ وہ اہام بخاری کو جمہور کے ساتھ سیجھتے ہیں، اور یہ کہ یہاں ان کی غرض سور کلب کے ہارے میں نہاں ہے۔ دیث ہورے میں نہاں کے استدلال کیا ہے۔ حدیث الباب سے نجاست کا جبوت ہیش نظر ہے اور آ مے بیاسے کتے کو یانی بلانے کی حدیث کو طہارت کے استدلال میں ہیش کریں مے۔ وغیرہ۔

### حاشيه لامع الدراري كي مسامحت

حاشية ندكوره ٨ عسطر٣٠ ش درج بوا" وقدال المعين قصد البحارى بذلك اثبات طهارة المكلب و طهارة سؤرا لكلب الخ "بهنيس بحد سكع إرت ندكوره كهال سنقل بوكى ،ادرمافظ يتن كي طرف الني بات كيوكرمنسوب بوكن؟!

# القول الصيح" كاغلط فيصله:

# حضرت شاه صاحب رحمداللدى رائ

فرمایا:۔میرےنزدیک حافظ بینی کی رائے بہ نسبت حافظ اتن جڑکی زیادہ سمجے درائے ہے کہ امام بخاری نے سور کلب کے بارے میں مقار حنفیہ کوافقتیار کیا ہے،امام نے اگر چہ طرفین کے دلائل ذکر کر دیئے ہیں۔

(۱) مگرسب سے پہلے جوسات ہاروہونے کی حدیث لائے ہیں اس سے سورکلب کے ندمرف نجس بلکہ اغلظ النجاسات ہونے کا ثبوت ہوتا ہے، اس کے بعد دوسری حدیث پیاسے کتے کو پانی پلانے کی لائے، جس سے اگر چہ طہارت پراستدلال ہوسکتا ہے۔ مگروہ ضعیف ہے۔ (۲) ترجمۃ الباب میں ایسالفظ نیس لائے، جس سے طہارت سورکلب کی صراحت نکل سکے۔

(٣) امام زہری کے اثر سے بھی ملہارت پردلیل نہیں ہوسکتی ، اول تو اس لئے کدان سے بی دوسری روایت مصنف عبدالرزاق میں ہے

جس میں کتے کے جمولے پانی کو بہادیے اور پھینک دینے کا تھم موجود ہے دوسرے وہ مسئلہ تو ایسا ہے جیسے ہمارے یہاں اس نمازی کا ہے جس کے پاس صرف نجس کپڑ اہو۔ آیا وہ اس کپڑ ہے میں نماز پڑھے یا زگا پڑھے، جس طرح وہاں نجس کپڑ ہے میں نماز کے جواز ہے اس کپڑ ہے کہ طہارت پر استدلال درست ندہوگا۔ استدلال نہیں ہوسکتا اس طرح امام زہری کے قول سے دوسرے پانی کے ندہونے کی صورت مین اس پانی کی طہارت پر استدلال درست ندہوگا۔ (۳) افر سفیان سے بھی استدلال صحیح نہیں ، کیونکہ اس کی نظیر ہے کہ امام محد نہیز کی موجودگی میں اس سے وضوء و تیم میں ، بلکہ دعشرت سفیان کا تر دد بھی طہارت کے خلاف نظریہ کو قوت پہنچا تا ہے۔

پھر حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ جب تر جمد میں کوئی صراحت طہارت وسور کلاب کی نہیں ہے تو میرے نز دیک امام بخاری ک طرف اس کومنسوب کرنامناسب نہیں۔

راقم الحروف عرض كرتا ہے كہ شايدامام بخاريؒ نے ترجمة الباب كے دوسرے جزود سورُ الكلب' كے لئے جواحاديث مستقلّ باب كا عنوان دے كرچیش كیس وہ بھی ای طرف اشارہ ہوگا كہ بيمسئلدان كے نزد يك پہلے مسئلہ سے مختلف تھا، وہاں طہارت كا فيصله تھا تو يہاں نب ست كا ہے ، مجرچونكدان كے نزد يك دليل كی مخجائش دوسرے مسلك كے لئے بھی تھی ،اس لئے اس كی دليل بھی چیش كردی۔واللہ اعلم دعلمہ اتم۔

# حدیث الباب برس فیمل کیا؟

حافظ این جڑنے فتح الباری ۱۹۳ میں امیانوٹ خوب تلم دیا کر تکھا کہ ظاہر صدیث الباب کی خالفت مالکیہ نے بھی کی ہے اور حنفیہ نے بھی ، مالکیہ نے اس لئے کدوہ ٹی ہے برت ما جھنے کوخرور کی وواجب نہیں مانے ، حالانکدان ہی میں ہے تر انی نے اعتراف کیا کہ تر یب (مٹی ہے ما تجھنے ) کے بارے بیں احادیث سے موجود ہیں، دوسرے میں کا ہے، خوا وہ تعبدی ہو، کیونکہ کتا ان کے یہاں پاک ہے دوسری روایت استحابی ہے ، حالانکدام حاب مالک ہے یہاں پاک ہے دوسری روایت امام مالک ہے یہ گئے ہے کہ وہ نجس ہے، مران کے قادم ہو نجا ہے کہ مات باردھونے کا وجوب بی کا ہے، خوا وہ تعبدی ہو، کیونکہ کتا ان کے یہاں پاک ہے دوسری روایت امام مالک ہے یہ گئے ہے کہ وہ نجس ہے، مران کے قاعدہ سے چونکہ پائی بغیرتغیر کے جن نہیں ہوتا اس لئے سات باردھونے کا وجوب نجا ست کے سبب نہیں ہے۔ بلکہ تعبدی ہے، کہ مران کے قاعدہ سے چونکہ پائی بغیرتغیر کے جن نہیں ہوتا اس لئے میں ہوتا ہے کہ ہوں کہ وہ ہور ہوا ہے (جس سے پائی و برتن کا نجس ہوتا کا بات ہور ہا ہے ) النے پھر کھا کہ دھنیہ نے بھی خالفت کی کیونکہ وہ سات باردھونا ضروری نہیں کہتے ، اور نہتر یب کے قائل ہیں، پھر کھا کہ امام طوادی نے حفوا ہو کہ مران کے اعتمال کی صدیف شاہر میں کہا ہوں کہ کہ کہ کھی تو عبداللہ بن معلال کی صدیف شاہر صدیف کی کو مران کے اعتمال کے مران کے بی موافظ نے جواب دیا کہ عبداللہ بن مخل کی شاہر صدیف کی اعتمال کے مران کے کہ کی اس کے طاب دیا کہ کہ کہی اس کے طاب کہ کہ تو بہتر ، ورنداس کے تواب دیا کہ عبداللہ بین میں اس کے طاب کہ کہ تو بہتر ، ورنداس کے ترک میں ہم اور تم دونوں برابر کے طرح میں جیسا کہ این دیتی اس کے طاب کہ کہ تو بہتر کہ میں میادیا۔ نے شافعہ کی طرف سے امام طوادی کے الزام میکور کے تین جواب اور تین نظل کے ، مگر خود ہی ہرا کے کور کر کر میں بیا کہ اور کم تین جواب اور تین خواب اور تین نظل کے ، مگر خود ہی ہرا کے کور کر کر جنٹیت بھی بنا دیا۔

حافظ کابیہ پورانوٹ قابل مطالعہ ہے جو' فائدہ'' کے عنوان سے لکھا ہے۔ ہم نے اس کا ضروری خلاصہ پیش کیا ہے۔ صاحب مرعاۃ شرح مشکلوۃ کاریمارک: آپ نے موقع سے فائدہ اٹھا کر ۳۲۵۔ ایس لکھا کہ حدیث ابی ہر برہ وحدیث عبدائند بن مغفل کی مخالفت ، حنفیہ، مالکیہ وشافعیہ سب بی نے کی ہے اور وجو یہ ذکورہ بالا پیش کیس، پھر لکھا کہ امام طحاوی کے اعتذارات کا حافظ ابنِ حجر نے بہترین ردکیا ہے اور حافظ کے روود پر جوحافظ بینی نے نفتد کیا ہے وہ ان کے شدت تعصب پر دال ہے۔

مرفيخ عبدالى لكعنوى منى في في سين ككلام برتعقب كيا بادران كابهت الجهاردكياب، نيز شيخ بن بهامٌ في القديريس جومزخرف

کلام بطوراعتذارکیا ہے،اس کاردہمی بیخ عبدالحی نے کردیا ہے،ان کا کلام طویل اوررد بہت ہی خوب ہے۔ آخر بحث میں انعوں نے یہ بھی کھعدیا ہے کہ ہماری اس بحث کوایک منصف غیر محصف پڑھے گا تو وہ جان لے گا کہ "ارباب مثلیث" کا کلام ضعیف اورار باب سیجے تحمین" کا کلام تو ی ہے۔"

حضرت مولا ناعبدالحيَّ صاحب كى رائے و محقیق كامقام

ہم پہلے بھی اشارہ کر بچے ہیں کہ مولانا موصوف عمدہ فیونہم کی رائے وقتیق حفیہ پر جمت نہیں ہے۔ علامہ کوٹر کیٹ نے ای لئے لکھا کہ مولانا اگر چرا ہے ذمانہ کے بہت بڑے عالم احادیث احکام تھے، گران کی بعض را ئیں شفوذ کا درجہ رکھتی ہیں اور فہ ب علی حفی میں ان کو تبول نہیں کیا جا سکتا ، ای طرح سے مولانا نے کئب جرح کی تحت الستو رکار فرمائیوں سے واقف نہ ہونے کے سبب جوان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اس طریقہ کو بھی پہنٹیوں کیا جم میں ان کول کے خزد کے جو کا افیان کی ہرتنم کی ریشہ دواندوں سے پوری طرح واقف ہیں (نقذ مرفعب الرابیا ہم) کہ لیندوں کی بندویوں کی ایس موسوف کی ایس عبارات ویش کرنا مفید نہیں ہوسکا۔

### ولائل ائمه حنفيه رحمه الله

سب سے پہلے یہاں ہم حنفہ کے دلائل پیش کرتے ہیں ،اس کے بعد جواعتر اضات ان پر ہوئے ہیں ان کے جواب دیں گے، پھر مولانا عبدائنی کوجومغالطہ پیش آیا ہے اس کوواضح کریں گے۔ان شاءاللہ تعالی امیدہے کہاس سے خفی مسلک کی سیح پوزیشن سامنے آجائے گی واللہ الموفق۔

(۱) دار قبطنسی و ابنِ عدی به طریق عبدالوهاب بن الضحاک نے حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً روایت کیا:۔ ۱'اذا و لغ السکلب فی الاء احد کم فلیھرقه ولیغسله ثلاث موات ' (جب تبہارے کی کے برتن بی کامند ڈال وے تووہ چیز گرا کراس برتن کوئین بارومودینا جاہیے )۔

(۲) دارتطنی نے موتو فاً حضرت ابو ہر رہ ہے روایت کیا:۔''اذا و لینے السکلب فی الا ناء فاھر قد ٹیم اغسلہ ثلاث مرات'' ( کمّا برتن میں مندوُ ال دیے تو اس چیز کوگراد و پھراس برتن کو تین بار دھووُ الو )

نصب الرابیا ۱۳۱۱ میں محدث زیلعی نے لکھا کہ محدثِ جلیل شیخ تقی الدین نے ''امام' 'میں اس کی سندکو بیچ قرار دیا ہے اورامام طحاویؒ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے ، حاشیہ نصب الرابی میں رجالِ سند پر ضروری تبعر ہ کیا ہے۔

(۳) ابن عدی نے کامل میں حسین بن علی کراہیس کے طریق ہے بھی حضرت ابو ہریرہ سے صدیث (۱) فدکورہ بالاکومرفوعاً روایت کیا ہے۔ (نصب الرابیا ۱۱۳۱)

(۳) سندِ ندکوری کے ساتھ حضرت ابو ہر رہ کا خودا پنا تعامل بھی بھی مردی ہے کہ کما برتن میں مندڈ ال دیتا تھا تو وواس کا یانی گرادیتے اور برتن کو تمن باردھودیتے تھے۔ (نصب الرابیہ )

ا مام طحاوی نے لکھا کہ حضرت ابو ہر برہ ہے نہی کریم کے تکم کی مخالفت نہیں کر سکتے تھے ورندان کی عدالت ساقط اور روایت غیر مقبول ہو جاتی ۔مطلب بیہ ہے کہ یا تو سات ہاروالی روایت کوحضرت ابو ہر برہ نے منسوخ سمجھا ہے یا اس کواستحباب برمحمول فر مایا ہوگا۔اوراستحباب کے قائل حنفیہ بھی ہیں۔

(۵) حعزت معمرے منقول ہے کہ میں نے امام زہری ہے کتے کے بارے میں سوال کیا جو برتن میں مندڈ ال وے تو فر مایا:۔اس کو تین باردھولیا جائے۔ (رواہ عبدالرزاق) = زجاجۃ المصائع اسا۔= (۲) امام طحادی نے بطریق اسامیل بن اسحاق، حضرت ابو ہریرۃ سے روایت کیا کہ انھوں نے اس برتن کے بارے میں جن میں کتا اور بلی منہ ڈال دے فرمایا کہ اس کو تین اسکا ہی ہوئی آفتہ ہیں، (علامہ کوٹری نے انکست الطریف ۱۱ امیں سب رواۃ کی توثیق تقل کی ہے) دال دے فرمایا کہ اس کے میں سے ہیں جو تین باردھونے کوکافی قرار دیتے تھے، جیسا کہ ان سے مصنف عبد الرزاق میں بہ سمجے مردی ہے سرت عطام بھی ان حضرات میں سندسی مردی ہے سند میں ہے جس کی ان حضرات میں سندسی مردی ہے ساتھ مردی ہے مردی ہے المریفہ ۱۱۹)

مسلكب حنفي براعتراضات وجوابأت

محدث این الی شیبه کا اعتراض: آپ نے حدیث ابی ہریرہ امر شماسیع مرات... والی اور اینِ مغفل کی حدیث امرِ قتل کلاب اور ولوغ کلب سے فسل سیع مرات والی روایت کر کے کلھا کہ لوگ ذکر کرتے ہیں ابو حنیفہ نے ایک مرتبہ دھونا کافی قرار دیا۔ علا مہ کوٹر کی کے جوابات: (۱) امام صاحب کا یہ نم ہب ہی نہیں کہ ایک ہاردھویا جائے ، وہ تو تین ہاردھونے کا تھم فرہ تے ہیں۔

(۲) حنفیہ نے حدیث الی ہربرہ کو تو اپنے اس اصول کی وجہ سے نہیں لیا کہ خود رادی حدیث حفرت ابو ہربرہ اُ نے اپنی روایت کر دہ حدیث کے خلاف فتو کی دیاہے، جس سے معلوم ہوا کہ حدیث فدکوران کے نز دیک منسوخ ہے۔

(٣) خير واحد جار ينزويك الم محاني كحق من قطعي الوروداو قطعي الدلالت ب، جس في حديث كوا تخضرت يهاب

اس لئے ایک قطعی ویقینی امر سے صحافی کاروگردانی کرنامتھور ہی نہیں بجز اس کے کوئی اسی درجہ کی دلیل اس کی ناتخ موجود ہوور نہ صحافی کی عدالت ساقط ہوجائے اور اس کا قول وروایت درجہ تبول ہے گرجائے، مسئلہ زیر بحث میں حضرت ابو ہریرہ کے قول وفعل سے تین بار دھونے کی کفایت ثابت ہو چکی ہے اس کے بعد علامہ کوثری نے اوپر کی ذکر شدہ روایات نقل کی ہیں۔

(۳) کراہیں والی تین ہار کی مرفوع روایت نقل کر کے لکھا کہ ان کے بارے میں جوحنا بلہنے کلام کیا ہے وہ صرف مسئلہ لفظ بالقرآن ، کے سبب سے کیا ہے۔ پھر لکھا کہ جوحضرات اخبار، آحاد کو جحت سجھتے ہیں، وہ کس طرح تین باروالی حدیثِ عبدالملک بن ابی سلیمان عن ابی ہریرہ کورد کر سکتے ہیں۔

(۵)علامہ کوٹری نے میمی لکھا کہ بعض ان لوگوں نے جوروایات کواسپنے نمر جب کیمطابق ڈھال لینے میں خصوصی کمالات کا مظاہرہ کیا کرتے ہیں۔ تین ہاروالی روایت کوعطاء وعبدالملک کے تفرد سے معلول کرنے کی علی کے بہ طالا نکہ سب جانتے ہیں کہ جمہور کے نزد کیک ثقنہ کا تغروم تبول ہے۔

(۲) حفرت ابو ہریرہ کے تین بار کے فتوے کے مقابلہ میں سات بارکا فتو کی جو فقل کیا ہے اس کے جواب میں علامہ کوشری نے لکھا کہ اول تو جمع بین الروایات کے اصول پراس کو سابق پرمحمول کر سکتے ہیں، دوسرے یہ کہ تین کی روایت عطاء کی ہے، اور سات کی ابن سیرین کی ، تو عطاء کی روایت کو ابن سیرین کی روایت پرتر جمع ہونی جاہیے، کیونکہ عطاء تجازی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بھی جازی۔ ان کو آپ کی خدمت میں رہنے کا زیادہ زبانہ ملاہے، ابن سیرین دوردراز شہر بھر ہے کہ دہنے واسلے ہیں، ان کو اتنا موقد نہیں ملا۔

(2) تسبع و تثیث میں سے اول ہی کومنسوخ کہدسکتے ہیں۔ کیونکہ کلاب کے ہارے میں احکام نبوی تشدد سے تخفیف کی طرف چلے ہیں، برتکس نہیں ہوا، چنا نچے پہلے ان کومطلقا قمل کرنے کے احکام صادر ہوئے تا کہ ان سے لوگوں کے خلا ملا اور ربط والفت کو پوری طرح ختم کر ریا جائے ، پھر تخفیف ہوئی اور صرف کا لے سیاہ کتوں کو قمل کرنے گئے تھم ہاتی رہا، پھر اس سے بھی شخفیف ہو کہ بھیتی و جانوروں کی حفاظت اور شکار کی مفرورت وغیرہ کے لئے کتوں کا پالٹا جا ترجمیرا یا، لہذا تسبیع کا تھم تو ایا م تشدد کے لئے مناسب وموزوں ہے اور تثلیث کا ایام شخفیف کے لئے۔

(۸) تشمین کا ثبوت صحیح السند حدید ابن مغفل ہے۔ جومعترضین کے یہاں بھی متروک العمل ہے اور ہمارے یہاں بھی ، للبذا تسبیع کے ساتھ بھی بہی معاملہ ہونا جا ہیے!

(٩) ہمارے بہال تنلیث واجب اوراس سے اور تسبیع و تمین مستحب ہے (لہذا ہماراعمل سب روایات برہے)۔

#### حافظا بن حجر کے اعتراضات

آپ نے کھھا کہ امام طحاوی نے حنفیہ کی طرف سے حدیث تسبیع پڑمل نہ کرنے کے نئی عذر پیش کئے ہیں جوحب ذیل ہیں۔

(۱) رادی حدیث ابو ہریرہ نے تین باردھونے کا فتو کی دیاہے، جس سے معلوم ہوا کدان کے زدیک سات بار والانظم منسوخ ہو چکا ،اس پر بیاعتراض ہے کم ممکن ہے انھوں نے بیفتو کی اس لئے دیا ہو کہ وہ سات بار کواسخباب پرمحمول کرتے ہوں واجب نہ بچھتے ہوں اور بیم می ہوسکتا ہے کہ وہ اپنی سات والی روایت کو بھول مجھے ہوں اور احتمال کی موجودگی میں نئے ثابت نہیں ہوسکتا دوسرے بیدکدان سے سات بار کا فتو کی بھی ثابت ہے اور جس راوی نے ایسے فتوے کو قتل کیا جوان کی روایت کے موافق ہے اس سے رائے ہے جس نے مخالف روایت فتوے کو قتل کیا۔

یہ بات نظری لحاظ سے تو طاہر ہی ہے، اسادی اعتبار ہے اس لئے معقول ہے کہ موافقت کی روایت حماد بن زید الخ سے ہے اور مخالفت والی روایت عبدالملک بن الی سلیمان الخ سے ہے جو پہلی روایت کے اعتبار سے قوت میں بہت کم ہے۔

(۲) پا خاند کی نجاست سور کلب ہے کہیں زیادہ شدیدہ، پھر بھی اس کے دھونے میں سات بار کی قید کسی کے پہال نہیں ہے، لہذا ولوغ کلب کے لئے بیر تید بدرجۂ اولی نہ ہونی جا ہیے۔

اس کا جواب بیہ ہے کہاس سے گندگی و پلیدی میں زیادہ ہونااس امر کوسٹلزم نہیں کہاس کے لئے تھم بھی زیادہ سخت ہو، دوسرے بیرتیاس مقابلہ میں نص کے ہے، جومعتر نہیں۔

(۳) سات بارکاتھم اس وقت تھا جب کوں گول کرنے کاتھم ہوا تھا، پھر جب ان کے ل سے روک دیا گیا تو سات باردھونے کاتھم ہوا تھا، پھر جب ان کے ل سے روک دیا گیا تو سات باردھونے کاتھم ہوا تھا، پھر منسوخ ہو گیا اس پراعتراض بیہ کے لی کاتھم اوائل ہجرت میں تھا اور دھونے کاتھم بہت بعد کا ہے، کیونکہ دھرت ابو ہر برتا اورعبدالله ندکورابو ہر برہ کی طرح کے دھیں اسلام لائے ہیں، بلکہ سیاق مسلم سے ظاہر ہوتا ہے کہ امر بالغسل (دھونے کا سے مروی ہوا ہے۔ (فتح الباری ۱۹۵۵)

#### للمحقق عينى كےجوابات

(۱) حضرت ابو ہریرہ کے ہارے ہیں نسیان کا احتال نکا لنا اول تو ان کی شان ہیں سوءِ ادب ہے، دوسرے بیا حتال بغیر کی دلیو وجہ کے پیدا کیا گیا ہے، جو بے حیثیت ہے، اس کے مقابلہ ہیں امام طحاوی کا دعوائے نئے دلی ہے کونکہ انھوں نے اپنی سندِ متصل کے ذریعہ ابن سیرین سے نقل کیا کہ جب وہ کوئی صدیمہ محضرت ابو ہریرہ کے واسط ہے دوائے کرتے تھے تو لوگ سوال کیا کرتے تھے۔ بیصدیم نبی کریم سے ہے؟ یعنی کیا بیم فوع ہیں۔ ''اگر کہا جائے کہ کیا بیم فوع ہیں۔''اگر کہا جائے کہ حضرت ابو ہریہ ہیں فوع ہیں۔''اگر کہا جائے کہ حضرت ابو ہریہ ہیں فوع ہیں۔''اگر کہا جائے کہ حضرت ابو ہریہ ہیں فوع ہیں۔ مونے سے بہل دیا ہوں دوائی کے دجال کو دوسرے پرتر جے حاصل ہے، وہ بھی محض دعویٰ ہے کیونکہ دونوں کے دجال ، دجال محجے ہیں۔ فاہت ہونے کہا وہ نہونے کی بات غیر معقول ہے،

کیونکہ تھم کی شدت ولوغ کلب میں یا تو تعبدی اور غیر معقول المعنی ہے، (جوجمہور علاء کے نزدیک غیر سیحیح ہے) یا اس لئے ہے کہ بطور غالب ظن کے اس کی نجاست کم تعداو میں دھونے سے زائل نہیں ہوسکتی (اور مسئلہ بھی بھی ہے کہ جب تک نجاست دور ہونے کا غلبہ ُظن نہ ہو طہارت کا تھم نہیں گیا جاتا) یا اس لئے کہ لوگوں کو کتا پالے سے روک دیا گیا تھا، محروہ ندر کے اور ولوغ کلب کے بارے میں بخت تھم دیا گیا، (لہذا بیا یک وقتی تھم تھا جو حالات کے بدلنے کے ساتھ بدل گیا)

(۳) اول تو امر قتلِ کلاب کواوائل ہجرت سے متعلق کرنا ہی تھاج دلیل ہے پھر صرف حضرت ابو ہریرہ وابنِ مغفل کے متاخرالاسلام ہونے اوران کی روابیت سے مسئلہ زیر بحث کا فیصلہ ہو بھی نہیں سکتا ، کیونکہ ممکن ہے انھوں نے اس خبر کو دوسرے کسی صحافی قدیم الاسلام سے من کراطمینان کرلیا ہوا ور پھراس کوروایت کیا ہو، محابہ تو سب ہی عدول وصدوق ہیں ،اس لئے الی روایت ہیں کوئی مضا نقہ بھی نہتھا۔

# محقق عینی کے جوابات مذکورہ پرمولا ناعبدالحی صاحب کے نقد:

مولاناموصوف نے "سعابیہ" میں جوابات ندکورہ پر تنقید کی ہے۔ چنانچ اس آخری جواب پر لکھا کہ روایات سے حضرت ابو ہریرہ وابن مغفل کا اس خبر کو براہ راست نبی کریم سے سننا تابت ہوتا ہے، لہذا سات بار دھونے کا تھم نسخ امر بالقتال کے بعد ہوا ہے، ابتداءِ اسلام میں نہیں ہوا، اس نقذ کے جواب میں صاحب امانی الا حبار شرح معانی الا ثار وام ظلہم نے لکھا کہ مولانا عبد انحی صاحب کے اعتراض ہے اصل استدلال برکوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ مجموعہ روایات سے یہ بات تو ظاہر ہے کہ کلاب کے بارے میں قدر یہ باشدت سے خفت آئی ہے۔

لینی سب سے پہلے تمام کوں کو ،رڈالنے کا تھم ہوا، پھر وہ منسوخ ہوکر صرف کالے کوں کو ہارڈالنے کا تھم ہوا، جس کی طرف ابن مغفل کی روایت مشیر ہے، پھر یہ بھی منسوخ ہوگیا ای طرح ولوغ کلب کے احکام بھی تین بار تدریجاً صادر ہوئے ،اول تنمین ، پھر تسبیع پھر مثلث ذوق سلیم کا اقتضاء یہی ہے کہ اول حکم انتہائی تشدد کے زمانہ (بعنی قبل کلاب مطلقاً) میں ہوا ہوگا، پھر تسبیع درمیانی زمانہ میں (جب صرف کا لے کتے مارنے کا تھم تھا) پھر نے حکم قبل کے بعد تنگیث باتی رہی۔

دفع مغالطہ: امام طحاوی کی روایت میں جون الی وللکا اب "وارد ہے،اس سے مراونے قل مطلقا نہیں ہے، جیسا کہ مولانا عبدائی صدب ّ نے سمجھا، بلکہ مراونے عموم قل ہے، کہ اس کے بعد قتلِ اسورہ ہم کا تھم باتی تھا، بہی تمام روایات قبل پرنظر کرنے کا حاصل نکاتا ہے، لہذا آسیج کا تھم ای قتلِ اسود کے زمانے کے لئے متعین ہوجا تا ہے اور جب وہ بھی منسوخ ہواتو ساتھ ہی تسیع بھی منسوخ ہوگی اور جن لوگوں نے کہا کہ سیع اول اسلام میں تھی ان کی غرض بھی بہی درمیانی زمانہ ہے (ابتداء بجرت کا زمانہ نہیں ہے)، پس اگر حضرت ابو ہریرہ نے اس درمیانی زمانہ میں تسبیح کو سنا اور پائے کھر کرسا سے آجاتی ہے۔ فالحمد للہ علی ذلک

# مولا ناعبدكئ صاحب كادوسراعتراض اوراس كاجواب

ہم پہلے ذکر کر بچکے ہیں کہ حافظ ابن جڑ نے امام طحاویؒ کے استدلال کوگرانے کے لئے یہ لکھا تھا کہ تین باردھونے کا فتو کی ممکن ہے حضرت ابو ہر رہے فتوی ندکور دیا تھا تو سات والی روایت بھول معفرت ابو ہر رہے نے اس لئے دیا ہو کہ وہ سات والی روایت بھول مستحد ہوں بااس وقت جب کہ فتوی ندکور دیا تھا تو سات والی روایت بھول مستح میں ماس پر حافظ بینی نے نقذ کیا تھا کہ یہ بات (نسیان والی) تو معفرت ابو ہر رہ کی شان کے خلاف ہے ،اور بے وجہ بدگمانی ہے الحے۔

مولا ناعبدائی صاحب نے اس پر یاعتراض کیا کہ''اختال نسیان واعتقادِند ہو بدگیانی کا درجہ دینا سی خیرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ کی شان پرکوئی حرف آتا ہے۔' یہاں بدام قابل توجہ ہے کہ تحقق بینی نے اعتقادِند براساء قافن کا تعلم ہرگر نہیں لگایا، خصوصاً اس لئے بھی کہ وواعتقادِ فہ کورکو پر انہیں جھتے ، بلکہ وہ تو ان کے فہ جب کے عین موافق ہے کہ حنفیہ بھی تثلیث کو واجب اور تسبع کو ستحب تصوصاً اس لئے بھی کہ وہ اعتقادِ فہ کورکو پر انہیں جھتے ، بلکہ وہ تو ان کے فہ جب کے عین موافق ہے کہ حنفیہ بھی تثلیث کو واجب اور تسبع کو ستحب بھتے ہیں، پھراگر حضرت ابو ہر پر وہ بھی نبی کر بھی کے ارشاد مبارک سے بھی جھتے ہیں ، پھراگر حضرت ابو ہر پر وہ بھی نبی کر بھی کے ارشاد مبارک سے بھی جھتے ہیں کہا تا ہے دونوں باتوں کو نہ صرف ملا میں کہا تھی موافظ بھی نے واقع ابن جم کی موافظ بھی نبی موافظ بھی بدل دی۔

صاحب تتفة الاحوذي كالبيحل اعتراض

مولانا موصوف کے اعتراض اور سوءِ ترتیب ندکور سے صاحب تخفہ نے اور بھی غلط فائد ہ اٹھانے کی سعی فرمائی اور لکھا کہ اعتقادِ ندب ہیں بدگرانی کے طعن کا کیا موقع ہے جبکہ صاحب العرف الشذی نے خود ہی تضریح کردی کی سیج حنفیہ کے یہاں مستحب ہے، اور سے بات تحریر ابن البہام ہیں خودا مام اعظم سے ہی مروی ہے۔ (تخفۃ اللحوذی ۱۰۹۳)

صاحب تخدی بات کا جواب او پرآ چکا ہے، اس موقع پر موصوف نے حضرت مولا ناعبدائئی صاحب بی کے اعتراضات کو پیش پیش رکھا ہے اور'' گفتہ آید در صدیث ویکرال' سے لطف اندوز ہوئے ہیں، حنفیہ کومطعون کرنے کا اس سے بہتر حربہ اور ہو بھی کیا سکتا ہے کہ خودایک جلیل القدر حنفی عالم بی کی مخالفت کونمایاں کر دیا جائے اس وقت ہمارے سمامنے ' سعایۂ 'نہیں ہے، اس لئے یہاں مزید بحث کوملتوی کرتے ہیں۔ یارزندہ صحبت باتی ، ان شاہ اللہ تعالیٰ۔

ا تنا اور سجھ لینا چاہے کہ امام طحاویؒ اپنی بلند پا میر کورٹ نہ ونقیہا نہ شان شخیق جس نادر وَ روزگار جیں ، اس امر کوموافق و مخالف سب نے سلیم کیا ہے ، حافظ البر نیا جیں ، بہت بڑے کدٹ وعالی قدر محقق جیں گر پھر بھی امام طحاوی کے دلائل بران کے نقد کا کوئی خاص وزل نہیں پڑسکتا ، اس کے بعد حافظ این تجر کے استاذ محترم یگان ہروزگار محقق و مدقق حافظ بینی نے جوگر فنت حافظ پر کی ہے وہ نہا ہے وزل دار ہے ، خود حافظ این تجر بھی ان کے انتقاضات کا جواب '' انتقاض الاعتراض' پانچ سال کی طویل مدت جی پوراند کر سکے ، ایسی حالت جی مولا تا عبد الحق صادت کی معادب ہے ، مود حافظ این تجر بھی ان کی قدر عبد الحق صادت کو ایمیت دینا کسی طرح موزول نہیں پھر ان کے اعتراضات کا نمونداو پر دیا گیا ہے ، اس سے بھی ان کی قدر و قیمت معلوم ہونگتی ہے ۔ والعلم عنداللہ ۔

حافظا بن حزم كاطريقيه

آپ نے حب عادت ائمہ جہتدین کومطعون کیا ہے، بحث بہت کی ہوچکی ہے ورندان کے طرز استدلال کوبھی دکھلایا جاتا ،البتہ دو
امرقابل ذکر ہیں ،اول بیک آپ نے امام صاحب کی طرف محدث ابو بکر بن ابی شیبہ کی طرح بہی غلط بات منسوب کر دی ہے کہ ولوغ کلب
ہے ایک ہار وجونے سے برتن پاک ہوجاتا ہے، دوسری اپنی ظاہریت کا مظاہرہ بھی پوری طرح کیا ہے مثلاً لکھا کہ (۱) نبی کریم علاقت کے
ارشادسے یہ بات ثابت ہوئی کہ برتن چس کی امنے ڈال دے تو اس بی جو کھے ہوائی کو پھینک دیا جائے ،کین برتن کے علاوہ اگر کی چیز جس کیا منے ڈال
دے تو اس کو چیننے کی ضرورت نہیں بلکہ اس جس اضاعت مال ہے جس کی شریعت جس می مانعت وارد ہے۔ (۲) برتن کوسات ہار دھونا چاہیے گرجس پانی
سے برتن کودھوئیں گے دہ پانی پاک ہے کونکہ اس میں اضاعت مال ہے جس کی شریعت میں می انعت وارد ہے۔ (۲) برتن کوسات ہار دھونا چاہیے گرجس پانی
سے برتن کودھوئیں گے دہ پانی پاک ہے کونکہ اس سے احتراز کرنے کا کوئی تھم وارد نہیں ہوا (۳) اگر کرتا کی برتن میں سے کھانے کی چیز کھا ہے ، یا کھانے
کے برتن میں اس کے جسم کا کوئی حصد یا ساران بی گرجائے ، تو نہ وہ کھی ناخراب ہوا ، نہ برتن کودھونا ضروری ہے ، کونکہ وہ مذال طاہر ہے وغیرہ۔ (آگانی ۱۱۔ ۱۱)

#### حافظابن تيميدرحمداللدكافتوي

آپ کے یہاں بھی بعض مسائل میں ظاہریت کی شان کا فی نمایاں ہوجاتی ہے اور متضاد و ہے جوڑ فیصلے بھی ملتے ہیں، مثلا ۲۳ ۔ امیں لکھا کہ پانی کے علاوہ اگر دووھ وغیرہ کھانے کی سیال چیزوں میں کتا منہ ڈال دے تو اس میں عمدہ کے دوقول ہیں، ایک نبی ست کا، دوسرا طہارت کا، اور یہی دونوں روایت امام احمد ہے بھی ہیں، پھر تکھا کہ جس پانی میں کتا منہ ڈال دے اس سے وضوء جما ہیر علاء کے نزدیک نادر سبت ہے بلکہ اس کے ہوتے ہوئے تیم کریں گے۔

پھر ۱۳۸۸۔ امیں لکھا کہ احادیث میں صرف وہوغ کا ذکر آیا ہے، جس سے کتے کے دیق (مند کے لعاب) کی نجاست مفہوم ہوئی۔ پس ہاتی اجزاءِ کلب کی نجاست بطریق قیاس مجھی ج ئے گی، بییثاب چونکہ ریق سے زیادہ گندہ ہے، اس کی نجاست (قیاس سے ) معقول ہوگی، اور ہال وغیرہ کونایا ک نہیں مے۔

یماں حافظ ابنِ تیمیدر حمد اللہ نے قیاس کو تعلیم کیا گریہ بات وضاحت و صراحت کے ساتھ نہ بتلائی کہ اگر کتا کسی برتن میں پیشاب کر و سے تواس کو تین باردھو کی ہے کہ اکثر علماء کے زدیک اس کے جھوٹے برتن کوسات باردھو نا ضروری نہیں اور یہی تول امام شافع کی مجھوٹے برتن کوسات باردھونا ضروری نہیں اور یہی تول امام شافع کی مجھوٹے ہے اور لکھا کہ بیددلیل کے لحاظ سے توی ہے۔ (ندری شرح سم ۱۳۱۔ نماری دی و برتن کوسات باردھونا اکثر علماء کے بہال کتے کے جموٹے سے کم درجہ میں ہے، یا قیاس دہاں نہیں چل سکتا تو بول کلب وغیرہ میں کس طرح

ا سرسزیرہ بھوتا اسر علماء ہے یہاں سے سے جوتے سے م درجہ بیں ہے، یا قیاس دہاں ہیں سلما تو بول کلب وعیرہ بیں س طرح چلے گا؟!اور قیاس کی مخبائش ہے تو ائمہ حنفیہ کواس بارے میں کیسے مطعون کیا جاسکتا ہے کہ وہ فر ، نے ہیں جب کئے کے جھوٹے سے کہیں زیادہ پلیدونجس چیزوں کی نجاست تین باردھونے سے یا ک ہوجاتی ہے تو اس کی نجاست بدرجہا والی یاک ہوجانی جا ہے۔

ا دیر بتلایا که دوده وغیره میں مندڑ النے سے امام احمد کے ایک تول میں وہ نجس نہیں ہوتے ،اوریہاں لکھا کہ کتے کے لعاب کی نجاست حدیث کامفہوم ومراد ہے۔

ایک طرف ولوغ کلب سے پانی کی نجاست مانتے ہیں اور طہارت میں تسمیع ضروری جانتے ہیں ، دوسری طرف پانی ہی جیسی دوسری چیزول دودھ وغیرہ کواس کی وجہ سے نجس نہیں مانتے ، یہ تو ابن حزم ہی گی ہی ظاہریت ہوئی۔ والقداعلم۔

#### حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد

فرمایا:۔۔ حافظ ابن تیمید نے فر ہ بیانہ کتے کے مند سے (پانی میں مند ڈالتے یا پیتے ہوئے) لعاب زیادہ لکتا ہے وہ پانی پرغالب ہوجاتا ہے، اوراس میں مل جاتا ہے، تیمیز نہیں ہوتا، اس لئے پانی نجس ہوجاتا ہے، کیونکہ اس کالعاب نجس ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مناطِ حکم نجاست ان کے نزدیک تمیز وعدم تمیز ہیں کہ کتے کے لعاب میں نزوجت کے نزدیک تمیز وعدم تعیز وعدم تعیز وعدم تعیز وعدم تعیز وعدم تعیز وعدم استحالہ مدارِ تھے ہے، خرض باوجود حافظ ابن تیمید وچکنا ہے۔ اس لئے وہ بہرعت مستحیل نہیں ہوتا، اس سے معلوم ہوا کے تمیز کے سوااستحالہ وعدم استحالہ مدارِ تھم ہے، خرض باوجود حافظ ابن تیمید رحمہ التدی جلالت قدر کے مناطِ تھم کے بارے میں یہاں ان کا کلام مضطرب ہے اور میں بھتا ہوں کہ تربیعت نے احکام نجاست وطہارت جیسے ہرکہ ومہ کی ضرورت کے احکام کو استحالہ تمیز وغیرہ دقتی امور برخول نہیں کیا، جن کا جانا و بہجانا طویل تج بدو ممارست کائی ج

## صاحب البحر كااستدلال

آپ نے فرمایا:۔ ترکیسیج اورعمل موافق تعامل الی ہریرہ ہمارے لئے اس نئے کا فی ہے کہ وہ راوی حدیث تسبیع ہیں، بیمال بات

ہے کہ ایک راوی صحافی قطعی چیز کواپی رائے سے ترک کروے تبطعی اس لئے کہ خمر واحد کی ظنیت بہلی ظ غیر راوی حدیث کے ہے، اور جس نے خوداس حدیث کوآ تخضرت علی ہے گئی رہائی مبارک سے سنا ہے اس کے تن میں تو وہ قطعی ویقین ہے جن کہ اس سے نوج کتا ہا اللہ بھی ہوسکتا ہے جب کہ وہ راوی حدیث اگر کسی حدیث پڑمل نہ کرے گا تو بیاس کے منسوخ ہونے جب کہ وہ راوی حدیث اگر کسی حدیث پڑمل نہ کرے گا تو بیاس کے منسوخ ہونے کے یقین ہی کے سبب ہوگا۔ گویا اس کا ترک عمل بالحدیث بلاشبہ بمزل کہ رواہت ناسخ ہوگا۔ کذا فی فتح القدیر۔ (جاہم ۱۳۵۵)

# حافظابن قيم كااعتراض

آپ نے استدلال ندکور پر کہا:۔ خالص دین کی بات جس کے سواء دوسری چیز اختیار کرنا ہمارے لئے درست نہیں اور وہی اس سلسلہ میں معتدل و درمیانی راہ بھی ہے کہ جب ایک صدیث سی ٹابت ہو جائے اور دوسری حدیث سی ٹائخ نہ ہوتو ہما رااورساری امت کا فرض ہے کہ اس ثابت شدہ حدیث کواختیار کرلیں اور اس کے خلاف جو بات بھی ہوخواہ وہ رادی حدیث کی ہویا کسی اور کی ، ترک کر دیں ، کیونکہ راوی سے بھول ، غلطی وغلط ہی وغیرہ سب کے چھکن ہے۔ الح

### علامه عثاني رحمه اللدكاجواب

آپ نے حافظ ابن قیم کا اعتراض مذکور نقل کر کے جواب دیا کہ یہ تقریراتباع سنت وعمل بالحدیث کی اہمیت ہے متعلق نہایت قابل قدرہے، گراس کا موقع محل وہ صورت ہے، جس میں صرف ایک روایت ہوا ورجیسا کہ پہلے معلوم ہوا یہاں حضرت ابو ہریرہ سے ولوغ کلب کے بارے میں سمجھ و مثلیث دونوں کی روایات ثابت ہیں اور اسناد تثلیث کی بھی متنقیم ہے، جس نے اس کو منکر کہا۔ اس کی مراد شاذ ہے، اور شذو ذ مطلقاً صحت کے منافی نہیں ہے جیسا کہ ہم نے اس کی تحقیق اس شرح کے مقدمہ میں گ ہے چر حضرت ابو ہریرہ کا تثلیث پر تعامل جو دوسری نجاسات پر قیاس کا بھی مقتصیٰ ہے، وہ بھی صحب اسناد تثلیث کی تقویت کرتا ہے اور اسکی نکارت کو ضعیف بنا تا ہے۔ رہا تسبیح کا فتو ٹی اس کو استخباب پر محمول کرنا زیادہ مناسب ہے تا کہ دونوں قول میں تو فیق بھی ہوجائے، واللہ اعلم۔

# تسبيع بطور مداوات وعلاج وغيره

پہلے معلوم ہو چکا کہ ولوغ کلب کے سبب برتن دھونے کا تھم اہام اعظم ابوحنفیہ اہام احمد واہام شافتی تینوں کے زویک بوجہ نجاست ہے، کہ اس کا جھوٹا نجن ہے، صرف اہام مالک کا مشہور فد ہب ہیہ کہ اس کا جھوٹا پاک ہے۔ اور برتن دھونے کا تھم تعبدی ہے، جس کی کوئی علت و وجہ معلوم نہیں ہوتی ، اس لئے وہ کہتے ہیں کہ اگر کی تھی ، و و دھ و غیرہ میں مند ڈال دے تو نہ برتن دھونے کی ضرورت ، نہ کھا تا ترک کرنے کی ، کیونکہ وہ خدا کا رزق ہے، صرف کتے کے مند ڈالنے یا کھا لینے سے اس کو نا پاک یا حرام نہیں کہہ سکتے۔ تا ہم حافظ ابن رشد الکبیر ہا کئی نے دم المحق ہے کو سبب نجاست نہیں ، بلکہ بیاتی تھے ہے کہ جس کتے نے برتن میں مند ڈالا ہے وہ و یوانہ ہو، توسیب خوف سمیت ہوا، پھر کہا کہ ای وجہ سے حدیث میں سات کا عدد وار دہوا ہے جو شارع نے بہت سے دوسر سے مواضع میں امراض کے علاج و وواء کے طور پر استعمال کہا ہے۔ (سارت اسن ۱۳۳۳۔ المورٹ البوری فیسم)

حضرت علامه عثاثی نے لکھا کہ جارے زمانہ کے جرمن ڈاکٹرول نے تحقیق کی ہے کہ تتریب (مٹی ہے برتن دھونا) اس سمیت کو دور

ــك مثلاً قول عليه السلام "صبو اعلى من سبع قوب" يا من تصبح بسبع عجوات" الخ وغيره (مؤلف)

كرنے كے لئے مفيد ہے جو كتے كے لعاب ميں ہوتى ہاور يہ محمكن ہے كتسبيع كاامركسى سبب معنوى روحانى سے ہو۔

#### حضرت شاه ولى الله صاحب كاارشاد

" نی کریم علی نے کتے کے جموئے کو نجاسات کے ساتھ کمی کیا ہے بلکہ اس کوزیادہ شدید قراردیا، اس کی وجہ بیم علوم ہوتی ہے کہ کتا ہے۔
مستحق لعنت حیوان ہے فرشتے اس سے نفرت کرتے ہیں اور بلاعذر وضر ورت اس کا پالنا اور اس کوساتھ رکھناروز اندا کی قیرا طاجر کم کر دیتا ہے،
اس کا سربیہ ہے کہ کما اپنی جبلت ہیں شیطان سے مشابہ ہے کہ اس کی خصلت کھیل ، خضب ، نجاستوں سے تعلق و مناسبت ، ان میں پڑار ہنا، اور
لوگوں کو ایذ اکہ پیچانا ہے۔ اس مناسبت سے وہ شیطان سے الہام بھی قبول کرتا ہے آپ نے دیکھنا کہ باوجودان امور کے لوگ کتوں کے بار سے
میں کوئی احتیاط و پرواہ نہیں کرتے ، پھرلوگوں کو ان سے بالکل ہی بے تعلق ہوجانے کا تھم بھی تکلیف دہ ہوتا کہ ان کی ضرورت بھی شکار کے لئے
اور کیسی و جانوروں کی حفاظت کے لئے مسلم ہے تو شارع نے طہارت کی ذیادہ تاکید و پابندی لگا کر کفارہ کی طرح رکاوٹ و بچاؤ کی ایک
صورت نکال دی ، پھر بعض حاملین ملت نے سمجھ کہ بیسب تشریع کے طور پڑییں ہے بلکہ ایک قشم کی تاکید ہے ، بعض نے ظاہر حدیث کی
رعا بے ضروری بھی ، اور ظاہر ہے کہ احتیاط کی صورت ، بہتر وافضل ہے۔ ''

اس معلوم ہوا کہ دنفیکا مسلک سب سے زیادہ تو ی و بے غبار ہے کہ سب احاد ہے پڑمل بھی ہوجا تا ہے اگر سبب حکم تسبیع نجاست ہوتو اور نجاست ہوتو کی مرح تین باردھونا واجب اور سمات بار سخب ہے اور سبب معنوی ، روحانی وغیرہ ہوتہ بھی احتیاط کا ورجہ سات بار کے اسخباب سے حاصل ہوجا تا ہے ، اگر حکم شارع مداوات وعلاج کے طور پر ہے ، تب بھی تسبیع کا حکم اسخبابی رہے گا، جس طرح دوسرے مسبعات میں ہے۔

اگر دوسرے انکہ ومحد ثین نے تتریب و تثمین کو واجب قر ارنہیں دیا ، حالا نکہ وہ دونوں بھی سیح احاد بٹ سے ثابت ہیں تو حنفیہ پر تسبیع کو واجب نہ مانے کیوجہ سے کیوں کئیر ہے؟!

حق مدہ کہ مسئلہ زیر بحث کے سلسلے میں جتنے ولائل، اقوال ائمہ ومحدثین وتصریحات ِ محققین سامنے ہیں اور اصول شرع آیات، احادیث وآثار کی روشن میں بھی سب سے زیادہ قوی، مال ہمتاط ومعتدل مسلک حنفیہ ہی کا ہے، کیونکہ جس طرح واجب کومستحب خلاف احتیاط ہے، مستحب کو واجب ثابت کرنا بھی احتیاط سے بعید ہے۔ واللہ اعلم۔

بحث رجال: حضرت ابو ہریرہ سے تین باروھونے کی روایت مرفوع کرا ہیں کے واسطے ہے، جس کومتکلم فید کہا گیا، حالا نکہ خود ابن عدی نے اعتراف کیا کہ مسئلہ لفظ بالقرآن کے سبب ان میں کلام ہواور نہ صحب روایت حدیث میں کوئی کلام نہیں ہے۔

حافظ ابن حجرؓ نے تہذیب میں لکھا:۔ آپ نے بغداو میں فقہ حاصل کیا ، اور بہ کثر ت احادیث سنیں ، امام شافعیؓ کی صحبت میں رہے ، اور ان سے علم حاصل کیا ، ان کے بڑے اصحاب میں شار ہوتے ہیں۔

خطیب نے کہا کہ ان کی صدیث بہت ہی کم اس لئے روایت کی گئی کہ ام احمدان میں مسئلہ لفظ کے سبب سے کلام کرتے تھے، اور وہ بھی امام احمد پر تنقید کیا کرتے تھے، اور اگر کہیں ' غیر تخلوق ہے تو کہتا ہے' بدعت ہے' اور اگر کہیں ' غیر تخلوق ہے تو کہتا ہے' بدعت ہے' اور اگر کہیں ' غیر تخلوق ہے' تب بھی بدعت بتلاتا ہے ) این مندو نے مسئلہ الا یمان میں ذکر کیا کہ امام بخاری بھی کر ابیسی کی صحبت میں بیٹھتے تھے، اور انھوں نے مسئلہ لفظ بالقرآن کا الن بی سے لیا ہے ہے 1700 ہے۔ ( تہذیب ۱۳۵۹ میں کا الن بی سے لیا ہے ہے 1700 ہے۔ ( تہذیب ۱۳۵۹ میں کے مسئلہ فقط بالقرآن سے مسئلہ فقل بھی پڑگئی کہ مسئلہ فقل میں بڑگئی کہ مسئلہ فقل میں جو گئی کہ مسئلہ فقل بالقرآن سیکھا تھا، اس کے زاویہ خمول میں پڑگئی کہ مسئلہ فقل بالقرآن سیکھا تھا، اس کے داخلاف ہو گئیا تھا، وہ امام بخاری اور داؤ د فلا ہری کے استاذ تھے اور الن سے بی ان دونوں نے مسئلہ لفظ بالقرآن سیکھا تھا، اس کے مسئلہ فقل بالقرآن سیکھا تھا، اس کے داخلاف ہو گئیا تھا، وہ امام بخاری اور داؤ د فلا ہری کے استاذ تھے اور الن سے بی ان دونوں نے مسئلہ فقط بالقرآن سیکھا تھا، اس کے داخلاف ہو گئیا تھا، وہ امام بخاری اور داؤ د فلا ہری کے استاذ تھے اور الن سے بی ان دونوں نے مسئلہ فقط بالقرآن سیکھا تھا، اس کے داخلاف ہو گئیا تھا، وہ امام بخاری اور داؤ د فلا ہری کے استاذ تھے اور الن سے بی ان دونوں نے مسئلہ فقط بالقرآن سیکھا تھا، اس کے داخلاف ہو گئیا تھا۔

علاوہ کوئی جرح ان پر ہمارے علم میں نہیں ہے، پس اگریہی وجیہ جرح ہےتو بخاری کوبھی مجروح کہنا پڑے گا۔

ا مام طحاوی نے جواثر معانی الآثار "ا۔ ایس عبدالسّلام بن حرب کے طریق سے ابو ہر رہ کا قول نقل کیا کہ وہ تین بار دھونے کوفر ماتے تھے اس میں ابن حزم نے عبدالسلام بن حرب کوضعیف قرار دیا حالانکہ وہ صحاح ستہ کے راوی ہیں ، اور امام ترفدی نے ان کو ثقتہ حافظ کہا۔ دار قطنی نے ثقتہ ججہ کہا (ابوحاتم نے ثقنہ صدوق کہا) وغیرہ۔ ملاحظہ ہوتہذیب ۲۰۳۱۔

(۲۲) حَدَّثَنَا اِسْحَاقَ قَالَ آخُبَرَ نَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى صَالِحٍ عَنُ آبِى هُويُرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلارً اى كَلَبَايًا كُلُ الشَرَى مِنَ الْعَطْشِ فَاخَدُ الرَّجَلُ خُفَّهُ فَجَعَلَ يَعُوفُ لَهُ بِهِ حَتَى اَرُواهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَادَ خَلَهُ الْجَنَّةَ وَقَالَ آخُمَدُ بُنُ شَبِيبٍ الْعَطْشِ فَاخَدُ الرَّجَلُ خُفَّهُ فَجَعَلَ يَعُوفُ لَهُ بِهِ حَتَى اَرُواهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَادَ خَلَهُ الْجَنَّةَ وَقَالَ آخُمَدُ بُنُ شَبِيبٍ ثَنَا ابِي عَنْ يُولُسَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّ ثَنِي حَمُزَةً بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ ابِيهِ قَالَ كَانَتِ الْكَلَابُ تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فَى آلُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَكُولُو يَرُشُّونَ شَيْئَامِّنُ ذَلِكَ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رسول علیقے ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا: ۔ ایک فیض نے ایک کنا دیکھا جو بیاس کی وجہ ہے کیلی مٹی کھار ہا تھا، تو اس فیض نے اپنا موز ہ لیا اوراس ہے (اس کتے کے لئے) پانی بھرنے نگا جی کہ (خوب پانی پلاکر) اس کو سیراب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فیض کو اس فیل کا اجر دیا اوراس جنت میں واضل کر دیا۔ احمد بن هبیب نے کہا کہ بھے ہیں۔ والد نے یونس کے واسطے ہیں بیان کیا وہ اس نے میں مان سے جمز ہابن عبداللہ نے اپنے باپ (لیعنی عبداللہ ابن عمر) کے واسطے ہے بیان کیا، وہ کہتے تھے کے رسول علیق کے دیا نے میں کتے مسجد میں آتے جاتے تھے کین لوگ ان جگہوں پر پانی نہیں چھڑ کتے تھے۔

کے رسول علیق کے زیانے میں کتے مسجد میں آتے جاتے تھے کین لوگ ان جگہوں پر پانی نہیں چھڑ کتے تھے۔

تشری : حدیث الباب سے بظاہرا مام بخاری نے سور کلب کی طہارت کے لئے استدلال بتلایا ہے، کیونکہ بظاہرا سرائیلی نے اپ موزہ کے اندر پانی لے کرکتے کواس سے پلایا ہوگا، گرحافظ ابن ججڑنے فتح الباری ۱۹۹۱ ش لکھ کہ استدلال ندکورضعف ہے کیونکہ یہ اس مسئلہ پر بنی کا کوہوں، حالا نکہ اس مسئلہ جس اختلاف ہے اور اگر اس مسئلہ کوشلیم بھی کرلیں تو وہ ان احکام جس مفید ہوگا، جو ہماری شریعت جس مفید ہوئے، بھر اس سے طہارت پر استدلال اس لئے بھی ناکھل ہے کہ مکن ہے اس نے موزہ سے پانی فال کر کسی دومری چیز جس یا گڑھے جس ڈال کر پلایا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ موزہ سے بی پلاکر اس کو پاک کرنے کے لئے دھولیا ہو، یا ہوسکتا ہے کہ اس موزہ کو نا پاک بچھ کر پھر استعمال ہی نہ کیا ہو۔ (غرض ان سب احتمالات کی موجود گی جس استدلال ورست نہیں)

#### حضرت شاه صاحب كاارشاد

آپ نے فرمایا:۔ اس موقع پراگر استدلال کی جمایت میں کہا جائے کہ جن امور کی ضرورت تھی اور وہ حدیث فہ کور میں بیان نہیں ہوئے ، تو بیسکوت بھی بیان میں میں ہیں۔ البندا استدلال کھمل ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں سکوت معرض بیان میں نہیں ہے ، کیونکہ حدیث الباب میں صرف قصۂ فہ کورہ کا بیان مقصود ہے ، بیانِ مسئلہ مقصود ہوتا تو اصول فہ کورہ سے مدد لے سکتے تھے ، راویانِ حدیث کا طریقہ بہت کہ جب وہ کوئی قصہ اور واقعہ بیان کرتے ہیں تو اس کے متعلق سارے احوال ذکر کرتے ہیں ، تخریج مسائل کی طرف نہ ان کی توجہ ہوتی ہے ، نہ ان کی رعابت وہ اپنی عبارتوں میں کرتے ہیں ، یہ کام علماء فدا ہب کرتے ہیں کہ ان کی تعبیرات سے مسائل نکا لئے کا طریقہ بہت ضعیف ہو چیش نظر رکھو گے تو بہت سے وہوار مواضع میں کام دیکی ، اور اس کے نظائر آئندہ اس کرتا ہیں آتے رہیں گے۔

فو اکرعکمیہ: حافظا بن جُڑنے اس موقع پر وعدہ کیا کہ ای حدیث کے دوسرے فوا کد باب فضل تقی الماء میں بیان کریں گے چنانچہ باب نہ کورمیں ۲۸۔۵ میں فوا کد ذیل تحریر فرمائے۔

(۱) حدیث الباب ہے معلوم ہوا کہ ایک شخص تنہا اور بغیر تو شہ کے سفر کرسکتا ہے ، اور اس کا جواز ہماری شریعت میں جب ہے کہ اس طرح سفر کرنے میں جان کی ہلاکت کا ڈرنہ ہو۔ورنہ جا ئزنہیں۔

امام بخاریؒ نے جوحدیث باب نصل علی الماء میں درج کی ہے اس میں اس طرح ہے کہ ایک خص کمیں جارہا تھا، اس کو تخت بیاس گی تو وہ ایک کنوئیں میں اتر ااور اس کا پانی بیا، پھر نکلا تو ایک بیا سے کتے کود یکھا جوشدت بیاس سے زبان نکال رہا تھا اور کیلی مٹی کوزبان سے چائ رہا تھا، اس نے سوچا کہ یہ کتا بھی ایسی ہی تکلیف میں جہ تلاہے، جس میں جہ تلا تھا، کنوئیں میں دوبارہ اتر کرموزہ میں پانی بھرا اور موزے کو مندسے پکڑ کروونوں ہاتھوں کے سہارے سے او پڑج ھا اور کتے کو پانی پلایا جن تعالی کواس کی بیربات پندا گئی، اس لئے مغفرت فرمادی مدردی مدردی کی مدردی اس سے بھی زیادہ ہم ہے اور مسلمان کو یانی پلانے وغیرہ کا اجروثو اب توسب ہی سے بڑھ جائے گا۔

(۳) حدیث سے بیمی معلوم ہوا کہ مشرکین پر نفلی صدقات جائز ہیں،اوراس کامحل ہماری شریعت میں جب ہے کہ کوئی دوسر افخض مسلمان زیادہ مستخل موجود نہ ہو،ای طرح اگر آ دمی بھی ہواور حیوان بھی دونوں برابر کے ضرورت مند ہوں اور صرف ایک کی مدد کر سکتے ہیں،تو

آدى زياده محترم ہے،اس كى مدركرنى چاہيے-وقال احمد بين شيب حد شاالى الخ

حافظ ابن ججر ن الکھا کہ اس سے بھی بعض لوگوں نے طہارت کلاب پر استدلال کیا ہے کہ زمانہ رسالت میں کتے مجد میں آتے خواور صحابہ کرام اس کی وجہ سے فرش مجد کونیس دھوتے تھے گریا سند کال اس لئے درست نہیں کہ بہی حدیث ان ہی احمہ بن هبیب نہ کور سے موصولاً اور صراحت تحدیث کے ساتھ ابوہیم ویبی نے کانت الکلاب تبول و تقبل و تلدبو فی المسجد الح کے الفاظ سے روایت کی ہے اور اصلی نے ذکر کیا کہ اس طرح ابراہیم بن معقل نے امام بخاری سے بھی روایت کیا ہے اور ابوداؤ دواساعیلی نے بروایت عبداللہ بن وہب یونس بن بزید بیش هبیب بن سعید مذکور سے بھی یوں ہی روایت کیا ہے ، ایک صورت میں استدلال طہارت کیونر صحیح ہوسکتا ہے ، کیونکہ بول کلب کی نجاست پر تو سب کا اتفاق ہے جیسا کہ ابن المحرر نے کہا ، گرنقل اتفاق پر اعتراض ہوا ہے کیونکہ بعض لوگ کے کا گوشت طال کہتے ہیں اور بول ماکول اللحم کو پاک جمعتے ہیں ، اور بہت سے لوگوں نے تو سارے بی حیوانات کے پیشاب کو پاک قرار دیا ہے بھرت دی کے بہت میں حدید دکایت اساعیلی وغیرہ ابن وہب بھی ہیں ۔۔

افا دات انور: حضرت شاہ صاحب نے فر ہایا: ای صدیت میں ابوداؤ دیے تنبول کی روایت کی ہے، جس کی وجہ شافعیہ کو جوابدی
مشکل ہوئی ہے، کیونکدان کے فزد کی بنی زمین خشک ہونے سے پاک نہیں ہوتی اور دھونے کی نئی خود صدیت میں موجوو ہے، البندااشکال ہوا
کہ مسجد کی زمین ناپاک ہی کیسے چھوڑ دی جاتی تھی ، خطابی نے تاویل کی کہ کتے مسجد سے باہر پیشاب کر کے آتے ہوں گے اور پھر مسجد میں
سے گذرتے ہوں گے میں نے کہا کہ وہ کتے بہت ہی باادب و بجھ دار ہوں گے ، پھراگر یہی کہد دیا جاتا تو کیا مضا نقد تھا کہ وہ استخاء بھی
کرتے ہوں گے، پھر حنیہ کے بہاں بھی پنہیں ہے کہ خشک ہونے تک مسجد کی نجس زمین کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے بلکہ بیام مستکر ہے ، اور
بہتر یہ ہے کہ تخت زمین ہوتو فوراً پانی بہا کراس حصہ کو پاک کرلیا جائے ، جیسا کہ بول عربی کے بعد نبی کریم علاقت نے کرایا تھا (ابوداؤ در) اور
ازالہ بد بولے لئے بھی ایسا کرنا جلد ضروری ہے ،اگراس کے بعد بھی نجاست کا اثر باتی رہے یاز مین فرم ہوکر پیشاب پنچ تک مراہت کر جائے
تواس حصہ کو کھود کرمٹی بھینک دی جائے کہ اس کا تھم بھی ابوداؤ دمیں موجود ہے۔

غرض حنفیہ کے یہاں طہارت وارض کے لئے جہاں دوسرے مذکورہ طریقے ہیں، خشک ہوجانے کا اصول بھی اپنی جگہ ہر لحاظ سے درست ہے کیونکہ بیسب طریقے اصادیث ہے تابت ہیں۔

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے فرمایا:۔ فسلم یہ کو نو ایو شون شینا کا ممل وہ صورت ہے کہ زمین کا کوئی خاص متعین حصہ صحابہ کے ظم میں نہ تھا جس جگہ کتوں نے چیشا ب کیا ہو، اس لئے وہاں پانی بہانے اور پاک کرنے کا عمل بھی نہ ہوتا تھا، صرف اتنا اجمالی علم تھا کہ کئے آتے جاتے ہیں اور پیشا بھی کرتے ہیں اس علم کلی اجمالی کے سبب وہ کسی خاص حصہ زمین کوفوری طور سے پاک کرنے کے مکلف بھی نہ منے اور خشک ہونے سے جوز بین یا ک ہونے کا طریقہ ہے، اس پراکتفا کیا جاتا ہوگا۔

روایت بخاری: حضرت نے فرمایا: امام بخاریؒ کی عادت یہ بھی ہے کہ وہ روایت بیں ہے کی اشکال والے جیلے یا لفظ کو حذف کر دیا کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ امام بخاری نے یہاں تنبول کا لفظ بھی اس لئے عمداً ترک کیا ہے پھر بیترک وحذف اس لئے پچومعنریا قابل اعتراض بھی نہیں کہ دومری روایات ہے معلوم ہوجا تا ہے۔

پھر فرمایا:۔ میرے نز دیک صاف نگھری ہوئی ہات ہے کہ شریعت نجاست کا تھم بغیر جزئی مشاہدہ یا اخبار کے نہیں کرتی ،لبذا جہاں اخباریا مشاہد ہُ جزیئے نہیں ہوتا ، وہال محض اوہام اور وساوی قلبی کی وجہ سے حکم نجاست نہیں کرتی ،رہے اختالات وقر ائن ،ان کوشریعت بھی معتبر مخبر اتی ہے کبھی نہیں ،لبذاتقسیم احوال ہے بعض حالات میں اعتبار ہوگا بعض میں نہیں۔

حضرت نے فرمایا کہ صدیث میں جو کفار ومشرکین کے برتن دھونے کے بعداستعالی کی اجازت دی اس ہے معلوم ہوا کہ شریعت بعض اوہام واحتالات کو معتبر بھی قر اردیتی ہے اور بیہ ہات بطورا طلاق وعموم درست نہیں کہ اصل اشیاء میں طہارت ہے (لہذا جو چیزیں دوسروں کے استعال میں رہی ہوں ان کودیکھنا جا ہے کہ استعال کرنیوا لے طہارت و نجاست کے باب میں کیا نظریہ وتف مل رکھتے ہیں۔ والقد اعلم) مارے فتھاء کی تعمیم عبارات سے مغالطہ ہو جاتا ہے ، مثلاً وہ کہد ہے ہیں، کہ '' دارالحرب ہے جتنی چیزیں ہمارے پاس آئیں گی وہ سب مطلقاً طاہر ہیں، حالانکہ میرے نزدیک مشرکین و مجوں کی پکائی ہوئی تمام چیزیں کر وہ ہیں، کیونکہ غلبہ نظن ان کی نجاست کا ہے، جس طرح

کے حضرت شاہ صاحب نے یہاں نہایت ہی ضروری وکارآ مرشری مسکلہ کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، جس سے کشر وگٹ تھے میں توفقہاء کے سب سے خفلت برتے ہیں۔
امام ترفدی نے ستقل باب 'ماجماء فی الاکل فی آیة الکھار' کا قائم کی ہے اور امام بخاری نے بداب آنیة المعجوس و المدینة قائم کیا ہے، اور دونوں نے ابو تعلیم میں اور میں ہونے کی خدمید مبارک میں عرض کیا کہ ہم اہل کتاب کے ساتھ رہے ہیں، ان کی ہنڈ یوں میں کھانا پکا لیے ہیں اور ان کے برتوں میں پانی کی لیے ہیں، آپ نے فرمایا: اگر تمہیں دوسرے برتن نہیں طبح توان بی کے برتن دھوکر استعمال کرنیا کرو، (بقید حاشیدا میلے سندی پر اور ان کی کرتن دھوکر استعمال کرنیا کرو، (بقید حاشیدا میلے میں اور سے برتن نہیں طبح توان بی کے برتن دھوکر استعمال کرنیا کرو، (بقید حاشیدا میلے میں اور ان کے برتن دھوکر استعمال کرنیا کرو، (بقید حاشیدا میلے میں اور ان کی کرتن دھوکر استعمال کرنیا کرو، (بقید حاشیدا میلے میں اور ان کے برتن دھوکر استعمال کرنیا کرو، (بقید حاشیدا میلے میں اور ان کے برتن دھوکر استعمال کرنیا کرو، (بقید حاشیدا میلے میں اور ان کے برتن والی میں کا کھون کی کے برتن دھوکر استعمال کرنیا کرو، (بقید حاشیدا میں کے برتن دھوکر استعمال کرنیا کرو، (بقید حاشیدا میں کی کھون کی کھون کے برتنوں میں پانی کی لیے جی اور ان کے برتنوں میں پانی کی لیا کہ بھون کھون کے برتن دھوکر استعمال کرنیا کرو، (بقید حاشیدا میں کھون کھون کے برتن دھوکر کو کھون کو کھون کے برتنوں میں پانی کی کھون کے برتنوں میں پانی کی کھون کے برتن کی کھون کے برتنوں میں پانی کی کھون کے برتن دھون کے برتنوں میں کا کھون کو بھون کے برتن کے برتنوں میں کو برتن کے برتنوں میں کھون کے برتنوں میں کو برتن کی برتنوں میں کھون کے برتنوں میں کھون کے برتنوں میں کھون کے برتنوں میں کھون کے برتنوں میں کو برتنوں میں کھون کے برتنوں میں کو برتنوں میں کھون کو برتنوں میں کھون کے برتن کو برتنوں میں کھون کے برتنوں میں کو برتنوں کو برتنوں کو برتنوں کو برتنوں کو برتنوں کے برتنوں کو برتنوں کے برتنوں کو برتنوں کو برتنوں کو برتنوں کو برتنوں کو برتنوں کے برتنوں کو برتنوں کو

خود فقنهاء نے بھی آزاد کھلی ہوئی پھرتی ہوئی مرغی کا جھوٹا مکروہ لکھاہے، وہاں غلبہ نظن کے سوا کیااصول ہے؟!

(۱۷۳) حَدَّ ثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ اَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ عَدِي بُنِ حَاتِمٍ قَالَ سَالُتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اَرسَلُتَ كَلْبَكَ الْمَعَلَّمَ فَقَنَتَلَ فَكُلُ وَ إِذَا اَكُلَ فَلا تَأْكُلُ فَإِنَّمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اَرسَلُتَ كَلْبَكَ الْمَعَلَّمَ فَقَنَتَلَ فَكُلُ وَ إِذَا اَكُلَ فَلا تَأْكُلُ فَإِنَّمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اَرسَلُتَ كَلْبَكَ الْمَعَلَّمَ فَقَتَتَلَ فَكُلُ وَإِذَا اَكُلَ فَلا تَأْكُلُ فَإِنَّمَا سَمَّيُتَ عَلَىٰ كَلُبِكَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى كَلُبِكَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَعَهُ كَلُبا الْخَرَقَالَ فَلاَ تَأْكُلُ فَإِنَّمَا سَمَّيُتَ عَلَىٰ كَلُبِكَ وَلَهُ لَا مَا كُلُولُ فَإِنَّمَا سَمَّيُتَ عَلَىٰ كَلُبِكَ وَلَهُ لَا مَا لَكُولُ فَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ لَعُمَا لَا كَالَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُكُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ عَلَيْ عَلَيْهُ الْمَعْلَى عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَى الْكُولُ اللَّهُ الْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا ع

تر جمد: عدى بن حاتم في روايت ہے كدين في رسول الله علي الله علي الله علي الله على الله اورا كرو كتا ہے شكار كے متعلق) دريافت كياتو آپ في راك كو الله على الله اورا گروه كتا الله شكار شرخود ( كچهه ) كھا لے تو تم (اس كو ) نہ كھا و ، كونكداب اس في كارا ہے كئے كوچور تا ہول ، كھراس كے كونكداب اس في شكارا ہے لئے كار التهار ب لئے نہيں كڑا) ميں في كہا ميں (شكار كے لئے ) اپنے كئے كوچور تا ہول ، كھراس كے ساتھ دوسر ب كئے كود كھئا ہوں ۔ آپ في فرمايا ، كھرمت كھا ؤكونكه تم في الله الله بانور كے شكار كے لئے ہم الله كہ كرچھوڑ ديا ہو ۔ تشرق : حديث الباب سے معلوم ہوا كہ اگر شكارى كئاسد ھايا ہوا ہوا وراس كوكس حلال جانور كے شكار كے لئے ہم اللہ كہ كرچھوڑ ديا ہے ۔ اور وہ كتا اس جانور كے شكار كے لئے ہم اللہ كہ كرچھوڑ ديا ہو كا اور وہ كتا اللہ كو الله الله كو الله كو الله كا كو الله الله كالله كو الله الله كو الله كالله كو الله الله كو الله كو الله كله كو الله كاله كو الله كو ا

(بقیدحاشید صغیر گذشته) بخاری کی روایت میں اس طرح ہے کہتم ان کے برتنوں میں مت کھاؤ ہیو، بجز اس کے اس کے بغیر چارہ کا رند ہو، اس صورت میں برتن دھوکر استعمال کرلیا کرو۔ (بخاری ۸۲۵۔۸۲۸)

حافظ ابن تجرِّ نے لکھ کہ این المنیر نے کہا:۔ اہ م بخاریؓ نے ترجہ مجوں کا رکھا اور صدیت میں اہل کتاب کا ذکرہے، کیونکہ خرابی دونوں کے یہ سالیک ہی ہے یعنی نجاستوں سے پر ہیز ندکر تا، کر مانی نے کہا اس لئے کہا کہ کو دوسرے پر قیاس کیا، حافظ نے کہا کہ بہتر جواب بیہ کہ بعض احادیث میں مجوں کا بھی ذکر ہے، جیسا کر ترفدی میں ہے، اورا کیک روایت میں بہود، فعاری و مجول متیوں کا بھی ذکرا کیک ساتھ مردی ہے۔

پھراگر چہاہلِ کتاب کا ذبیحہ طلال ہے، گرچونکہ وہ خزیر وخرہے ، جتناب نہیں کرتے ،اس لئے ان کے برتن اور پکانے کی ہ نڈیاں ،ور چھچے پاک نہیں ہوتے ،اس سئے ان کے سارے ہی برتن بغیر دھوئے ہمارے لئے نایاک ہیں۔

 سدهایا جائے تواس کے لئے اتنا کائی ہے کہ جب اس کوشکار پرچھوڑ دیں یا بھیجدیں تو چلا جائے اور جب واپس بلائیس تو بلائے ہے آجا ہے ، پی تول حنیہ اور اکثر علاء مکا ہے ، امام مالک اور شافعی (ایک تول ش) اس کے خلاف ہیں ، وہ کہتے ہیں کہ شکار کے لئے سدهایا ہوا کتا وغیرہ اور پرند باز وغیرہ سب برابر ہیں ، لہٰذا کتا بھی اگر شکار کے جانور ش ہے کھالے تو کوئی مض نقہ نیس ، اس کا باتی گوشت حلال ہے جس طرح شکاری پرندا کر کھالے تو باتی گوشت حلال ہے ، حنفیہ نے جوفرق کیا ہے اول تو حدیث الباب ہی اس کی دلیل ہے کہ حضور علیا ہے ۔ شکاری پرندا کر کھالے تو بانور کا گوشت کھا تا ممنوع قرار دیا جس ش ہے کتے نے کھالیا ہو ، اس کے بعد امام مالک و شافعی کا اس کو کھانے کی اجازت و بیا می حقوم نیس بہت سے وجو وفرق ہیں ، جن کا بیان کتا با الحد ہیں آئے گا ، اور وہاں ہم بدائع وغیرہ سے وہ متمام شرائط بھی تھیں گے ، جن کے خت شکاری جانوروں کے ذریعہ شکار کرنے کی اجازت الصید ہیں آئے گا ، اور وہاں ہم بدائع وغیرہ سے وہ وہ تمام شرائط بھی تک سے باخرین اس کا انظار کریں۔

#### حضرت شاه صاحب رحمه الله كارشادات

آپ نے اس موقع پرفر مایا:۔سارے علاء کا اس امر برا تفاق ہے کہ اگر شکاری کیا شکار کے جانورکو گلا گھونٹ کر مارو ہے تو وہ حلال نہ ہوگا، بلکہ مردار ہوجائے گا، کیونکہ حلت کی ضروری شرط جرح ( زخی کرنا ) ہے۔اور بعض علاء نے خون نکلنا بھی شرط کہا ہے۔

قوله فانما امسک النع پرفر مایا: نبی کریم کے اس ارشاد ہے کہ 'جوشکاری کیا، جانورکوشکار کر کے خود بھی اس کا گوشت کھائے،

اس کا گوشت تمہارے لئے طلال نہیں، کیونکہ اس کی اس حرکت ہے معلوم ہوا کہ اس نے شکار تمہارے لئے نہیں کیا بلکہ اپنے واسطے کیا ہے۔' اس نطق نہوی ہے اشارہ ہوا کہ کیا جب اپنے کورضا عولی و مالکہ بیں فنا کر دیتا ہے، تو وہ اس کا آلہ بن جا تا ہے، اس کے اپنی ذات کے احکام ختم ہوکر، ما لک کی چھری کے مرتبہ میں ہوجاتا ہے، اس طرح جو بندے اپنے مولی و ما لک جل ذکرہ کی رضا جو کی کی راہ میں اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں، وہ بھی دنیا اور دنیا کی چیز وں میں اس کے جھے تا ئب، خلیفہ، اور قائم مقام ہوتے ہیں پیشان ضدا کے محبوب کی ہی اور جس طرح کہنا ہے نہ کہ کا ایک کا پوری طرح مطبع بن کر ما لک کے تھم میں ہوج تا ہے بندے بھی خلفاء اللّه فی الارض ہوتے ہیں کھراتی سے طرح کیا ہے۔ اس کے ایک میں ہوج تا ہے بندے بھی خلفاء اللّه فی الارض ہوتے ہیں کھراتی سے طرح کیا ہے۔

کے رض عمواد وہ الک میں فتا ہی کی مثال مجاہدین فی سیمل اللہ کی بھی ہے، کہ حسب تصریح فقہا ہ وہ ہوگ اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے (جو حصوب رضا عمولی کا سب سے برا ذریعہ ہے) اپنے نفس فیس، گھریار وفن، مال وودات وغیرہ وغیرہ برجز کونظر انداز کر کے نکل کھڑے ہوئے ہیں، پھریاتن رسد بجانال یاجال زئن برآید، کے مصداق شوق ہم اور ت میں ایسے اور کوئی کم سے کم تعداد تھی زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے، کہ دہ احکم ای کمین، فیصال لسمایو بد، کے تا تب خلیف، اور ای کے آلات وہ تھیار بن جاتے ہیں، جس نے اصحاب افیل کے لئے کر جرار کے مقابلہ میں ابتیل شکر میز در کوایٹے بیم بہادی تھے۔ بیسب سے بردی فنا کی صفت وفت ہرموئن کو ہر وقت اور ہر آن ہے۔ اس کے لئے ضرورت میں ہوت اور ہر آن ہے۔ اس کے لئے ضرورت ہے کہ اعد و المهم ما استطاعت میں خذ و احد در کے اور بنیان مرصوص والی آیات کا مفہوم ہم جائے ، اور کیتے کی موت پرشیر کی موت کو ترجے دی جائے۔

اللہ کے بندول کوآتی نہیں رویا تی

وضاحت: اقدامی جہادفرض کفاریہ ہے،اوراس کے لئے بہت ی شرائط وقیود ہیں،لیکن دفاعی جہادفرض مین ہے بیٹی اگر کفارمسلمانوں پرحملہ آور ہوں اوران کی جہادفرض میں ہے بیٹی اگر کفار مسلمانوں پرحملہ آور ہوں اوران کی جہادفرض میں ہے بیٹی اگر کفار کے زخہ ہے، پوسکس ،ان پر بھی اعانت وامدادفرض ہے کیونکہ مسلمان کی جان و مال وعزت کی حفاظت کرتا نماز روزہ، جج ،زکو قاوغیرہ فرائض کی طرح فرض مین ہے اوراس میں کوتا ہی کرتا سخت گن ہا ہے، حضرت الاستاذ العظیم پینے الاسلام مولا نامد کی نے ہندوستان کے فسادات کے موقع پرمسلمانوں سے فرمایا تھی کہ ''تم غیرمسلموں پرحمد مت کرو، لیکن آگر وہ خودتم پر حملہ آور ہوں اور تمہاری جان و مال و آبر وکونقصان پہنچا تا جا جی تو ان کا ڈٹ کر مقا بلہ کرو، اورا کوچھٹی کا دودھ یا ددل دو'' والقد الموفق والمعنین ۔

اس بندے کا حال بھی سمجھ لوا تباع نفس و ہوں ہیں اپنے مولی و مالک کی مرضیات کے خلاف راستہ پرنگ گیا۔ اور اس طرح وہ خدا کے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہوگیا، اس کا حال کتوں سے بھی بدتر ہے کہ باوجود کم وعقل فصل انسانی، اپنے مالک کی معصیت کر کے، اس سے دور ہوگیا۔

> بحث ونظر قائلین طبهارت کااستدلال

حضرت نے فرمایا:۔حدیث الباب سے لعابِ کلب کو ظاہر کہنے والے اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ اگر وہ نجس ہوتا تو حضورعلیہ السلام ضرور تھم فرماتے کہ شکار سے جانور کوجس جس جگہ سے کتے نے پکڑا ہے،ان جگہوں کو دھویا جائے کیونکہ ہر جگہاس کا لعاب لگا ہوگا ، آپ نے اسکا تھم نہیں فرمایا ،البذاو ہیاک ثابت ہوا۔

شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ بیاستدلال مہمات ہے کیا گیاہے جس کی صریح احادیث کی موجودگی میں کوئی حیثیت نہیں ہے، دوسرے یہ استدلال مسکوت عنہ ہے کہ چونکہ حضور علیہ السلام نے ان جگہول کے دھونے کے تھم ہے سکوت فرمایا اس لئے طہارت ثابت ہوئی، حالانکہ جس طرح آپ نے لعاب دھونے کا تھم نہیں فرمایا تو کیا اس کو بھی پاک کہا حالانکہ جس طرح آپ نے لعاب دھونے کا تھم نہیں فرمایا تو کیا اس کو بھی پاک کہا جائے گا؟ اصل میں یہ سب باتیں جانی بہجانی ہیں۔ جائے گا؟ اصل میں یہ سب باتیں جانی بہجانی ہیں۔

#### امام بخاری کا مسلک

فرمایا:۔امام بخاری سے یہ ہات مستجد ہے کہ دہ لعاب کلب کی طہارت کے قائل ہوں جبکہ اس باب میں قطعیات سے نجاست کا ثبوت ہو چکا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہ سکتے ہیں کہ امام بخاری نے دونوں طرف کی احادیث ذکر کردی ہیں، ناظرین خود بی کوئی فیصلہ کرلیں، کیونکہ یہ بھی ان کی ایک عادت ہے کیونکہ جب وہ کسی باب میں دونوں جانب توت دیکھتے ہیں تو دونوں طرف کی احادیث ذکر کردیا کرتے ہیں، جس سے بیاشارہ ہوتا ہے کہ دہ خود بھی کسی ایک جانب کا یعین نہیں فرماتے۔واللہ اعلم۔

# حافظ ابن حجرر حمد اللدكي رائے

جیسا کہ ہم نے شروع ش کھاتھا کہ حافظ این جڑے ہیں کہ امام بخاری کا نہ بہ بھی مالکیہ کی طرح طہارت سور کلب ہے،
چنانچہ حدیث الباب پرانھوں نے لکھا کہ امام بخاری اس کو اپنے مسلک کے استدلال بیں لائے جیں اور وجد دلالت بیہ کہ حضور علیہ السلام
نے کتے کے منہ لگنے کی جگہ کو دھونے کا حکم نہیں فرمایا، اور اسی لئے امام مالک فرمایا کرتے تھے کہ کتے کا لعاب بخس ہوتا تو اس کے شکار کو کھانے
کا جواز نہ ہوتا لیکن محدث اساعیلی نے اس کا جواب ویا کہ حدیث الباب نے قوصرف بیہ بات بتلائی ہے کہ کتے کا شکار کو مارڈ النابی اس کو ذرح
کرنے کے قائم مقام ہے، اس میں نہ نجاست کا ثبوت ہے نہ اس کی فی ہے جس کا قرید ہے کہ حضور علیا ہے نے زخم سے لکھے ہوئے خون کو
محمد وسے کا حکم نہیں فرمایا، اور جو بات پہلے سے طرح مدہ تھی، اس کی وجہ سے ذرکی ضرورت نہ بھی، اس طرح لعاب کلب کی نجاست اور اس
کو دھونے کی بات بھی دوسر سے ارشا دات کی روشن میں طے شدہ تھی اس لئے اس کا بھی ذکر نہ فرمایا ہوگا۔ (خ اب ری ہے اس)

#### ذبح بغيرتسميه

صدیث الباب کے ترمیں حضور علی نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے کتے کے ساتھ دوسراکتا بھی مل جائے اور دونوں مل کرشکار

کڑیں اور ماردیں، تواس کا گوشت حلال نہیں، مردارہے، کیونکہ تم نے اپنے کتے پر خدا کا نام لیا تھا، دوسرے پڑہیں لیا تھا، کیا اس تصریح کے بعد بھی پورپ دامریکہ وغیرہ کے بغیرتسمیہ ذبحہ کو حلال قرار دینے کی جرائت کی جائے گی؟

#### بندوق كاشكار

جیسا کہ حضرت شاہ صاحب نے تصریح فر مائی کہ کتا اگر شکار کو گلا کھونٹ کر مارد ہے تو وہ حلال نہیں ،اورفقہا ہے نکھا کہ شکار کا ذخی ہونا مفروری ہے ،اوربعض فقہا وخون لکٹنا بھی ضروری قرارد ہے ہیں ،ای طرح کتا اگر شکار کے جانور کو ذخی نہ کرے بلکداس کو بوں بی زیش پر پٹنے کر مارڈ الے تو وہ بھی حلال نہ ہوگا ، کیونکہ حضور علی ہے نے غیر بحروح کو وقید وموقو ذہ کے تھم میں فر مایا ہے اورا گر کسی عضو، ہاتھ ، ٹا تک وغیرہ کو توز دیا ،جس سے مرکبیا تو اس میں اگر چہ امام ابو بوسف سے حلت کی روایت ہے ،گرامام محد نے زیادات میں ذکر کیا کہ بغیر جرح کے حلال نہیں ،اس اطلاق سے عدم حلت بی تکاتی ہے ،اورامام کرخی نے لکھا کہ امام محمد بی کی روایت ذیادہ مجے ہے۔

(انوار المحدود 19-4)

فقہا و نے آرپ قرآنی و ما علمتم من الجوارح مکلین ہے دوبا تیں جرح تعلیم ضروری قراردی ہیں،اور جرح کی شرط کو ہر صورت میں لازی کہا ہے خواہ تیرو کمان وغیرہ ہی ہے شکار کرے، کیونکہ حدیث میں معراض سے شکار کو بھی وقید فرمایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ''معراض (بغیر پرود حارکا تیرجس کا درمیانی حصد موٹا ہو) اگر (نوک کی طرف سے) شکار کو گئے کہ ذخی کر دے تو حلال ہے،اوراگر عرض کی طرف سے گئے تو مت کھاؤ، کیونکہ وہ دقید ہے۔ اوراسی پر قیاس کر کے بندقہ کا شکار کیا ہوا جانور مردار وحرام ہے کہ وہ بھی وقید ہے۔ بندقہ غلیل و کمان کے مٹی کے غلہ کو کہتے ہیں جن سے پرندوں وغیرہ کا شکار کیا جا تا ہے۔

امام بخاریؒ نے ۱۲۳ میں باب صید المعراض قائم کر کے لکھا کہ حضرت ابن عمرؓ نے بندقہ سے مارے ہوئے شکار کو موقو ذور حرام) فرمایا اور حضرت سالم، قاسم، مجاہر، ابراجیم عطاء اور حسن بھریؓ نے بھی اس کو کروہ فرمایا۔ پھرامام بخاری نے اسی حدیث معراض سے استدلال کیا۔ محقق عینی نے لکھا کہ حضرت ابن عمر کے اثر فدکورکو بیٹی نے موصولاً بھی روایت کیا ہے پھر حضرت سالم وغیرہ کے آثار کی بھی تخریک کیا۔ مارکی بھی تخریک کے۔

حافظ این جرز نے لکھا کہ تیریا دوسری چیزیں اگر دھاری طرف سے شکار کولگیں تو وہ شکار طلال ہوگا،اورا گردوسری جگہ سے لگیں اوران سے شکار مرجائے تو حرام ہوگا، کیونکہ وہ ایسا ہے جیسے بھاری ککڑی یا پھروغیرہ سے مرجائے،اوریہ صدیث جمہور کے لئے جست ہےاوراوزا گی وغیرہ فقتہا عِشام کے خلاف ہے، جواس کو حلال کہتے ہیں۔ (تج البری ۲۵۰۹)

# صاحب مداريك تفصيل

معراض کے شکارکا تھم لکھ کرفر مایا کہ بندقہ ہے اگر شکار مرجائے تو وہ بھی مردار ہے، کیونکہ وہ تو ژتا پھوڑتا ہے، ذخی نہیں کرتا، اورای طرح اگر پھر ہلکا اور دھار دار ہو، جس کی وجہ سے شکار کی موت زخی ہونے سے بھی جائے تو اس کا شکار طلال ہے، لیکن اگر بھاری ہو، جس سے بہی سمجھا جائے کہ اس کے بوجھ اور چوٹ سے مراہے تو طال نہیں، جس طرح لائھی ، ہکڑی وغیرہ سے ماردیں۔البتہ اگر ان میں بھی دھار ہوا وراس سے مر جائے تو جائز ہوگا، غرض اصل کلی ان مسائل میں بیہے کہ شکار کی موت کو اگر ذخم کے سبب بھینی قر اردے سکیس تو بھینا حلال ہے اگر بوجھ وچوٹ کی سبب سے بھینی تو بھینا ترام ہے اور اگر شک ور درکی صورت ہوتو احتیاطاً حرام ہے۔

ان سب تغصیلات کی روشنی میں معلوم ہوا کہ اگر بندوق کی کوئی کوئی ماللہ اللہ اکبر کہدکر چلایا گیا اوراس سے جانور مرکیا تو وہ موقو ذہ کے

تھم ہیں ہے، جس طرح محابہ کرام اور بعد کے دعزات نے بندقد کے بارے میں فیصلہ کیا ہے بندقد تو مٹی کا غلہ ہے جو غیل یا کمان سے چھوڑا جائے تو اس کا زور معمولی اوروزن کم ہوگا ، بخلاف کولی کے کہ بندوق کی وجہ ہے اس کی طاقت ووزن کا انداز و کتنے ہی پونڈ سے کیا گیا ہے اور اس کی رفتار پانچے سوگز فی سکنڈ سے زیاوہ تیز ہوتی ہے، لہٰ ذااس کی ضرب سے مرے ہوئے جانور کے بارے میں یہ فیصلہ تطعی ہے کہ کولی کے بوجھاور چوٹ ہی سے جانور مراہے ذخی ہونے کے سبب سے نہیں مراہے۔ پھراس کی صلت کیے ٹابت ہوسکتی ہے؟!

# مهم علمی فوائد

(۱) بندقد کے شکار کی نظیر صحابہ کرام کے زمانہ ہے موجود چلی آتی ہے ،اوراس کے مطابق ائمہ اربعہ اورسب محدثین وفقہاء نے بندقہ کے شکار کو حرام قرار دیا ہے ، حافظ این مجرّا ور دوسرے محدثین نے بھی اس کو جمہور کا غیب قرار دیا ہے ،اور صرف فقہاءِ شام کا اختلاف ذکر کیا ہے ،امام مالک کی طرف جواس کی حلت بعض لوگ منسوب کرتے ہیں وہ یا پیتھیں کؤئیں پینچی۔

(۲)۔ یہ جھنا غلط ہے کہ بندوق بہت بعد کے زمانے کی ایجاد ہے، اس لئے اس کے مسئد کو متفدین کی طرف منسوب نہیں کر بھتے ،
کیونکہ بندقہ کا مسئلہ سحابہ گرام و تابعین وائمہ جمہتدین کے سامنے آچکا تھا، جس پر بندوق کی گولی کا قیاس بجاو درست ہے، اس کے بعد عرض ہے کہ بندوق کی گولی کا قیاس بجاو درست ہے، اس کے بعد عرض ہے کہ بندوق کی گولی کے بارے میں بیدوگی کرنا کہ وہ ''اچھی خاصی نرم اور تقریباً نوکدار ہوکرجم کو چھیدتی ہوئی اس میں محمتی ہے اور پھراس سے خون بہ کر جانو رمزتا ہے 'محتاج جبوت ہے اس طرح اس سلمہ میں جو بعض ووسری با تیں جوت مدعا کے لئے گی تی ہیں، وہ سب محل نظر ہیں۔ واسلم عنداللہ کے پھر مسب خرید بحث کتاب الصید میں آئے گی ، ان شاء اللہ تعالیٰ و بستعین۔

بَابُ مَنُ لِّمُ يَرَا لُوُصُّوَءَ إِلَّا مِنَ الْمَخُرَجُيُنِ الْقُبُلِ وَاللَّهُ لِلْقَوْلِهِ تَعَالَے اَوْجَاءَ اَحَدٌ مِنَكُمُ مِنَ الْعَائِطِ وَقَالَ عَطَآءٌ فِي مَنُ يُحُرُجُ مِنُ دُيرِهِ اللَّهُ وَ دُاَوُ مِنُ ذَكْرِهِ نَحُو الْقَمْلَةِ يُعِيدُ الْوُصُّوعَ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ اَحَذَ مِنْ شَعْرِةٍ اَوْ اَطْفَارِةٍ اَوْ خَلَعَ ضَعِيدِ الْوُصُّوءَ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ اَحَذَ مِنْ شَعْرِةٍ اَوْ اَطْفَارِةٍ اَوْ خَلَعَ خَفَيْهِ فَلاَ وُصُّوءً عَلَيْهِ فَلاَ وُصُوءً عَلَيْهِ فَلاَ وُصُوءً عَلَيْهِ فَلاَ وُصُوءً عَلَيْهِ فَقَالَ اَبُوهُ هُرَيْرَةً لَا وُصُوءً اللَّهُ مَلَى وَيُذَكُو عَنْ جَابِرٍ اَنَ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ فِى غَزُوةٍ ذَاتِ الرِّفَاعِ فَرُمِى رَجُلَّ بِسَهُم فَنَزَ فَهُ اللَّهُ فَرَكَعَ وَ سَجَدَ وَ مَصَى فِي صَلوبِهِ وَقَالَ وَسَلَمَ كَانَ فِى غَزُوةٍ ذَاتِ الرِّفَاعِ فَرُمِى رَجُلَّ بِسَهُم فَنَزَ فَهُ اللَّهُ فَرَكَعَ وَ سَجَدَ وَ مَصَى فِي صَلوبِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ مَا وَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلَّو نَ فِى جَرَا حَالِهِمُ وَقَالَ طَاوُسٌ وَ مُحَمَّدُ بُنُ عَلَى وَ عَطَآءً وَ اَهُلُ الحِجَالِ لَلَهُ مَا وَالَ اللَّهُ وَضُوءً وَ عَطَآءً وَ اَهُلُ الحِجَالِ لَلْ مَالَامُ وَصُوءً وَ عَطَآءً وَ اَهُلُ الحِجَالِ الْمُعَلِي وَعَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مَا وَاللَّ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مُ وَمُنُوءً وَ عَطَآءً وَ الْمُ الْمُعَرَجَ مِنُهَا وَمُ وَلَمُ يَتَوَصَّا وَبَوَقُ اللَّهُ مَوْ وَالْعَرْقِ اللَّهُ مَنَ الْهُ عَلَى مَن الْحَتَجَمَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا عَسْلُ مَعَاجِهِهِ وَقَالَ ابْنُ عُمَو وَالْحَسَنُ فِي مَن الْحَتَجَمَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا عَسُلُ مَعَاجِهِمِهِ : .

(وضوس چیز سے ٹوٹنا ہے؟ '' بعض لوگوں کے نزدیک صرف پیٹاب اور پا فانے کی راہ سے وضوء ٹوٹنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جبتم میں سے کوئی قضاءِ حاجت سے فی رغ ہوکر آئے (اور تم پائی نہ پاؤٹو تیم کرو) عطاء کہتے ہیں کہ جس شخص کے پچھلے حصہ سے کیڑا یا گلے حصہ سے جوں وغیرہ فکلے اسے چاہیے کہ وضوء لوٹنا کے اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب (آدمی) نماز میں بنس دی تو نماز لوٹنا کے، وضوء نہ لوٹنا کے۔ اور حسن بھری کہتے ہیں کہ جس شخص نے (وضوء کہ بعد) اسپینا بال اتر وائے یا ناخن کثوائے یہ موزے اتار ڈالے اس پر (دوبارہ) وضوء فرض نہیں ہوتا، حضرت ابو ہریرہ گئے ہیں کہ وضوء حدث کے سواکسی اور چیز سے فرض نہیں ہوتا، حضرت جابر سے نقل کیا جاتا ہے کہ رسول عقائے ذات الرقاع کی لڑائی میں (تشریف فرما) تھے ایک شخص کے تیر مارا میا اور اس (کے جسم) سے بہت ساخون بہا (مگر) پھر بھی رکوع اور بحدہ کیا اور نماز پوری کرئی، حسن بھری کہتے ہیں کہ مسممان ہمیشہ سے زخموں کے باوجود نمی زیڑھا کرتے تھے، اور

طاؤس، محمد بن علی، عطاءاوراہلی تجاز کے نز دیک خون ( نکلنے ) سے وضوء ( واجب ) نہیں ہوتا، عبداللہ ابن عمر نے ( اپنی ) ایک پھنسی کو دیا دیا تو اس سے خون نکلا، مگر آپ نے ( وو ہارہ ) وضونہیں کیا، اور ابن ابی نے خون تھوکا، مگر وہ اپنی نماز پڑھتے رہے اور ابن عمر اور حسن مجھنے لگوانے والے کے ہارے میں یہ کہتے ہیں کہ چس جگہ تجھنے لگے ہول صرف اس کو دھولے ( وو ہارہ وضوکر نے کی ضرورت نہیں )

(١٧٣) حَدُّ فَسَا ادَمُ بُنُ أَبِى آيَاسٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ آبِى ذِنْبٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ نِ الْمُقُبُرِى عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ وَالْكُونُ الْمُعَبُّرِي عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ قَالَ الْكَانُ فِي الْمُسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلُوةَ مَا لَمُ يُحُدِثُ وَسُولًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَوْالُ الْعَبُدُ فِي صَلُوةٍ مَّا كَانَ فِي الْمُسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلُوةَ مَالَمُ يُحُدِثُ وَسُلُمَ لَا يَوْالُ الْعَبُدُ فِي صَلُوةٍ مَّا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلُوةَ مَالَمُ يُحُدِثُ فَالَ الصَّوْتُ يَعْنَى الضَّرُ طَةَ:

(44) حَدَّ ثَنَا اَبُو الْوَلِيُّدِ قَالَ ثَنَا ابُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عَبَّادِ بُنِ تَمِيْمٍ عَنُ عَمِّه النَّبِيِّ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْصَرِفَ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً اَوْ يَجِدَ رِيُحًا:.

(٧٦) حَدُّ لَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَ عُمَشِ عَنُ مُّنَذِرٍ أَبِى يَغُلَى النَّورِي عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَامَرُتُ الْمِقَدَ ادَبُنَ قَالَ عَلِي كُنْتُ رَجُلاً مُذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنُ اَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَامَرُتُ الْمِقَدَ ادَبُنَ الْاَسْرَدِفَسَالَهُ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوّءُ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ..

(221) حَدُّ ثَنَا سَعُدُ بُنُ حَفْصٍ قَالَ ثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيىٰ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ أَنَّ عَظَآءَ ابُنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بُنَ عَظَانَ بُنَ عَفَّانَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ وَلَمْ يُمْنِ قَالَ عُثْمَانُ يَتُوَطَّا لِلطَّلُوةِ وَيَعْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَتُ عَنَ ذَالِكَ عَلِياً وَ الزَّبَيْرَ وَطَلْحَةً وَ أَبَى بُنَ كَعُب رَضِى اللهُ عَلَيْهِ فَامَرُوهُ بِذَلِكَ:

(١٧٨) حَدَّ فَنَا اِسْحَقُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ آخُبَرَ نَا النَّصُرُ قَالَ آخُبَرَ نَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ ذَكُوَانَ عَنْ آبِي مَا لِحِكَمِ عَنْ ذَكُوَانَ عَنْ آبِي مَا لِحِكَمِ عَنْ أَبِي مَعِيد نِ النَّحُدرِي آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْسَلَ رَجُلًا مِنَ الْانْصَارِ فَجَآءَ وَرَأَ سُهُ يَقَطُرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلْنَا آعُجَلُنَا كَ فَقَالَ نَعَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَنَا آعُجَلُنَا كَ فَقَالَ نَعَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَنَا آعُجَلُنَا كَ فَقَالَ نَعَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعُلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعُلِيلًا عَجَلُنَا كَ فَقَالَ نَعَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْجَلُتَ ، آوُ قُحِطْتُ فَعَلَيْكَ الْوُضُودَ ءُنَا

ترجمہ (۱۷۴): حفزت ابوہر رہے ہے۔ دوایت ہے کہ دسول اللہ نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک نماز ہی بیس گنا جاتا ہے جب تک وہ مجد میں نماز کا انظار کرتا ہے تا وفنتیکہ اس کا وضونہ ٹوٹے ، ایک عجمی آ دمی نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ! حدث کیا چیز ہے؟ انھوں نے فرمایا کہ ہوا جو پیچھے سے خارج ہوا کرتی ہے۔

(۱۷۵): حضرت عبا وبن تمیم بواسطدا پنے چیا کے، رسول القد علیہ ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ( نمازی نمازے )اس وقت تک نہ پھرے جب تک (رتع کی ) آ واز ندین لے، یااس کی بونہ یا لے:۔

(۱۷۷): محمد بن الحنفیہ سے روایت ہے کہ حضرت علیٰ نے فرمایا:۔ بیں ایسا آ دمی تھا جس کوسیلانِ مزی کی شکایت تھی مگر (اس کے ہارے بیل)رسول اللہ سے دریافت کرتے ہوئے، شرما تا تھ تو بیل نے مقدادا بن الاسود سے کہا ، انھوں نے آپ سے بوچھا، تو آپ نے فرم یا کہ اس بیں وضوء ٹوٹ جا تا ہے، اس روایت کوشوبہ نے اعمش سے روایت کیا ہے:۔ (۱۷۵): زید بن فالد نے خبر دی کہ انھوں نے حضرت عثمان بن عفان سے پوچھا کہ اگر کوئی فخص صحبت کرے اور اخراج منی نہ ہو (تو کیا تھم ہے) حضرت عثمان نے فرمایا کہ وضوء کرے جس طرح نماز کے لئے وضوکر تا ہے اور اپنے عضوکو دھولے، حضرت عثمان کہتے ہیں کہ (بیر) ہیں نے رسول اللہ سے سنا ہے (زید بن فالد کہتے ہیں کہ) پھر ہیں نے اس کے بارے ہیں علی ، زہیر ہطلحہ ، اور ابی بن کعب سے دریا ونت کیا ، سب نے اس فخص کے بارے ہیں بھی تھم دیا۔

(۱۷۸): حضرت ابوسعید خدری ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ایک انصاری کو بلایا، ود آئے تو ان کے سرے پانی ٹیک رہاتھا (انھیں و کچھ کر) رسول القدنے فرمایا، شاید ہم نے تہ ہیں جلدی بلوالیا۔ انھوں نے کہا، جی ہاں! تب رسول القد نے فرمایا، کہ جب کوئی جلدی ( کا کام) آپڑے یا تہ ہیں انزال نہ ہوتو تم پروضوء ہے (عسل ضروری نہیں)

تشریکی: خطرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ بساب من لم ہو الوضوء سے امام بخاریؒ نواقضِ وضوء بتلانا چاہتے ہیں اورنواقض کے باب میں مس ذکراورمسِ مراُ ق کے مسائل میں انھوں نے حفیہ کی موافقت کی ہے کہ ان سے وضوء نہیں ہے ، اور خارج من غیر اسپیلین کے بارے میں امام شافعیؒ کی موافقت کی ہے کہ اس کوناقضِ وضوئیس مانا۔

وجہ مناسب ابواب مختل بینی نے رکھی ہے کہ پہلے باب میں نفی نجاست شعرِ انسان وسورِ کلب کا ذکر تھا اس باب میں نفی نقض د ضوء خارج من غیراسپیلین سے ندکور ہے،اورادنی مناسبت کافی ہے۔

امام بخاریؒ نے اپنے مقصد کو تابت کرنے کے لئے ترجمۃ الباب بھی خوب مفصل قائم کیا ہے، جس میں اقوالِ صحابہ و تابعین ذکر کئے بیں اس سے معلوم ہوا کہ اقوالِ صحابہ و آ تار تابعین سے استدلال سیح ہے اور سب جانے ہیں کہ حفیہ کے یہاں اقوالِ صحابہ کی تو بہت بوی اہمیت ہے، حتی کہ وہ ان کو قیاس پر بھی مقدم بیحے ہیں کیکن یہاں بیام بھی قابلِ ذکر ہے کہ امام بخاریؒ نے خلاف عادت جواس موقع پران کو زیادہ تعداد میں پیش کیا ہے، وہ حنفیہ کے خلاف کوئی اثر نہیں رکھتے کیونکہ حنفیہ کے پاس اس سے زیادہ آ تار موجود ہیں، جو ابن الی شیبہ اور مرضف مصعب عبد الرزاق میں ذکور ہیں، اور ہم سیحتے ہیں کہ امام بخاری کے استاذ اعظم محدث ابو بکر ابن الی شبہہ نے جو امام اعظم پر اعتراضات کے ہیں، ان میں بھی زیر بحث مسئلہ کا کوئی ذکر اس لئے نہیں ہے کہ وہ جانے سے کہ انکہ حنفیہ کا فہرہ ب اس بارے میں تو ی اور نا قابلی تقید ہے اور ان کے مصنف میں بھی ایس آ تارم و یہ ہیں، جن سے حنفیہ استدلال کرتے ہیں۔

اسلئے ہم وہ سب دلائل ذکر کریں گے جو حنفیہ کا مشدل ہیں ،اورامام بخاریؓ کے پیش کئے ہوئے دلائل کا جواب بھی ذکر کریتگے ،والقدالموفق۔

#### بحث ونظر

جیسا کہ اور کھا گیا فارج من غیر اسمیلین کے مسائل میں محدث کیر ابو بھر ابن ابی شیر بیٹنے مسلک خفی میں کوئی خالفت کتاب وسنت اور آفار کی نہیں پائی ورندہ ہضر وراس کو بھی اپنی کتاب الروعلی ابی حدیدہ کا جزو بناتے ، گھر ان کے تلمیذ خاص اہم بخاری نے اس باب کو حنفیہ وحنا بلہ کے خلاف خاص اہمیت دی ہے، پھر ابن جزم خاہری نے محلی میں نہایت تندہ تیز لہد میں مسلک حنقی برنگیر کی ہے انھوں نے حسب عادت اپنی معلومات کے موافق حنی فد بہب کی تشریح کرنے کے بعد لکھا کہ اس تم کے مسائل کوکوئی درجہ تبول حاق مل نہیں ہوسکتا ، اور ندرسول اللہ علیقی کے مواان سے بیچ کے کسی فض کے قول وضل کو ہم کوئی بڑائی وا ہمیت دے سکتے ہیں ، اس کے علاوہ بیتھی ہے کہ ان مسائل نہ کورہ کا ابو حنفیہ سے بہاور نہ قبی سی ہوسکتا ، اور نہ موال کے تائمین کو بیچ تا بہا کہ کہ کہ ان پر تقید کریں جو ما عراک کدھیں چیشا ہرنے والے ہیں ؟ ہے کہ ان پر تقید کریں جو ما عراک کدھیں چیشا ہرکرنے والے ہیں ؟ ہوسیات ہے کہ اس کھیں تا میں مورٹ کی دورگی میں جو ہا ہرنے کے مسائل میں مار رسول اللہ کا اتباع کرنے والے ہیں ؟ ہیں بیت ہوں جو با ہرنے کے مسائل میں میں جیب وغریب کوئی دومری بینیں ہو کئی۔ (ہم کوئی ہوں ان کہ کا این کوئی دورگی ہیں جو با ہرنے کے مسائل میں میں جیب وغریب کوئی دومری بینیں ہو کئی۔ (ہم کا کہ میں)

ال ہم پہلے ذکر کرآئے ہیں کہ این حزم طاہری نے ماءِراکدیں چیٹاب کرنے کی حدیثی ممانعت سے کیسے کیسے جی ب وغریب سرک کالے ہیں، (بقیدحاشیا گا۔ فیہ پر)

اس کے بعد صاحب تخفۃ الاحوذی نے حب عادت حنفی مسلک کوگرانے کی سعی کی ہے اور لکھا کہ قے اور تکسیر کی وجہ سے وضو ٹوٹے کے بارے میں جتنی احادیث زیلتی نے نصب الرابی میں اور حافظ نے درابی میں فال کی ہیں وہ سب ضعیف ہیں ،کسی سے استدلال درست نہیں اور نو وی بارے میں جتنی احادیث کے درم ۔ فی اور خک فی الصلوق کی وجہ سے نقفس وضوء کے بارے میں کوئی سے حدیث موجود نہیں ہے ۔ (تحذیف المعلوق کی اجہ سے نقفس وضوء کے بارے میں کوئی سے حدیث موجود نہیں ہے ۔

#### حافظ ابن حزم كاجواب

آپ کا یہ دوئی تو ظاہر البطان ہے کہ امام ابو حنفیہ سے قبل قے کرنے کی وجہ سے وضوء ٹوٹے کا کوئی بھی قاکل نہیں تھا، اور اس کو کیا کہا جائے کہ حافظ ابن حزم باوجودا پی جلالت قدروسعت نظر کے امام ترخی ایے عظیم القدر محدث اور ان کی حدیثی تالیف ترخی شریف ہے بھی واقف نہ تھے ، اگروہ ان سے واقف ہوتے تو معلوم ہوجا تا کہ امام صاحب سے قبل بھی صحابہ وتا بعین اس کے قائل تھے کیونکہ امام ترخی نے احاد بث کے تحت ندا ہب کی بھی نشاندہ ہی ہے، چنانچہ ایک مستقل باب 'الموضوء من المقنی والموعاف' کا قائم کر کے ابوور داء سے صدیث روایت کی کہرسول اکرم نے تے کے بعد وضوفر مایا، اس کے بعد امام ترخی نے نکھا کہ اس حدیث کو سین معلم نے اچھا کہا ہے اور ان کی حدیث اس باب بی سب سے زیادہ سے بھر بتالیا کہ اصحاب نبی کریم اور تا بعین بی سے بہت سے ابلی علم حضرات اس کے قائل ان کی حدیث اس باب بی سب سے زیادہ سے بھر بتالیا کہ اصحاب نبی کریم اور تا بعین بی سے بہت سے ابلی علم حضرات اس کے قائل سے کہ ہے ۔ قائم کہ فی اس سے مواز ہوئی کو قبل سے بہت سے ابلی علم منے اس سے کہ کہ تا تا ہے، اور بھی ان قول سفیان توری ، ابن مبارک ، امام احمد واسحات کا بھی ہے البتہ بعض ابلی علم نے اس سے انکار کیا ، اور وہ امام مالک وشافی کا قول ہے۔

(بقیہ حاشیہ سنی مابقہ) ای طرح حدیث معمرعن الزہری عن سعید بن المسیب ہے استدلال کر کے بن حزم نے کل ۱۳۱۱۔ ایش لکھا کہ اگر پچھلے ہوئے تھی میں چو ہامر جائے تو سارا تھی پھینک ویں گے اور اس سے کسی تھم کا نفع حاصل کرنا جائز نہیں (نداس کو پاک کرنے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے) خواہ وہ بمقد اردس لا کھ قبطار یا اس سے کم وثیش بھی ہو (قطنار سورطل کا ہوتا ہے) این حزم کے اس تھم کے فیصلوں پر علاءِ امت نے ہر زمانے میں تنقید کی ہے اور وہ اپنے زمانے میں ان کے معقول اعتراضات کا کوئی معقول جواب ندوے سکے اس کے صرف غصر جسنجلا ہمٹ کا اظہار کرتے دہے ہیں۔

یماں ہم نے ندکورہ بالا اشارات اس لئے بھی کئے ہیں تا کہ معوم ہو کہ قلطی بڑے بڑے محد ثین ہے بھی ہوسکتی ہے جیسے امام احمدُ وغیرہ اور صفظ ابن تیمید ایسے جلیل القدر محدث ہے اس امر کااعتر اف نہا ہے قابل قدراور مبتق ہموز چیز ہے۔اللّٰہم او نا اللحق حفا و اور فنا الباعد (مؤلف) سکے علامہ این عبدالبر ماکنی نے لکھا کہ یمی قول امام زہری ،علقہ، اسود، عامر شعمی ،عروۃ بن الزبیر، ابرا ہیم تحقی، قنّا وہ ،تھم عیدینہ، جماد حسن بن صالح بن جیسی ،عبیداللّٰدین الحسین ،اوزاعی کا بھی ہے۔ (تخد الاحدی ۱۸۵۰)

#### حضرت شاه صاحب رحمه الثد كاارشاد

فرمایا:۔امام ترفدیؒ نے غیس واحد من اہل العلم سے اشارہ کشرت کی طرف اور بعض اہل العلم ہے قلت کی طرف کیا ہے، جس سے ثابت ہوا کہ اکثر اصحاب رسول اکرم کا مختارہ ہی تھا جو حنفیہ کا ندہب ہے لہذا انکومزید استدلال کی ضرورت ہی نہیں رہتی ، تاہم ہماری دوسری بیزی دلیل وہ حدیث ہے جو حافظ زیلعی نے کامل بن عدی ہے روایت کی ہے 'المو صنوء من کل دم سائل '' (ہر بہنے والے خون سے وضوو ہے ) لیکن زیلعی کے نسخہ میں سہوکا تب ہے بجائے عمر بن سلیمان کے محمد بن سلیمان ورج ہوگیا ہے جو غیر معروف ہے اور عمر بن سلیمان بن عاصم معروف ہیں جن کی تو شیل سیدائھا ظابن معین اور امام نسائی نے کی ہے۔

(تہذب ۲۵۸۔ ۱)

اوراس مدیث کی سند میں جواحمہ بن الفرج ہیں ان کی وجہ سے مدیث نہیں گرتی کیونکہ احمہ بن الفرج سے ابو تو آخہ نے اپی سی میں روایت کی ہے، جنموں نے اپنی کتاب فہ کور میں صرف میچ ا حادیث روایت کرنے کا التزام کیا ہے، البغا حدیث فہ کور میر نے زد کیہ آو کی ہے۔ "می حضرت شاہ صاحب نے مزید فر مایا کہ دوسری دلیل حننیہ وہ صدیث ہے جو بناءِ صالوٰ ق کے لئے ہے ابنی ماجہ اور دار قطنی میں ہے۔ "می اصاب فی اور کھا قا وملی فلینصو ف و لیتو صافح لیبن علیے صلاته مائم یتکلم "(جس کونماز کے اندر تے ، تکمیریا فرک اساب فی اور کھا تا اور وضوکر کے اپنی نماز جوڑے جب تک کہ بات نہ کرے) دار قطنی نے بحالہ تھا نے موالہ تھا نے مدیث اس صدیث کے مرسل ہونے کو ترجی ہوا ہے، حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ میرے نزد یک وہ ہو کا تب ہے، کونکہ نصب الراب کا استخالا یا کتا بت میں جوفحہ یہ میں جوفحہ بیٹ کے درائج ورسال ہی ہوا ور میر کنزد یک زرقائی میں ہو اور چونکہ اکثر علاءِ امت نے مرسل کو ججۃ مانا ہوتو مسئل ذریا فی میں ہوجا کے بحیل کے درقائی میں ہے، علی الاخص جبکہ اس کے مطابق تعالی بھی نمایاں رہا ہوتو مسئل ذریا بھی مرسل قاتو ہو تک کے اس کی تا کید مرسل نمی ہوجا ہے، جیسا کہ زرقائی میں ہے، علی الاخص جبکہ اس کے مطابق تعالی بھی نمایاں رہا ہوتو مسئل ذریا بحث میں مرسل نمی کے دائی محال کی تاکید مرسل نمی خوار دینے سے کیاا مرائع ہے؟!

### آيتِ قرآنی اورمسئله زير بحث کا ماخذ:

آپ نے فرمایا:۔ آیت او جاء احد منکم من الغائط الخ مسئلہ کا اصل ما خذہ جس سے امام ثنافی کے نقفی وضوء کے لئے دو اصل مجھیں ایک من السیلین جس کی طرف او جاء احد منکم من الغائط سے اثارہ کیا گیا ہے، دوسری مس مراً ۃ جس کے ساتھ انھوں نے مس کے ساتھ انھوں نے مس کے کہ دونوں کا تعلق باب شہوت سے ہے۔ اس طرح ان کے یہاں مدادِ تھم بطور تنقیح ، مناط خروج من السبیلین اور مس

ی افسوں ہے کہ 'نصب الرایہ' کے کمس علمی ڈانھیل سے ٹائع شدہ نیے میں بھی ٹیلطی موجود ہے،اوراس طرف تھیج میں توجنہیں ہوئی اس میں ٹکٹنیں کھیج فہ کورنہا ہے اعلی پیانہ پر ہوئی ہے جس سے ہزاروں مہم اغلاط دور ہوگئیں اور کتاب اپنے استحقاق کے بموجب بہت اونچے مقام پر آئی ،مکر فلا ہر ہے جس تسم کی مافوق العادہ تھیجے حضرت شاہ صاحب ایسے بجرالعلوم کر سکتے تھے،اس سے وامحروم ہی ہے و لعل الله یعجد ٹ بعد ذلک امو ا۔ (مؤلف) مراۃ قرار پایا، اور حنفیہ کے نزویک چونکہ طامست سے مراوجماع ہے جو حضرت کی وائن عباس سے بھی مروی ہے اورامام بخاری نے بھی اس کو افتیار کیا ہے جس کی تصریح باب النفیر میں ہے اوراس وجہ سے وہ بھی حنفیہ کی طرح مس مراۃ اور مس ذکر سے وجوب وضو کے قائل نہیں ہیں، لہذائقفی وضو کے لئے سیب موثر امار بے نزویک او جاء احملہ صنکم من الغانط سے صرف فروج نجاست قرار پایا، خواہ وہ سبیلین سے ہویا دوسری جگہ سے ، شافعیہ نے مس مراۃ کو بھی نعی قرآنی کے ذریعہ ناتف وضو بجھ کر صدیت کے ذریعہ مس، ذکر کو بھی اس کے ساتھ شامل کردیا تھا، حنفیہ نے نیاس کے ساتھ شامل کردیا تھا، حنفیہ نے نوارج من السلیلین کو تو تاقض وضوء اس سے جس نے بید فیصلہ بھی کیا اگر چداس کی تصریح ہمارے فقہاء نے نہیں کی کہ دوسرا تاقض اول کے اعتبار سے ہلکا اور کم درجہ کا ہی کیونکہ فرق مرا ہے احکام میرے نزدیک ایک ٹابت شدہ حقیت ہے۔

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ مسئلۃ الباب شل حفیہ کا فرب درایت وروایت وونوں کیا ظ سے بہت تو ی ہے جس کے لئے ترفدی کی حدیث کی نقص الو صوء من القی "۔وغیرہ شاہد ہیں اوراگر چرترفدی نے خوداس پرسکوت کیا ہے ،گرابن مندہ اصبها فی سے اس کی تھے کی ہے اورامام شافق کو بھی اس کی تاویل کرنی پڑی ، کہا کہ وضوء سے مرافسل اہم ہے (مندکی صفائی ،گلی وغیرہ کرکے ) ظاہر ہے کہ بیتا ویل کننی ہے کی اور سے وزن ہے بھی وجہ ہے کہ علامہ خطابی شافق کو معالم اسنن ااے اہیں بیت بات کہنی پڑی ، اکثر فقہاء اس کے کہ بیتا ویل کننی ہے کی اور سے وزن ہے بھی وجہ ہے کہ علامہ خطابی شافق کو معالم اسنن ااے اہیں بیت بات کہنی پڑی ، اکثر فقہاء اس کے قائل ہیں کہ سیلان دم غیر سبیلین سے ناقفی وضوء ہے ، بھی احوال المذھبین ہے اورائی کو ہیں اختیار کرتا ہوں بہتر ہے کہ مزید فائدہ بھیرت یے لئے یہاں ہم مسئلہ زیر بحث کے محال فرہ ہے کہ گفصیل بھی ذکر کر دیں۔

تفصیل مذاہب: (۱) دنند کے بیں کہ غیر سبیلین سے بھی خروج نجس ہوتو وضوہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ وہ موضع خروج ہے تجاوز کرجائے، مثلًا اگرزخم کے اندر سے خون لکلا اورزخم کے سرے پرآ گیا تو ابھی وضوء باتی ہے ، البتہ جب اس سے ہٹ کرکسی ووسری طرف ہوجائے تو وضو ٹوٹ جائے گا ، کیونکہ صدیث ہیں دم سائل سے وضوء کا تھم وارد ہے ، ایس اگرزخم یا کان ناک وغیرہ سے کوئی غیر سائل چیز لکلے گی ، جیسے پھری ، کیڑ اوغیرہ تب بھی وضونہ ٹوٹے گا۔ قے ابکائی وغیرہ بھی چونکہ دنغیہ کے یہاں مند بحرکر ہوا ور ردکے سے ندر کے تو نجس غلیظ ہے اس لئے اس سے بھی وضوء ٹوٹ جاتا ہے۔

(۲): حنابلہ کہتے ہیں کہ غیرسبیلین سے نکلنے والی ہرنجس چیز سے وضوء ٹوٹ جاتا ہے بشرطیکہ وہ کثیر ہو،تھوڑی سے نہ ٹوٹے گا اور قلت و کثرت کا اغتبار ہرانسان کے جسم کے لحاظ سے ہے پس اگر کسی نحیف و کمز ورآ دمی کے بدن سے خون نکلا اور وہ اس کے بدن کے لحاظ سے زیادہ معلوم ہوا تو وضوء ٹوٹ جائے گا، ورنے نہیں، اور بھی تھم تے کے متعلق بھی ہے۔

(۳): مالکیہ کہتے ہیں کہ فارج من غیر اسبیلین کی وجہ ہے مرف دونا درصورتوں ہیں وضوء ساقط ہوگا ،ان کے سوااور کی صورت ہیں نہ ہوگا وہ ہیں۔

ا بدن کے کسی سوراخ سے کوئی چیز نظے بشرطیکہ وہ سوراخ معدہ کے نیچے ہو، اور سبیلین سے کسی چیز کا نگلنا بند ہو چکا ہو، اگر سوراخ معدہ کے اندریا اوپر ہوتو اس سے نگلنے والی کسی چیز سے وضوء ساقط نہ ہوگا ، جب تک کہ پخر جین کا انسداد اس طرح دائم و مستقل نہ ہوجائے کہ وہ سوراخ بی گویا مخرج بن جائے ، کیونکہ اس حالت ہیں جو چیز اس سے نگلے گی ، وہ آنے والی صورت (منہ سے نجاست نگلنے) کے لحاظ سے بدرجہ اولی ناتھ من وضوء ہوگی اور اس کے بغیر نقض وضوء ہوگی اور اس کے بغیر نقض وضوء اس طرح نہ ہوگا ، جس طرح سوراخ کے معدہ کے نیچے ہوئے اور سبیلین سے خروج براست کے است کے معدہ کے نیچے ہوئے اور سبیلین سے خروج بھاست کے معدہ کے نیچے ہوئے اور سبیلین سے خروج بھاست کے معدہ کے نیچے ہوئے اور سبیلین سے خروج بھاست کے معدہ کے نیچے ہوئے اور سبیلین سے خروج

۲۔ دوسری نا درصورت رہے کہ ایک شخص کے سبیلین سے تو بول و برا زکا نکلنا موتوف ہوج ئے اور اس کے منہ سے پاخانہ بیشاب آنے لکے اس صورت میں بھی وضوٹوٹ جائے گا۔

ل اس كى بحث وتفصيل بم بهلے لكور ع بين فيند كو فاله مبهم احد او نفعك كثير ا ، انتاء التدتعالے \_ (مؤلف)

(4)۔شافعیہ کہتے ہیں کہ غیر سبیلین سے خارج ہونے والی چیز ول میں ہے صرف دونا درصورتوں میں وضوء ساقط ہوگا۔

ا۔ معدہ کے پنچ کے کس سوراخ ہے کوئی چیز نظے، بشرطیکداصل بخرج عارض طور ہے بند ہو پیدائش بند نہ ہو ( کہ اس میں ہے ہمی ہمی کوئی چیز نظی ہو،خواہ اس کا مند نہ بڑا ہو) اگر معدہ کے اندر یا برابر یا او پر کے سوراخ ہے کوئی چیز نظیتو وضوء ندٹو نے گا، اگر چہ بخرج بندی ہو اس طرح اگر معدہ کے پنچ کے سوراخ سے نظے اوراصل بخرج کھلا ہو، تب بھی ندٹو نے گا، البتداگر وہ خفتی طور سے بند ہو، تب بدن کے جس جگہ کے سوراخ سے بھی کوئی چیز نظے گی وہ ناتفن وضوء ہوگی اور منافذ اصلیہ مند، ناک، کان میں ہے کسی چیز کے نظنے پر بھی وضوء ندٹو نے گا خواہ وہ اصل بخرج عادی کے قائم مقام بھی ہو جا کیں اور وہ بند بھی ہو ( گویا اس جزئیہ میں مالکیہ و شافعیہ کا کھلا اختلاف ہو گیا، مثلاً مرض ایل وہ اس بھی مندے پاخانہ پیشا ہا آنے نگے تو مالکیہ کے نزد یک نقفی وضوء ہوگا شافعیہ کے یہاں نہیں اور اس جگہ ہم ان کے ند ہب کو معقول ومنقول کے طعی خلاف یا تے ہیں)

۲-کا پنج نظیے اور بواسیری سے باہرآنے سے بھی وضوثوٹ جاتا ہے۔ (کتاب الفقہ می المذاہب الاربعہ ۲-۱) فہ کورہ بالاتفصیل سے یہ بات خودہی واضح ہے کہ مسئلہ زیر بحث میں معقول ومنقول سے جس قدر مطابقت خی مسلک اور پھر خبلی فد جب میں ہے، وہ دوسر سے فدا جب میں بیارے اور فد جب شافعی میں سب سے زیادہ بعد وعدم مطابقت ہے اس کے بعد حنفیہ سے مزید ولائل مختفراً کیجا پیش کے جاتے ہیں۔ صاحب بذل المجھ و نے ۱۳۲۰ میں علامہ بینی سے نقل کیا کہ اس باب میں جو پھے دوسر سے اہل فدا جب کی طرف سے پیش کیا گیا ہے وہ حنفیہ کے خلاف نہیں اور اقوالی تا بعین حنفیہ کے خلاف نہیں اور اقوالی تا بعین اس کے جست نہیں کہ وہ محقیہ کے خلاف نہیں اور وہ فرمایا کرتے ہے کہ تا بعین کے اقوال بھی جست نہیں کہ وہ بھی بھی جہت نہیں کہ وہ بھی بینچیں اور جتنا شریعت کو وہ بچھتے ہیں بھی بھی سے جس نوال واثر کار مرتب کے جست نہیں اور ختنا شریعت کو وہ بچھتے ہیں بھی بھی سے جس نوال واثر کار مرتب کے جست نہیں کہ وہ تھیار کرلیں گے۔

یکی علامہ بینی نے دس احادیث پیش کیس جو حنفیہ کی دئیل ہیں (۱) اور۔ان ہیں سب سے زیادہ تو کی وصیح حدیث بخاری کو قرار دیا جو حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آپ نے فاطمہ بنت الی جیش کو حالتِ استحاضہ میں سوال پر فر مایا:۔'' بیڈو ایک رگ کا خون ہے چیش نہیں ہے ، کہیں جب چیش کا زمانہ آئے تو نماز چھوڑ دیا کرواور جب وہ ختم ہوتو خون کو دھوکرنماز پڑھا کرو۔'' ہشام بن عروہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے بیجملہ بھی نقل کیا کہ'' ہرنماز کے لئے وضوکیا کروتا آئکہ دوسراوفت آجائے''

#### صورت استدلال

ٹکنانہیں، پس بجائے اس کے مداریکم دم عرق ہی ہوگا،اوراس سے ہر دم سائل کا ناقض وضوء ہونے کا ثبوت ظاہر و ہا ہرہے۔ (۲) ابن ماجہ و دار قطنی کی بناءِ صلٰوق والی حدیث عائشہ جس کا ذکراو پر ہو چکا ہے اورا ساعیل بن عباس کی وجہ سے ضعیف قرار و بینااس لئے صحیح نہیں کہ ان کی توثیق سیدالحفاظ ابن معین وغیرہ نے کی ہے، یعقوب بن سفیان نے ان کو ثقہ عدل کہا ہے،اور مشہور محدث یزید بن ہارون نے کہا کہ بس نے ان سے بڑا حافظ حدیث نہیں و کمھا۔

علامہ عینی نے دس مرفوع وموقوف روایات ذکر کر کے لکھا کہ ان روایات میں ہے بعض محاح ، بعض حسان اور بعض صعاف ہیں اور صرف صعاف بھی جب ایک دوسرے کومؤید ہوں تو حسان کے مرتبہ میں ہوجایا کرتی ہیں، پھران روایات کی تقویت بہ کثرت آثار محابہ و تابعین سے بھی ہور ہی ہے،مثلاً

(۱) الجوہرالتی میں ہے کہ محدث بیتی نے بساب من قال بینی من مسبقہ المحدث میں حضرت این عمر ہے اس اثر کی تھے کی ہے کہ وہ کئی ہے کہ اور اس عرصہ میں کسی سے بات نہ کرتے تھے پھر کہا کہ استذکار میں علامہ ابن عبدالبر نے بھی کھا کہ حضرت ابن عمر کا مشہور ومعروف فہ بہب تکمیر کی وجہ سے ایجاب وضوء ہے اور یہ کہ تو اقتنی وضوعی استذکار میں علامہ ابن عبدالبر نے بھی تکھا کہ حضرت ابن عمر کا مشہور ومعروف فہ بہب تکمیر کی وجہ سے ایجاب وضوء ہے اور یہ کہ تو اقتنی وضوعی سے ایک ناقض رہمی ہے اگر خون برائلا ہو، اور اس طرح جسم کے دوسرے حصہ سے بھی بہنے والا ہرخون ناقض ہے۔

نیز ابن انی شیبہ نے ذکر کیا کہ حضرت ابن عمر نے فر مایا:۔ جس کی نماز کے اندرنگر پھوٹے تو وہ لوٹ کروضوکرے ،اوراگر ہات نہیں کی ہے تو نماز کی بنا کرلے ورنہ پھر شروع سے پڑھے اور محدث عبدالرزاق نے بھی حضرت ابن عمر سے اس طرح کا قول نقل کیا ہے اور اس طرح کے اقوال مرح کے اقوال ،حضرت علی ، ابن مسعود ،علقہ ،اسود ،تعمی ،عروہ ،نخی ،قمادہ عجم ،حمادہ غیرہ سے بھی منقول ہیں ، وہ سب بھی نگسیر کے خون اور جسم کے مرحصہ سے خون بہنے کو ناقفی وضو کہتے تھے۔ ہر حصہ سے خون بہنے کو ناقفی وضو کہتے تھے۔

اس کے بعد صاحب الجو ہرائتی نے لکھا کہ بہتی نے عدم وضوء کوایک جماعت کی طرف منسوب کیا ہے، لیکن کوئی دلیل وسند ہیں دی جس کو پر کھا جاسکتا ، ان جس سالم مزاکا نام بھی لیا ہے حالانکدان سے مصنف ابی بحرائن ابی شیبہ بیں اس کے خلاف مروی ہے، سعید بن المسیب کا بھی ذکر کیا جالانکدان سے بھی ای مصنف بیں خلاف المسیب کا بھی ذکر کیا حالانکدان سے بھی ای مصنف بیں خلاف منقول ہے، حالانکدان سے بھی ای مصنف بیں خلاف منقول ہے، حسن کا نام بھی لیا ہے، حالانکہ این ابی شیبہ نے کہا کہ حسن اور محد بن سیرین دونوں بھیے لگوانے پروضو کا تھم کرتے تھے، اور بیا کی مسئول ہے وضو کے قائل نہ تھے اور دم سائل ہے وضو کو کہتے تھے۔ یہ تینوں اسناد تھے ہیں۔ (بال انجو دارد م سائل ہے وضو کو کہتے تھے۔ یہ تینوں اسناد تھے ہیں۔ (بال انجو دارد م سائل ہے وضو کو کہتے تھے۔ یہ تینوں اسناد تھے ہیں۔ (بال انجو دارد م سائل ہے وضو کے قائل نہ تھے اور دم سائل ہے وضو کو کہتے تھے۔ یہ تینوں اسناد تھے ہیں۔ (بال انجو دوروں کے تو کو کہتے تھے۔ یہ تینوں اسناد تھے ہیں۔

# صاحب مدابيا وردكيل الشافعي رحمه الله

حفرت محدث جليل ملاعلى قارئ في شرح نقايدا المراكعا كرصاحب بدايد في جوامام شافي كى وليل حديث قداء ولمعم يتوصا "
ذكر كى ہے اس كى كوئى اصل نہيں ہے اور حديث اين جرئ جو دار قطنى كى روايت كى ہے ، اس كے بارے بين يہتى في خودامام شافي ہے بى نقل كيا كہ يدروايت نبى كريم ہے ثابت نہيں ہے۔ اور اس ہے بھی زيادہ عجيب بت يہ جوقاضی ابوالعباس فيقل كى ہے كہ امام الحرمين شافعی في نيايہ بيل مين درونوں كا ميرونوں كا ميرونوں كا ميرونوں كو حديث كركيا كر "بيحديث كتب صحاح بيس مروى ہے" قاضى صاحب في كھا كہ يددونوں كا وجم ہے، ان دونوں كو حديث كى معرفت حاصل فيقى ، اوروہ دونوں اس ميدان كے مردنہ تھے۔

۔ اس کے علاوہ شافعیہ نے دار قطنی کی حدیث تو ہان ہے استدلال کیا ہے جس کواوز اگل سے صرف عتبہ بن السکن نے روایت کیا ہے اور وہ متر دک الحدیث ہے۔

## متدلات امام بخاریؓ کے جوابات

اس کے بعدہم امام بخاری کے متدلات کے جوابات عرض کرتے ہیں۔

(۱) امام بخاریؒ نے ترجمۃ الباب میں سب سے پہلے تو آیت 'او جاء احد منکم من المعافط '' ذکری ہے، کیکن طاہر ہے کہ آیت کا مقصد نواقض واحداث کا شار کرانا نہیں ہے اور نداس آیت ہے جو خارج من السیلین کا تھم نظا ہے، اس میں نقش وضوء کا حصر کسی کے مزو یک ہے، چنا نچاضطجا می وا تکائی نیند، ہے ہوشی اور جنون تو بالا نفاق سب کے یہاں تاتی وضوء ہیں اور امام شافعی کے نزویک نوم تائم بھی ناقی وضو ہے، امام شافعی ، ما مک واحد کے یہاں ناقی وضو ہے، امام شافعی ، ما مک واحد کے یہاں ذکرومس مراق بھی موجب وضو ہے۔ وغیرہ میں خرومس مراق بھی موجب وضو ہے۔ وغیرہ

(۲) قال عطاء الح آیت کے بعد امام بخاریؒ نے اقوالی صحابہ وتا بعین سے استدلال کیا اور منب سے پہلے حضرت عطاء بن ابی رہا ح کا قول نقل کیا ، حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ ہمارے یہاں بھی مسئلہ ای طرح ہے، ہدایہ (صفحہ ۱۱) میں ہے کہ کیڑے کا سبیلین سے نکان ملابس بالنجاسۃ ہونے کے سبب تاقفی وضو ہے ، اور سبیلین کے علاوہ چونکہ ملابس بالنجاسۃ نہیں ہے (اس لئے ناقض بھی نہیں ، بدا نکے ۱۳ میں ہے کہ سبیلین سے عادی وغیر عادی سب نکلنے والی چیز وں سے وضوء ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ وہ کی انجاس ہیں ، اگر وہاں سے پ کے چیز بھی نکلے گ تو ضرور نجاست کا اثر لے کرآئے گی ، ای لئے رق خارج من الد بر بھی ناقض ہے ، حالا نکہ درج (ہواء) فی نفہ جسم طاہر ہے ، البتہ رتح خارج من الذکر دمن قبل المراق میں حنفیہ کے دوقول ہیں ، ناقض کا بھی اورغیر ناقض کا بھی جومع دلائل کتب فقہ میں نہ کور ہیں۔

(۳) وقال جابرالخ محقق عینی نے لکھا کہ حضرت جابر کا قول حنفیہ کے موافق ہے، کیونکہ خکے ، قبقہہ بہم تین چیزیں ہیں ، خک وہ جس کی آواز آدمی خود سنے اور پاس والے نہ نیس تو اس سے حنفیہ کے نز دیک بھی صرف نماز باطل ہوتی ہے، وضوّ باقی رہتا ہے اور یہاں قول جابر میں اس کا ذکر ہے، قبقہدوہ ہے جس کو دوسرے بھی سنیں ،اس سے حنفیہ کے یہاں نماز دوضوَ دونوں باطل ہوجاتے ہیں اور تبسم جو بے آواز ہو، اس سے نہ وضوحِا تا ہے نہ نماز۔

محقق عینیؓ لنے یہاں۹۳۔ایل بیمی لکھا کہ خلک کی بحث میں جن لوگوں نے امام ابوحنیفہ کا ند ہب بیقل کردیا کہ اس سے وضؤ ونماز دونوں باطل ہوجاتے ہیں انھوں نے غلطی کی ہے پھر حافظ عینیؓ نے گیارہ احادیث اس امر کے اثبات میں پیش کیس کہ قبقہہ سے وضؤ ونماز دونوں باطل ہوجاتی ہیں اوراس مسئلہ میں حق ند جب حنفیہ ہی کا ہے۔

## حضرت شاه صاحب رحمه الله كى رائے

یہاں حضرت کی رائے محقق عینی ہے الگ ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہاں جابرؒ ہماری موافقت میں نہیں ہیں ،البتۃ ان ہے ایک روایت دار قطنی کی ہے ہے کہ شخک سے وضو ونماز دونوں کے اعادہ کا تھم فرماتے تھے ،گمراس میں دار قطنی نے کلام کیا ہے دوسرے ہے کہ ہمارے یہاں وضوء کا تھم صرف قبقہہ کے بارے میں ہے۔(اس لئے اگر جابرے مطلق شخک میں وضو ٹابت ہوجائے تو وہ بھی ہمارے موافق نہ ہوگا) (۴) وقال الحن النے حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔ہمارے یہاں بھی یہی مسئلہ ہے ،البتہ موزے نکا نے کی صورت میں صرف

لے لائع الدراری ۱۸۰ اسطرا ۲ میں جوعبارت محقق عینی کی طرف نسبت کر کے قتل ہوئی ہے وہ ناقص اور بے ربط ہے والا وزاعی (سطر۲۳) کے بعد کی عبارت بھی اگر آخر تک نقل ہوجاتی اور پھر عینی کا تعقب قلت نم ہب ابی حدیقة الخ نقل کر کے ثم بسط الخ عبدرت درج ہوتی توبات واضح ہوج تی ۔والنداعم وعلمیہ اتم '' مؤلف'' پاؤل دھونے پڑیں ہے، وضوء کا اعادہ اس میں بھی نہیں ہے، محقق عینی نے لکھا کہ بال، ناخن وغیرہ کٹوانے کے بارے میں اہل ججاز وعراق سب کا بہی مسلک ہے صرف ابوالعالیہ بھی مہم ہما دو مجاہد کہتے ہیں کہ پھر سے وضوء ضروری ہے اور آپ خفین کے بارے میں تفصیل ہے کہ اگر موضع مسیح میں سے پچھ کے لئے اس میں چار تول ہیں، (۱) مسیح میں سے پچھ کے کھی جو دھزت میں نے بتلایا لیکن اگر سے کے بعد خفین کو نکال ہی ویا تو اس میں چار تول ہیں، (۱) پھر سے وضوء کر ہے، بیتی تول خول تخمی ، ابن ابی لیکی ، زہری ، اوز اعی ، احمد واسحتی کا ہے اور امام شافعی کا بھی تول قدیم بھی تھا (۲) اس جگہ پاؤں دھولے ، امام اعظم ، ان دھولے ورنہ پھر سے وضو کرنا پڑے گا ، بیتول امام مالک ولیٹ کا ہے (۳) جب وضو کا ارادہ کر ہے، اس وقت پاؤں دھولے ، امام اعظم ، ان کے اصحاب مزنی ، ابوٹو ر، اور امام شافعی کا بھی (جدید) تول بھی ہے (۲) حسن ، قمادہ اور نخی کا (ایک) تول ہے کہ اس پر وضوء وغیرہ بھی خبیس ، اتنا کا فی ہے کہ یاؤں کواسی حالت میں دھولے ۔ (۶۸ انقال ۱۹۷۷)

(۵) وقال ابو ہریرۃ الخ حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا:۔حضرت ابو ہریرۃ کے قول سے امام بخاریؒ کا استدلال صحیح نہیں کیونکہ خودامام بخاریؒ کا اللہ ہریرہ سے ''حدث' کی تغییر نقل کر چکے جی کہ مالحدث یا ابو ہریرہ؟ کے جواب میں انھوں نے ''فساء اوضراط' فرمایا، جو خارج من السبیلین سے بھی زیادہ اخص ہے، تو اگر وہی تغییر حدث کی یہاں مرادلیں تو امام بخاریؒ کے بھی خلاف پڑ گی، کیونکہ اس سے خارج من السبیلین سے بھی خلاف پڑ گی، کیونکہ اس سے خارج من السبیلین سے بھی بہتر ہے کہ تو ل ابی ہریرہ کو محض ایک طریق تعبیر اور طرز بیان کہا جائے، جو حوالات ومواقع کے لئاظ سے مختلف ہواکرتا ہے اور اس سے کسی خاص مقصد کے لئے استدلال کرتا کسی طرح موز وں نہیں۔

### محقق عینی کے اعتراض

آپ نے دوسرے طریقہ پرنقد کیا کہ اگرامام بخاری کا مقصدیہ مان لیا جائے کہ یہاں صدث سے حضرت ابو ہریرہ کی مراد خارج من السبیلین ہے جیسا کہ کرمانی نے بھی بھی کہا ہے تو اس میں دوا شکال ہیں اول تو حدث اس سے عام ہے، کیونکہ اغماء جنون ، نوم وغیرہ بھی تو بالا جماع صدث ہیں، پھرا یک عام لفظ حدث سے مراد خاص معنی خارج من السبیلین لینا کیے درست ہوگا؟ اور عام معنی کے لحاظ سے 'لاو صدو و الا من حدث ''کوتو سارے بی انگر تنظیم کرتے ہیں، پھر تول الی ہریرہ کو یہاں لانے کا فائدہ کیا ہوا؟

دوسرے بیک ابوداؤد میں حضرت ابو ہریرہ ہے مرفوعاً ثابت ہے کہ''نماز میں اگر رتے نکلنے کا شبہوجائے تو محض شبہ پرنماز نہ تو ڑے جب تک کہ آ داز نہ سنے یابد بوحسوس نہ کرے۔' اس میں حدث ہی کے لفظ ہے آ داز سنایا بد بوحسوس کرنا مراد لیا ہے تو ابو ہریرہ ہی کی روایت ہے حدث اس معنی میں خاص ہوااور جو اثر امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ کا چیش کیا اس میں حدث بمعنی عام ہے، جو تمام احداث کوشامل ہے اسی صورت میں قول ابی ہریرہ کودلیل بنانا صحیح نہیں ہے۔

الی صورت میں قول ابی ہریرہ کودلیل بنانا صحیح نہیں ہے۔

(عمرة القاری ۵۵ ۔ )

(۱) ویذ کرخن جابرالخ حافظ این جڑنے لکھا کہ اہام بخاری کی تعلق ذکورکوموسولاً بھی محمد بن آخل نے اپنی مغازی میں ذکر کیا ہے اور اہام احمد ابوداؤد دار قطنی نے بھی اس کی تخریج کی ہے ، ابن خزیمہ، این حبان وحاکم نے تھیج کی ہے سب نے اس کو طریق محمد بن آخل سے دوایت کیا ہے ، ان کے شیخ صدقہ تقد میں جو تقیل سے دوایت کرتے ہیں مگر چونکہ ان سے دوایت بجز صدقہ نقد میں جو تقیل سے دوایت کرتے ہیں مگر چونکہ ان سے دوایت بجز صدقہ تقد میں جو تقیل سے دوایت کرتے ہیں مگر چونکہ ان سے دوایت بجز صدقہ کے ادر کسی نے بیس کی شایدائی لئے اہام بخاری نے یذکر کبلور تمریض کہا ہے ، لیعنی اپناعد م جزم ویقین خانج کیا ، یا اس لئے یذکر کہا کہ دوایت فہ کورکو مختصر کر کے لائے ہیں یا اس اس کے یذکر کہا کہ دوایت فہ کورکو مختصر کر کے لائے ہیں یا اس حاق میں خلاف کی وجہ سے ایسا کیا ہوگا

# محقق عيني كي تحقيق

فرمایا:۔علامہ کرمانی نے کہا کہ 'امام بخاری' ویذ کرعن جابر' صیغهٔ تمریض اس لئے لائے ہیں کہ دوایت جابر ندکوران کے لئے غیر

بقین ہے اوراس سے پہلے قال جابر کہا تھا کیونکہ وہاں جزم تھا، قال وغیرہ سے تعلیق مرادف تھیجے و جزم ہواکرتی ہے۔''محقق عینی نے کہا کہ کر ، نی کی ریتو جید جیجے نہیں کیونکہ قال جابر سے جوحدیث امام بخاریؒ نے ذکر کی تھی ، وہ اس روایت جابر کے لحاظ سے قوت وصحت میں بہت کم درجہ کی ہے کہ اس کی تھیجے اکا برنے کی ہے، پس اگر کر مانی کے نظرید نہ کورہ ہے دیکھا جائے تو معاملہ برتیس ہوتا کہ پہلے پذکر عن جابر ککھتے اور یہاں قال جابر۔

اس کے بعد حافظ ابن جُرُکی تو جیدکو دیکھا جائے تو وہ کر مانی کی تو جیہ سے بھی گری ہوئی ہے کہ امام بخاری نے چونکہ روایت ندکورہ کو مختر کر کے نیا ہے اس لئے یذکر کہا، حالانکہ کسی روایت کو خضرا ذکر کرنے کو بصیغہ تمریض لانا کوئی اصولی بات نہیں ہے، لہٰذا صواب یہ ہے کہ اس کو محمد بن اسحاق کے بارے بیس اختلاف بی کی وجہ ہے تہم اجائے۔
(ممۃ افتاری ۵۹۵۔۱)

### حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی رائے

آپ نے فرمایا: یتمریض کا صیغدامام بخاریؓ نے اس لئے استعال کیا ہے کہ عیل عن ابیہ جابر سے روایت صرف بہی ہے جوابو داؤ د میں غزوہ زات الرقاع کے بارے میں مروی ہے، ابوداؤ د کے علاہ وصحاح سنہ میں ہے کسی نے ان عقبل بن جابر سے روایت نہیں لی ہے۔ حضرت شاہ صاحب کی تو جید فدکور حافظین کی تو جیدہ بھی اعلی ہے، خصوصاً اس لئے بھی کہ محمد بن اسحاق کے بارے میں اختلاف کی وجہ سے میخد نمریض امام بخاری کے لئے موزوں نہیں ہوتا ، کیونکہ وہ ان کے بارے میں بہت اجھا خیال رکھتے ہیں ، اور گوان سے کوئی حدیث تسیح بخاری میں نہیں نکالی الیکن رسالہ قراءت خلف الامام میں ان سے حدیث روایت کی ہے بلکہ بڑا مداران کی روایت ہی پررکھا ہے ، اور ۱۸ میں مرف تو ثیق کے اقوال نقل کئے ہیں ، جرح کے اقوال چھوڑ دیئے ہیں ، جوتہذیب۴۲۔ ۹ تا ۴۷۔ ۹ میں مذکور ہیں۔ نیز بخاری میں بھی تعلیقات میں ان کے اقوال بطور استشہاد یہ کثرت لائے ہیں۔ تہذیب ۲ سم ۹ میں ہے کہ ابویعلی آخلیلی نے کہا'' محدین آخق عالم کبیر ہیں، اورامام بخاری نے (صحیح میں) ان کی روایات اس لئے نہیں ذکر کیس کہ ان کی روایات کمبی ہونی ہیں، غرض محمد بن اسحق کے بارے میں امام بخاری پرکوئی اثر بھی خلاف کا ہوتا تو جزءالقرامت میں ان کے حالات ذکر کرتے ہوئے ضروروہ اقوال بھی نقل کرتے ، جوان کے قابلی احتجاج ہونے پراٹر انداز ہوسکتے ہیں،خصوصاً جبکہ وہ اقوال بھی امام احمدوا بن معین ایسے اکابرمحدثین کے تھے،اوراس ہے بھی زیادہ قابلی حبرت میہ ہے کہ امام بخاری نے مزید توثیق کرتے ہوئے لکھا کہ محدین آئی سے توری وغیرہ نے روایت کی ہے اور امام احمد وابن معین نے بھی ان سے روایت کوجائز قرار دیاہے، حالانکہ تہذیب ۳۳ ۔ میں امام احمر کے بیاقوال بھی نقل ہوئے ہیں (۱) این اسحاق تدلیس کرتے تھے۔ (۲) این اسطِّق بغداد مُكَّة واس كى يرواه نهيس كرتے تھے۔ كەس سے نقل كرتے ہيں (يعنی ثقه غير ثقه كالحاظ نه كرتے تھے ) كلبى وغيره سے بھی نقل ك ہے۔(۳)ابن آتحق جمت نہیں ہیں (۴)عبداللہ بن احمد کہتے ہیں کہ میں نے مجھی نہیں دیکھا کہ میرے والدامام احمد نے ان کی حدیث کو پختہ سمجها مو، يوجها كياكيان كى روايت كوامام احمر جمت بحصة تضوق كها: سنن مين ان كى حديث ساستدلال نبيس كرتے تنے،اب ابن معين ك اقوال ٢٨٨ سے ملاحظه موں: ١-(١) محمد بن آطق ثقد بين محرجت نہيں ، (٢) ليس به باس (ان سے روايت جائز ہے) (٣) ليس بذلك ضعيف، (بعنی قوی نہیں ہضعیف ہیں )امام نسائی نے بھی ان کوضعیف قرار دیا۔

## امام بخارى رحمه اللد كاخصوصى أرشاد

يهال جزءالقراءة ١٨ مين محد بن الحق بى كے ذكر بين اه م عالى مقام نے ميكلمات بھى ارشاد فر مائے بين: يـ "بهت سے لوگ، ناقدين

کے کلام سے نہیں نی سکے بیں مثلاً ابراہیم شعبی کے ہارے میں کلام کرتے تھے شعبی عکرمہ پرنفذ کرتے تھے اورا ہے بی ان سے پہلے لوگوں کے متعلق بھی ہوا ہے مگر آبلِ علم نے اس متم کی باتوں کو بغیر بیان و جہت کے کوئی وقعت نہیں دی ہے۔ اور ندا بیے لوگوں کی عدالت بغیر بر ہانِ ٹابت ودلیل کے گری ہے اوراس معاملہ میں بہت کچو کہا جاسکتا ہے۔''

کیااس ارشاد ہے امام اعظم کی عدالت و جمیت وغیرہ کوکوئی فائدہ نہ پہنچ گا؟خصوصاً جبکہ ان کی توثیق اور مدح وثنا کرنے والے ان ہی کے زمانے کے اکابراور بعد کے جمیل القدرمحدثین بتھے،اوران پر جرح ونفذ بعد کے زمانے میں اور وہ بھی مبہم بے دلیل و ہر ہان ، یا کسی سوءِظن وغلط بھی کے سبب ہوا ہے۔

اگرانصاف سے امام اعظم وجمد بن ایخی کے بارے میں نفذوجرح کا بورامواز ندکرلیا جائے تو امام بخاری ہی کے نظریہ پرامام اعظم م منتم کی نفذوجرے سے بری بوجاتے ہیں۔واللہ یقول المحق و هو بهدی السبیل۔

غرض یہاں حضرت شاہ صاحب کی دقت نظر کا فیصلہ حافظ این حجر دعینی کے فیصلوں ہے بھی بڑھ کے ھکر معلوم ہوتا ہے۔ فیض الباری ۱-۱۳۸۲ میں جوعبارت حضرت کی طرف منسوب ہو کر درج ہوئی ہے، درست نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ یہاں عبدائقہ بن محمد بن عقیل (ابن الی طالب) کا کوئی تعلق زیر بحث اسناد ہے نہیں ہے، یہاں توعقیل بن جابر بن عبداللہ انصاری المزنی مراد میں، لہٰذا عبارت ترندی وغیرہ امور بے کل ذکر ہوئے ہیں۔ واللہ اعلم۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے یہ بھی فر مایا کہ اثرِ جاہر فدکور سے استدلال ناتمام ہے، کیونکہ(۱) اس امر کا پورا ثبوت نہیں کہ اس واقعہ کی خبر بھی آنحضور کو ہوئی یانہیں، اور آپ نے کیا تھم فر مایا؟ (۲) خون کونجس تو سب ہی بالا تفاق مائے ہیں، اس بات کی تو جید کیا ہوگی کہ نجس خون جسم سے نکل کر بدن اور کیٹروں کولگنار ہااور نماز جاری رہی، حالانکہ ایس حالت میں نماز کسی فدہب میں بھی تھے نہیں۔

چنا نچی علامہ خطائی نے باوجووشافتی المذہب ہونے کے معالم السنن اے ایس صفائی وانصاف سے یہ بات تکھدی کے بین ہجے سکتا کہ خون نکلنے کو ناتفن وضو خدمائی کا استدلال اس خبر سے کیے سے ہوسکتا ہے جبکہ یہ بات ظہر ہے کہ خون ہر کربدن یا جلد کو ضرور لگتا ہے اور بسا اوقات کپڑول کو بھی لگ جاتا ہے ، حالاتکہ بدن ، جلد یا کپڑے کو ذرا ساخون بھی اگر لگ جائے تو امام شافی کے ذہب میں بھی نماز شخیح نہیں ہوتی ، اوراگر کہا جائے کہ خوان زخم سے کو دکر نکلا ، جس کی وجہ سے وہ ظاہر بدن کو بالکل نہ لگ سکا تو یہ بڑی بجیب بات ماننی بڑے گی۔ فیض الباری ۱۸ میں یہ جملہ بھی نماز شخص ہوتی ، اوراگر کہا جائے کہ خوان زخم سے کو دکر نکلا ، جس کی وجہ سے وہ ظاہر بدن کو بالکل نہ لگ سکا تو یہ بڑی بجیب بات ماننی بڑے گی۔ فیض الباری ۱۸ میں یہ جملہ بھی نماز میں میں ، اتباع سے مراد کتاب وسنت کی مناسبت ہے۔ (۳) یہ ایک جزئ واقعہ کا حال ہے ، جو عام ضوابط و قواعد شرعیہ پراٹر انداز نہیں ہوسکتا (۳) مختقین کے نزدیک ایسے واقعاتی جزئیات سے مرفوعات کے مقابلہ میں استدلال کا کوئی وزن نہیں قواعد شرعیہ پراٹر انداز نہیں ہوسکتا (۳) مختقین کے نزدیک ایسے واقعاتی جزئیات سے مرفوعات کے مقابلہ میں استدلال کا کوئی وزن نہیں

ان تخفۃ الاحوذی بین ایک حوالہ عینی شرح ہوا ہے ۔ ان کے حضور کوائی واقعہ کی اطلاع ہوگئی ہی ، اور آپ نے ان دونوں پہرہ داروں کے لئے دعافر مائی ،کین پیٹا بت نہیں کیا گیا کہ بیز یا دتی قابل جت ہے یا نہیں ، طاہر قابل جت ہوتی تو حافظ ابن جروغیرہ اس کو خرور ذکر کرتے ہیں۔
سالہ میں اس حوالہ کی مراجعت نہیں کر سکا ، اگر بیسی ہے تو بڑی سنداس بات کی مل جاتی ہے کہ جن حضرات کو اصیب رائے وقیاں کہ کر مطعون کیا عمیا ہے اور ان کے مقابلہ میں امام شافتی ، امام مالکہ وامام احمد کو اصحاب الحدیث کہا جاتا ہے۔ اس کے خلاف و بر تکس کا اعتراف بھی ایے جلیل القدر شافتی الم خوات میں المذہب ہے ہوا۔ در حقیقت اگر تنج کیا جائے تو مسائل میں یہی حقیقت دائر دس کر ملے گی بجز ان مسائل کے جن پر کوئی منصوص تھم کتاب وسنت میں موجود ذہیں ہے کونکہ صرف ایسے ہی مسائل میں قیاس درائے سے فیصلے کے گئے ہیں۔ گر پر و پیگنڈے کی طافت سے سیاہ کو صفید و بر عکس تا ہت کرنے کی سعی ناکام کی گئی ہے۔ (والٹند المستعمان)

ہے۔(۵) خودصد یک ہی کے مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ اس صحابی نے نماز پوری نہیں کی بلکہ قراءۃ پوری کر کے صرف رکوع و مجدہ کر کے ختم
کردی جیسا کہ ابوداؤ دہیں ہے اور دوسری کتب ہیں ہے کہ صرف رکوع کیا تھا (۲) اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابی نے سب پھے غلبہ اللہ میں کیا ہے، کہ سورۃ کہف جیسی طویل سورت کو باوجودخون کے فوارے بدن سے چھوٹے کے پڑتے چلے مجے اور بعض روایات ہیں یہ الفاظ بھی ان محالی ہے منقول ہیں:۔خداکی تنم!اگر جھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ جس سرحد کی حفاظت کا تھم مجھے رسول اکرم نے دیا ہے وہ تیری نماز کی وجہ سے ضائع ہوجائے گی ، تو سورہ کہف یا نماز پوری کرنے سے پہلے اپنی جان ہی جاں آفرین کے حوالے کردیتا۔

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: میرے نزدیک صحابی ندکورکا بدن ہے مسلس خون کے بہنے کے باوجود قراءت کو قطع نہ کرنا اس کے تھا کدوہ اپنی اس بیسیدہ محدودہ مبارکہ کو آخردم تک باتی رکھنا چاہتے تھے، اوراس خاص حالت بیں رحمیت خداوندی کی امید زیادہ کرر ہے تھے، کیونکہ حدیث بیں ہے شہید کو قیامت کے دن اس حالت بیں لایا جائے گا کہ اس کے بدن کا رنگ تو خون سے سرخ ہوگا، اور مشک کی خوشہواس سے مہتی چلی آئے گی تو صحابی نہ کور کا بیاض حال اس کے مناقب سے تعلق رکھتا ہے، جس طرح بعض مقبلین بارگاو خداوندی کی محدہ کی حالت بیں موت کو با ہے مناقب سے شارکیا گیا ہے اور جس طرح بخاری بیں شہادت تراء کے قصہ بیل نقل ہوا کہ ایک صحابی شہید ہوئے، جسم سے خون بہنے لگا تو انھوں نے اس کو ہاتھوں بیں لے کراپنے چہرہ پرخوب طا، اور کہتے جاتے تھے: فزت ورب محابی شہید ہوئے، جسم سے خون بہنے لگا تو انھوں نے اس کو ہاتھوں بیں لے کراپنے چہرہ پرخوب طا، اور جس طرح ایک صحابی کی وفات الکجہ اور بس محرک قدم بیل کا میاب ہوگیا) اس مدیث پر کس نے جہنے بیل کی چہرہ پرخون کا ملنا کیا ہے؟ اور جس طرح ایک صحابی کی وفات حالہ میں ہوئی تو صفور نے ارشاد فرمایا: اس کا سرمت ڈھکوا کیونکہ وہ قیامت کے دن تبیہ کہتے ہوئے اٹھایا جائیگا، یہ باب بشارت سے بوئی تشریقی عمر نہ تھا، گربعض فقہاء نے اس کو عمر فقہی بنالیا جو سے نہوں ہیں۔

(2) دقال الحن الخ محق عنی نے لکھا:۔ اس کا مطلب ہے کہ دہ لوگ زخموں کی موجودگی ہیں بھی نماز پڑھتے تھے، ان کی وجہ نے نماز ترک نہ کرتے تھے، گراس وقت ان زخموں سے خون بہتا تھا، جس کی صورت ہے کہ ان زخموں پر پٹیاں یا بھیچیاں بندھی رہتی تھیں اوراس صورت برک نہ کرتے تھے، گراس وقت ان زخموں سے خون بہتا تھا، جس کی صورت ہے کہ ان السے مقام تک پہنچ جائے جس کا دھونا فرض ہے، بہنے میں سکد ہے کہ اگر کچھ خون زخم سے نظے بھی تو وہ مفسو صلوۃ نہیں ہے، اللہ یہ کہ وہ لیکے، اورا لیے مقام تک پہنچ جائے جس کا دھونا فرض ہے، بہنے کی قیداس لئے گئی کہ خود حضرت حسن ہی سے برسند سے مصنف ابن الی شیبہ میں بیروایت ہے کہ بہنے والے خون سے وضو کے قائل تھے، اور اس کے سوائیس، بھی نہ جب حنف کا بھی وضوء کے قائل نہیں کے سوائیس، بھی نہ جب حنف کا بھی ہے اور بیروایت ان کی دلیل ہے ان لوگوں کے مقابلہ میں جو بہنے والے خون سے بھی وضوء کے قائل نہیں جس و

### حافظا بن حجررهمه الله براعتراض

محقق عینی نے اس موقع پرفر مایا:۔ حافظ نے تکھا کہ ' حدیث جابر ندکور میں جوصحابی سے حالت نماز میں خون بہنے اور نماز جاری رکھنے کا واقعہ تقل ہوا ہے اس میں اگر چہ بدن و کپڑوں کوخون لگنے کی صورت میں نماز جاری رکھنے کا کوئی جواب ندہو سکے، تب بھی خون نگلنے کے ناتف وضوہ نہونے پردلیل بدستور قائم ہے، اور ظاہر ہہ ہے کہ امام بخاری کے نزد یک نماز کی حالت میں خون نگلنا ناتفن وضونہ ہوگا، اس لئے انھوں نے اس کے بعد متصل ہی حضرت حسن بھری کا قول نقل کر دیا کہ مسلمان زخموں کی موجودگی میں نماز پڑھا کرتے ہے۔' میں کہتا ہوں کہ حافظ نے یہ بات سب سے زیادہ عجیب اور دوراز عقل کی ہے پھر بہی میں نہیں آتا کہ امام بخاری کی طرف بغیر کسی قوی دلیل کے جواز صلوق مع خروج الدم کا مسلم کی کرمنسوب کردیا جصوصاً جبکہ حضرت حسن کے اگر سے دہ بات سب سے نیادہ کو کرمنسوب کردیا جسوصاً جبکہ حضرت حسن کے اگر سے دہ بات طاہر بھی نہیں ہے جس کووہ ٹابت کرنا چاہج ہیں، بڑی جبرت ہے کہ حافظ کی فہم بلکہ وہم اس بات کی طرف گیا، حالانکہ وہ ضروراس رواہب ندکورہ سے واقف ہوں گے، جس کا ذکر ہم مصنف ابن انی شیب سے کہ حافظ کی فہم بلکہ وہم اس بات کی طرف گیا، حالانکہ وہ ضروراس رواہب ندکورہ سے واقف ہوں گے، جس کا ذکر ہم مصنف ابن انی شیب سے کہ حافظ کی فہم بلکہ وہم اس بات کی طرف گیا، حالانکہ وہ ضروراس رواہ ہوں تے دول گے، جس کا ذکر ہم مصنف ابن انی شیب سے کہ حافظ کی فہم بلکہ وہم اس بات کی طرف گیا، حالانکہ وہ ضروراس رواہ ہوں تے دول سے، جس کا ذکر ہم مصنف ابن انی شیب سے کہ حافظ کی فہم بلکہ وہم اس بات کی طرف گیا ، حالانکہ وہ ضروراس رواہ ہوں ہے۔

چے ہیں، اس کا انھوں نے ذکرتک نہ کیا، کیونکہ وہ ان کے ند ہب کے خلاف تھا اور ان کی تحقیق کو باطل کرنے والا تھا، بیطریقہ انصاف پہند لوگوں کانہیں ہے، بلکہ معاندوں اور معتصوں کا ہے جو تھنٹہ ہے لوہ پر بے فائدہ ضرب لگانے کے عادی ہوتے ہیں (ممۃ القاری ۱۹٫۶۰)

#### حضرت شاه صاحب رحمه اللد كاارشاد

آپ نے فرمایا جمکن ہے اس تول حسن کومسئلہ معذور پرمحمول کیا جائے ، اس مسئلہ کو کبیر نے سب سے اچھا لکھا ہے ، پھر فرمایا : فقہاء نے ابتداءِ عذراور بقاءِ عذر کے مسائل تو لکھدیئے ہیں محرا یک منروری ہات رہ گئی۔ جو مرف قدیہ ہیں نظرے گذری ،

ابتداءِ عذر کامطلب بیک معذور کب سے مجھا جائے گا ،اس کی شرط بیہ کدایک نماز کا پورا وقت حالتِ عذر بیل گذر جائے ،اگراییا ہوا تو شرعاً معذور قرار پایا کیکن یہاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ پہلا پورا وقت بغیر نماز کے گزار دے اور نماز کواس وقت کے بعد قضا کر کے پڑھے اور اس وقت کے بعد دوسرے اوقاتِ نماز بیں معذور والی نماز پڑھے جو وضؤ کر کے باوجو دفقنی وضو کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے ، یا پہلی دفعہ وقت کے اندر کے نماز پڑھنے کی کوئی صورت ہے؟ فقہانے کوئی حل نہیں تکھا ،البنت صرف قدیہ بیس ہے کہ ابتداءِ عذر بیل بھی وقت کے اندر وضوکر کے بحالت عذر نماز پڑھ لے ، پھراگر وہ وقت پورا عذر ہی بیل گزرگیا تو وہ نماز سے بھراگر وہ وقت پورا عذر ہی بیل گزرگیا تو وہ نماز سے بھرگ ، ور نہاعا دہ کر بگا ، بقاءِ عذر کا مسئلہ بیہ کہ جس وقت کے اندرایک بار بھی عذر کا ظہور ہوگا ،اس وقت تک وہ معذور ہی شار ہوگا۔

### علامة سطلاني كااعتراض

آب نے حنفیہ کے حضرت حسن کی اپنی رائے (وضؤ بیجہ دم سائل) سے استدلال پراعتراض کیا ہے کہ حضرت حسن کا خودا پناٹمل ایسا ہوگا، تمریہاں امام بخاریؒ ان کی روایت محابہ کے ہارے میں نقل کررہے ہیں، اس لئے انفرادی عمل کے مقابلہ میں عام صحابہ کے عمل کوتر جے ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیہ بات بہت بعیداز عقل ہے کہ حضرت حسن کا ند جب عام واکثر صحابہ کے خلاف ہو۔ واللہ اعلم۔

(۸) قال طاوس التح امام بخاری نے نقل کیا کہ طاوس جھربن علی ، عطاء اور اہل جاز سب ای کے قائل ہے کہ خون نکلنے سے وضوہ ہیں ، اول تو یہاں کوئی تصریح نہیں کہ وم سے مراود م سائل ہے ، اور وم غیر سائل ہیں حنفیہ کے نزویک بھی وضوء نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت حسن بھری وغیرہ بھی ای کے قائل ہے ، پھراگرد م سائل ہی مراد لیس تو اہلی جازی طرف مطلقاً یہ نبست کرنا درست نہیں ، کونکہ حضرت علی ، ابن مسعود ، ابن عمر ، ابن عبر ابن عمر ، ابن مسعود ، ابن عمر ، ابن مسعود ، ابن عبر البروغیرہ و م سائل سے نقض وضوء کے قائل ہیں ، اس لئے امام بخاری کو ابن عبر البن قال طاوس وحمد بن علی وعطاء وغیرہ م من اہل المجاز کہنا چا ہے تھا کیونکہ وہ مینول بھی تجازی ہیں اور سارے جازی عدم تفض کے قائل نہیں ہیں ، حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ شاہدان حضرات کا تولی نہ کور بھی دم معذوریا دم سائل کے بارے ہیں ہوگا، جیسا حضرت حسن کا تول تھا۔

#### محقق عيني كاارشاد

فرمایا: قول ذکور قائلین عدم تفض کے لئے جمت نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ حضرات اتباع فعل تابعی کے قائل نہیں ہیں، اور نہ وہ قول حنف ہے مقابلہ میں جمت ہے جس کی دووجہ ہیں، اول یہ کہ طاؤس کے قال سے یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ وہ خون ہنے کی حالت میں نماز پڑھ لیا کرتے ہے، دوسرے بہصورت تسلیم امام اعظم سے منقول ہے وہ فرمایا کرتے تھے:۔ تابعین ہم ہی جیسے ہیں کسی امر میں اختلاف ہوتو ہم ان کواور وہ ہمیں ولائل سے قائل کرسکتے ہیں، ان کے کسی اجتہادی فیصلے کو مانے پر ہم مجبور نہیں ہیں کیونکہ ان جیسے اجتہاد کا حق ہمیں بھی حاصل ہے، اور ہم اگر ان کے قائل کرسکتے ہیں، ان کے کسی اجتہادی فیصلے کو مانے پر ہم مجبور نہیں ہیں کیونکہ ان جیسے اجتہاد کا حق ہمیں بھی حاصل ہے، اور ہم اگر ان کے

خلاف کسی اجتہادی مسکد کوزیادہ میچ (اور مطابق قرآن وسنت) دیکھیں گے تواسی پڑل کریں گے،ان کے اجتہادی مسکد کوترک کردیں گے۔

محقق عینی نے اس بحث کے آخر میں لکھا کہ امام شافتی و مالک وغیرہ تو قول فدکور سے استدلاں کرتے ہیں ،گرامام حنفیہ نے دارقطنی کی روایت 'الا ان یہ بکون و مامسائلا'' سے استدلال کیا ہے اور یہی فد جب ایک جماعت صحابہ و تا بعین کا بھی ہے ملامہ ابوعر نے قال کیا کہ امام توری ،حسن بن تی ،عبیداللہ بن انحسن ،امام اوزائی ،امام احمد واسحق بن را ہویہ کہتے ہیں اگرخون ذراسا ہوجو باہر نہ نکلے ، یہ جو نہ ہے ، وہ سب بی کے نزدیک ناقض وضوء کیں ہے اور میرے علم میں کوئی بھی ایسانہیں جو اتنی کم خون سے وضوء کو واجب کہتا ہو، بج بج بد کے صرف و ہی تنہ اس کے تاکل تھے (عمدة القاری 201ء)

کمی فکر میں: صافظ ابن جُرِّنے امام بخاریؒ کے حدیثِ سابق (خون نکلنے کی حالت میں نمرز جاری رکھنے) پر یہ جملہ بھی چست کیا تھا کہ امام بخاری نے بھی جہلہ بھی چست کیا تھا کہ امام بخاری نے اس سے حنفیہ کا رد کرنا چاہا ہے جو دم سائل سے نقشِ وضوء کہتے ہیں، اس طرح صاحب تحفۃ الاحوذی نے بھی حنفیہ کے بعض جوابات پر تنقید کی ہے کیا بیام رجو بذہب حسب تصریح ابن عبدالبر مالکی شفق صحابہ، تابعین، توری، اوزاعی، ام احمد وغیرہ کا بھی ہو، اس کے لئے صرف حنفیہ کو مطعون کرنا، اور مخالفت برائے مخالفت کا طریقہ اختیار کرنا کیا موزوں ہے اوا بقد المستعان!

(۹) دعصرا بن عمرالخ محقق عینی نے نکھا کہ بیا تربھی حنفیہ کے لئے جحت ہے کیونکہ کسی زخم کود با کرخون نکانے ہے حنفیہ کے نز دیک وضونہیں ٹو ٹما کہ وہ دم خارج (ٹکلا ہوا)نہیں ہلکہ دم مخرج (ٹکالا ہوا) ہے

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا:۔''اول تو یہاں بیتصری نہیں کہ وہ خون نکل کرایسے مقام تک پہنچ گیا، جس کا دھونا فرض ہے جیب کہ حنفیہ قیدلگاتے ہیں، دوسرے یہ کہ خارج ومخرج میں فرق ہے جیسا کہ ہدا یہ وعنا یہ ہیں ہے اگر چہ درمخنار میں قول مختار دونوں شم کی برابری کا لکھا ہے، گھر ہدا یہ وعنا یہ سے ترجیح تفریق معموم ہوتی ہے والقداعلم۔

(۱۰) وہزق ابنِ اونی النے حنفیہ کے یہاں بھی مسئدای طرح ہے کہ تھوک کے ساتھ خون ، جائے تو وضو بیں ٹو ثما ، بشر طیکہ خون مغدوب ہو، اورا گرخون معدہ سے آئے تب بھی نہیں ٹو ثما ، البتہ اگر وانتوں میں سے لکھے تو غدیہ خون کی صورت میں ٹوٹ جائے گا ، جب روایت میں کوئی شق متعین نہیں ہے تو بیا ٹر بھی حنفیہ کے خلاف نہ ہوگا۔

محقق عنی نے لکھا کہ یہ سے ابن ابی اونی بیعتِ رضوان اور اس کے بعد سب مشہد میں شریک ہوئے ہیں کوفہ میں سحابۂ کرام میں سب سے ، خریعنی کھے میں آپ کی وفات ہوئی ہاں کی بینائی جاتی رہی تھی جن صحابہ کرام کوامام اعظم ابوحنیفہ نے ویکھا ہاں میں آپ مس سب سے ، خریعنی کھے میں اور امام صاحب نے آپ سے روایت بھی کی ہے ، جو کوئی تعصب کی وجہ سے اس امر کا انکار کر سے ، اس کا اعتب رئیس ، آپ کی زیارت کے وقت امام صاحب کی عمر سات سمال تھی جو سن تمییز ہے ، یہی زیادہ تیجے ہے۔ کیونکہ امام صاحب کی ولا دت میں ہے ، اور سے ھے تول پراس وقت آپ کی عمر کا سال ہوتی ہے ہو بات نبایت ہی مستجد ہے کہ کسی شہر میں ایک صحابی رسول اللہ عقبی موجود ہوں پھراس شہر میں کوئی ایبا کم نصیب شخص ہو، جس نے ان کی زیارت نہ کی ہو، دوسرے یہ کہ امام صاحب کے اصحاب و تلانہ ہو آپ کے حال ت سے زیادہ واقف و باخبر ہیں ، اور وہ ثقہ بھی ہے۔ ان کی شہر دت کے مقابلہ میں دوسر ول کے انکار کی کیا حیثیت ہے؟!

(۱۱) و قار ابن عمر والحسن النح حضرت گنگوئی نے فر ، یا: ۔ ان دونوں کے قوں کا مطلب بیہ کہ پچھنے لگوانے والے پرخسل واجب نہیں ہے ، مسرف ان جگہوں کو دھولیٹا اورصاف کر لیٹا کافی ہے جن کوخون لگ گیا ہے ، باقی وضوء کے بارے میں کوئی تعرض نہیں کیا گیا کہ اس پر وضوء ہمیں جاری کا استدل ل اس بات ہے کہ جب وضوء کا ذکر نہیں تو بھی معلوم ہوا کہ اس ہے وضوء نہیں ٹو نٹا کہ سکوت محلِ بیان میں بیان ہوتا ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوتا۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔ان کے قول سے بیر بات نہیں ہوتی کہا حکام نجاست بتل رہے ہیں یا حکام صلوٰۃ؟ بید ونوں احکام الگ الگ ہیں ، کیونکہ شریعت کا منشا ہرنجاست کوفوراً بدن سے دور کر دینا ہے نج ست سے کتھڑ ہے ہوئے پھرتے رہن۔

اس کو پہندئیں۔ ای لئے میر نے زدیک ندی سے وضوء، دودھ سے مضمضہ ،ای طرح پچنے یا سینگی لگنے کی جگہوں کو دھونا وغیرہ ادکام صلوۃ میں سے نہیں ہیں، بلکہ شریعت کا مقصد وغرض ان احکام کو فورا بجالانا ہے میری رائے ہے کہ نجاستوں اور گندگیوں کا ساتھ حسب نظر شارع عبادات میں بھی نقصان کا موجب ہے اوراک کی طرف نبی کریم نے "احطو المحاجم و المعجوم" سے اشارہ فرمایا ہے لیمن سینگی لگنا کی موجب ہے اوراک کی طرف نبی کریم نے "احطو المحاجم و المعجوم" سے اشارہ فرمایا ہے لیمن سینگی لگنا کی موجب ہے اوراک کی طرف نبی کریم کے "احطو المحاجم و المعجوم" سے اشارہ فرمایا ہے لیمن سینگی لگنا کی ہوئے سے اس کی موجب وضوع کی ایمن سین سین میں میں ہوئی ہی ہے کہ فورا صفائی و پا کیزگی کا حکم آوالگ ہے، اور بدن سے ایک تا پاک جزو وفارج ہوااس کی وجب وضوع میں سالوۃ کا حکم الگ ہے، ای ہے میں حاکمت کے ترک صیام کو بھی سمجھتا ہوں کہ چنم کی نجاست عبادت صوم کے ساتھ جمع نہ ہوگی ۔غرض نماز ، صفاؤۃ کا حکم الگ ہے، ای سے میں حاکمت کے اس نظر میرک مواجب کے اس نظر میرک مزید وضاحت باب الصیام میں آئے گی ، ان شاء اہدتی گی کا حاصل کر لینا میہ شریعت کو الگ ہے مطلوب ہے ، حضرت کے اس نظر میرک مزید وضاحت باب الصیام میں آئے گی ، ان شاء اہدتی گی

### حافظ ابن حجرٌ ، ابن بطال وغيره كاعجيب استدلال

اس موقع پر بینمی لطیفہ قابل ذکر ہے کہ بخاری کے بعض شخوں میں تول مذکور ''لیسس علیه غسل معصاجعه''بغیرالا کے بھی نقل ہوا ہے، بلکہ خودائن بطال کے قول کے مطابق صرف مستملی کے نسخہ میں الا ہے، ہوتی اکثر راویوں (اساعیلی،اصیلی، شمہینی وغیرہ) نے بغیرالا ہی کے روایت کیا ہے، لیکن اس کے باوجودائن بطال نے وعویٰ کیا کہ صواب مستملی ہی کی روایت ہے بھی کر مانی نے کہا،اوراس کی تائید صافظ ابن ججڑنے گی۔

اس پڑھقت مینی نے لکھا کہاس تصویب ہےان کی غرض حنفیہ پرالزام قائم کرنا ہے کہتم تو بدن سے خون نکلنے پرنقض وضوء مانے ہو حالانکہ ابن عمر وحسن سچھنے سےخون نکلے تو اس جگہ ہوئے خون کو بھی دھونا ضرور کی نہیں سجھتے ،لہٰذاخون نکلنے سے وضوء کا تھم

محقق نینی نے جواب میں لکھا کہ اگرتم اس الا کو جاری وجہ سے ہٹانا مفید مجھو گئنواس کا جواب کیا دو گئے کہ ایک جماعت صحابہ اس حکہ کو دھونے کا تکم دیتے ہیں، مثلاً حضرت علی، ابنِ عباس، ابنِ عمر، اور حسب روایت ابنِ ابی شیبہ حضرت عائشہ نے اس کو نبی کریم علاقے سے مجمی نقل کیا ہے۔ مجاہد کا فد جب مجمی مجمی مجمی مجمی ہے۔

دوسرے بید کہ جوخون سینگی لگوانے سے نکاتا ہے، وہ مخرج ہے خارج نہیں، حنفیہ کا فد ہب خارج سے نقضِ وضوء کا ہے ،مخرج سے نہیں ہے،اس لئے اگر سینگیوں سے خون نکلااور بدن پرنہ بہا، نہ موضع تطهیر تک گیا تو حنفیہ بھی اس سے نقضِ وضوء نہیں مانے البت الی جگہوں کا دھوتا ضروری ہے،اس ہارے میں کوئی خاص اختلاف بھی نہیں ہے۔

ا مام بخاریؒ نے اس ترجمۃ الباب میں یہاں تک دی اتوال وآٹار ذکر کئے ہیں، جن میں ہے آخری چورے غرض خروج وم سے نقفی وضوء نہ ہونے پراستدلال ہے جوامام بخاریؒ کا بھی نہ ہب مختار ہے لیکن یے بجیب بات ہے کہ استدلال نہ کورصرف حنفیہ کے مقابلہ ہیں سمجھا گیا ہے اور پنہیں سوچا گیا کہ بیسارے آٹارا گر حنفیہ کے خلاف جاسکتے ہیں تو کیا امام احمدؒ کے خلاف نہ پڑیں گے جودم سائل کثیر کے نگلنے سے نقفی وضوء کے قائل ہیں ،اورا گرسب آٹارکودم غیر کثیر برجمول کروتو اس کی دلیل کیا ہے؟

امام احدر حمد الله كامذجب

مونی نے لکھا:۔ دم کیرجس سے امام احمد کے زدیک وضوء ٹوٹ جاتا ہے، اس کی کوئی خاص صدنیں ہے جس سے متعین کر کیں ، بس جس کولوگ فاحش ( کھلا ہوازیادہ) خیال کریں ، وہ کیر ہے ،خودا مام احمد سے سوال کیا گیا کہ قد رفاحش کیا ہے؟ فرمایا:۔ جس کوتہ ہاراول زیادہ سمجھے، ایک دفعہ سوال ہوا کیر کتنا ہے؟ فرمایا بالشت در بالشت ، مطلب بید کہ اتی جگہ یس پھیل جائے۔ ایک قول بی بھی گزر چکا ہے کہ کرت و قلت برخض کی قوت وضعف کے لخاظ سے ہے تو کیا جوصحا لی پہرہ پر تھے اور تیروں سے بدن چھانی ہو کرجگہ جگہ سے خون بہنے لگا تھا، جس کو دوایات بیل دماء سے تعبیر کیا گیا، وہ بھی دم کیرنہ تھا؟ اگر تھا اور ضرور تھا اور کیا اس کو بہاں ذکر کرنے سے صرف حنفیہ پرزو پڑے گی حنابلہ پرنہ پڑے گی ؟ اور علماء الی حدیث جوا کر صنبی فی ہم ہب کی تا کہ کیا کرتے ہیں اس باب میں حنابلہ کو حنفیہ کے ساتھ دکھ کیا کی نظر دوسری طرف پھیر کیا گئی دوسری طرف پھیر کیا گئی ہوں کہ خوارج من غیر اسمیلین سے نقض وضوء اور دم سائل سے نقض وضوء کے بارے بیل کیل سے ؟ غرض ہم نے پوری تفصیل سے واضح کرویا کہ خارج من غیر اسمیلین سے نقض وضوء اور دم سائل سے نقض وضوء کے بارے بیل حذفیہ وحنابلہ ہی کہ ذمن ہوں وہ اس بیاں یقال و یتبع۔

#### انوارالبارى كالمقصد

بعض مباحث میں ہم کی قدرزیادہ وسعت اختیار کرلیتے ہیں، جس کی غرض بیہ کھلی مباحث ہیں کھل کروردوقد تر ہوجائے، اوراس سے ناظرین اس امرکا اندازہ کرسکیں کہ فقی مسلک میں علاوہ اجاری کتاب وسنت، تنبع آثارِ صحاب واتو ال تابعین کدوسرے ندا ہمب کے مقابلہ میں وقت نظر کتنی زیادہ ہے، اورا گر ہر مسئلہ میں السی بی چھان بین ممکن ہوتو اس مسلک کی ندصرف حقیت بلکہ احقیت کے اعتراف سے چارہ ندر ہے اورانشاء اللہ المعزیز جیسا کہ بھن احباب کی تو تع ہے ارشادہ کی تو شیخ و نقیج کے لئے بھی انوار الباری ایک امیاب میں ہوگی۔ وہ اذا لک علی اندا ہو یہ ندا المعنی کی تو شیخ و نقیج کے لئے بھی انوار الباری ایک امیاب میں ہوگی۔ وہ اذا لک علی اندا ہو یہ ندا آدم بن اہمی اباس المنے محقق عیثی نے لکھا:۔ اگر امام بخاری بہاں حدیث کا تحکم جمع علیہ ہے جس میں کی افسان میں ہوگی وہ الباب کی مطابقت کے لئے لائے ہیں تو یہ بھی موذ وں نہیں کیونکہ صورت فہ کورہ ہے تو خارج من کی اسمیلین کے ناتف نہ ہونے کا ثبوت چیش کریں، بعض کی اسمیلین کے ناتف نہ ہونے کا ثبوت چیش کریں، بعض شارحین نے کہا کہ بخاری حضرت ابو ہریرہ کی بیان کردہ تغییر حدیث بنتا ناچا ہے ہیں، لیکن بہتو جیہ بھی بے گل ہے، کیونکہ نہ باس کے لئے شارحین نے کہا کہ بخاری حضرت ابو ہریرہ کی بیان کردہ تغییر حدیث بنتا ناچا ہے ہیں، لیکن بہتو جیہ بھی ہے گل ہے، کیونکہ نہ باس کے لئے شارحین نے کہا کہ بخاری حضرت ابو ہریرہ کی بیان کردہ تغییر حدیث بنتا ناچا ہے ہیں، لیکن بہتو جیہ بھی بے گل ہے، کیونکہ نہ باس کے لئے شارحین نے کہا کہ بخاری معارض کی بہاں کوئی مناسبت ہے۔

### علامه سندي كي وضاحت

آپ نے حدیث الباب کے جملہ مالم یحدیث کے تحت حاشیہ بخاری شریف میں لکھا:۔امام بخاری نے احادیث الباب سے استدلال اس نج پرکیا ہے کہ احادیث میں حدث کے بارے میں جو پچھوارد ہواوہ سب از قبیل خارج من اسپیلین ہے،خواہ بطویۃ تحقیق ہویا بطویۃ قبیل خارج من اسپیلین ہے،خواہ بطویۃ تحقیق ہویا بطویۃ قبیل خارج میں الباری میں ہے خواہ بطویۃ تحقیق کا اور ہے میں خارج تحقیق کا اور ہے میں اسپیلین کا مسئلہ تو اس کے بارے میں کوئی تھے حدیث نہیں ہے،لہذا اس سے تعقیب وضوء کا تول ہی ہے کہ بارے میں کوئی تھے حدیث نہیں ہے،لہذا اس سے تعقیب وضوء کا تول ہی تھے نہیں ، بہی امام بخاری کا مقصد ومطلوب ہے۔واللہ علم

علامہ سندی نے اس کے بعد حنفیہ وحنا بلہ کی طرف سے جواحا دیث وآٹار پیش کئے جاتے ہیں، ان کا ذکر نہیں کیا، وہ ہم اوپر ذکر کر آئے ہیں، نیز ہمارے نز دیک امام بخاریؓ اس جگہ اس امر کے مدگی نہیں ہیں کہ دوسر ہے مسلک والوں کے پاس کوئی سیجے حدیث ہے ہی نہیں، البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ دوسری احادیث کو انھوں نے اپنے معیار سے نازل سمجھا ہو، یا اپنی عادت کے موافق مرف اپنے اجتہادی کے موافق احادیث لائے ہوں، بیان کا اپنا طریقہ ہے، دوسرے اگر حنفیہ وحتا بلہ کے پاس سمجے احادیث نہ ہوتمی توسب سے پہلے امام بخاری کے بینے اپن الی شیبہ امام ابو حنیفہ پراعتراض اٹھاتے، جس طرح دوسرے چندمسائل میں کیا ہے۔

ی اس کےعلاوہ حنفید کی طرف ہے بعض علماء نے بیرطریق استدلال بھی افتتیار کیا ہے کہ احادیث ہاہم متعارض تعیس ، مثلاً ایک طرف حدیمہِ جاہر ندکورتنی ، دوسری طرف حدیمہِ عائشتنی جس میں فاطمہ بنت الی حیش کا واقعہ اور آنخضرت علی کے کا ارشاد مروی ہے ، وہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔

اس صورت میں حنیہ اپنے اصول پر تعارض کی وجہ سے قیاس یا خبار سحابہ کی طرف رجوع کیا کرتے ہیں ، تو آٹار سحابہ دتا بعین بھی ان کی تائید میں ہیں اور قیاس بھی بھے ہے کیونکہ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ خارج من اسپیلین سے طہارت ختم ہو جاتی ہے اور اس میں علیہ نقضِ خروج نجس ہے ، تو خروج نجس بدن کے جس حصہ سے بھی ہوگا ، وہ ناتض ہونا جا ہیے۔

پھرعلاء نے اس پر بھی بحث کی ہے کہ اصل میں تو قلیل وکثیر کا فرق نہیں، فرع میں کیوں ہوا؟ وغیرہ مباحث ہم طوالت کے ڈرسے ترک کرتے ہیں۔'' قوانین التشریع علی طریقۃ ابی حدیمۃ واصحابہ'' میں بھی اس بحث کو مختر کراچھا لکھا ہے، یہاں محقق بینی کے عنوانِ استنباط احکام سے چند فوائد قل کئے جاتے ہیں:۔

قوا کدعلمیہ: (۱) انظار نماز کے فعنیلت کہ عبادت کا انتظار بھی عبادت ہے۔

(٢) جونماز كاسباب مهياكرتاب وه بحى نمازى شار موتاب\_

(۳) رفضیلت اس کے گئے ہے جو بے وضونہ ہو،خواہ اس کا نقف وضوکس سبب سے بھی ہو،حکم عام اور ہرسب کوشائل ہے لیکن چونکہ سوال خاص تھا، یعنی مسجد میں انتظار تماز کی حالت ہے سوال تھا، اس لئے جواب بھی خاص دیا میااور جس ناتفن وضوء کا احتمال وقو عی ہوسکتا تھا اس کا ذکر کر دیا ، احتمال عقلی سے تعرض نیس کیا میا کہ اس کی رو سے تو ہر ناقض وضوء کی صورت عقلا ممکن وقتمل تھی ، اس لئے کر مانی کا جواب یہال مناسب جبیں ۔

صدی ۱۷۵۵) حدد لمنا ابو الولید النع حافظ این ججر نے لکھا کہ یہ صدیث امام بخاری یہاں اس لئے لائے ہیں کہ فری سے ایجاب وضویر دلالت کرتی ہے، جوخارج من احداسپیلین ہے

محقق بینی نے اس پر نفذ کیا کہ اس سے مقعود اگر نو آفض کو خارج من السبیلین میں محصور کرنا ہے تو ندامام بخاری نے اس کا ارادہ کیا ہو گا، اور ندحافظ کو ایسی مکی بات مجمعتی چاہیے تھی کیونکہ محدثین جانے ہیں یہ بڑی حدیث عبداللہ بن زید کا ایک کلڑا ہے، جس میں ہے:۔ایک مخفص نے حضور اقدس کی جناب میں شکایت کی تھی کہ نماز کی حالت میں اس کو وسوسہ خروج رشے کا رہتا ہے تو آپ نے فرمایا:۔ نماز نہ تو جب تک کہ آواز نہ سے یا بوجسوس نہ کرے، ظاہر ہے کہ سوال وجواب فہ کورکی مطابقت کے بعد دوسرے عام احکام یہاں سے اخذ کرنا اور دوسروں پر ججت قائم کرنا ہے کہ وہ صدیمی فہ کورکی

كيول لائة تووه بحى بيسودى، (عمده١٥٠٠)

معلوم ہوا کہ سابق حدیث کی طرح حدیث ندکور کی بھی ترجمۃ الباب سے مطابقت تھینج تان کی ہے ورنہ ظاہر ہے ان دونوں حدیث میں خارج من غیرالسبیلین کوناقضِ وضوء ماننے والوں کے خلاف کوئی ولیل و ہر ہان نہیں ہے، وابتداعلم۔

(حدیث ۱۷۱) حد شنا فتیبة النع به صدیت پہلے ہی گزر چی ہے، آخر کتاب العلم میں، وہاں اس کی توضیح وتشریح وغیرہ ہو چی ہے، مافظ این جیر نے اس پر بھی وہی اور کھی اس کی توشیح وقت کی ہے، مافظ این جیر نے اس پر بھی وہی اور پھی وہی اور پھی اس مر کھی ہے اور کھی ہے اور کھی اس کی ترجمہ الباب سے کوئی مطابقت نہیں ہے۔ اچھی طرح سمجھ لو۔ (عمدہ ۱۰۸۰)

#### حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد

فرمایا:۔ فدی کی وجہ سے وضوقو میر سے نزدیک باب الاحکام سے ہاور نظنے کے بعد فورا ہی اس مقام کو دھو لینا باب الآواب سے ہے۔ اکثر احکام فقہ کاتعلق چونکہ حلال وحرام سے ہے، اس لئے اس قتم کے آواب کا ذکر فقہاء سے رہ کمیا ہے، اور انھوں نے اس باب کی چیزوں کو بھی اوقات نماز کے ساتھ دگا دیا ہے، مثلاً بیفوری طور پر دھونا اور صفائی حاصل کرنا چونکہ فورا ہی واجب وضروری نہ تھا، اس لئے نماز کے اوقات میں ذکر کیا کہ نماز سے پہلے جب وضوکر ہے تو وضو سے پہلے استخابھی کرے، حالانکہ باب الآواب والی صفائی و پاکیزگی کا حکم تو فورا ہی متوجہ ہوجاتا ہے اور شریعت نہیں جا ہتی کہ ایک مومن نجاست وگندگی اپنے ساتھ اٹھائے بھرے، وہ تو ہروقت صاف سقر اہونا جا ہے، بلکہ بہتر سے سے سے سے سے اور شریعت نہیں جا ہتی کہ ایک مومن نجاست وگندگی اپنے ساتھ اٹھائے بھرے، وہ تو ہروقت صاف سقر اہونا جا ہے، بلکہ بہتر سے سے سے سے سے سے سے دوباور دی وہتھیا رہوگیا اور گندگی و نجاستوں سے مناسبت رکھنے والے شیاطین انس وجن وغیرہ سے مامون ہوا۔

پھر حضرت نے فر مایا: منی چونکہ شہوت تو ہیا ہے اس لئے اس کے بعد عسل کا تھم ہوااور مذی شہوت ضعیف سے ہوتی ہے اس کئے صرف وضو عسل مذاکیروا جب ہوا، یہی وجہ جھ میں آتی ہے۔واللہ اعلم

#### امام طحاوى كالمقصد

فرمایا:۔مقامِ مذی کے دھونے کے تکم کوامام طحادی نے علاج کے واسطے تکھاہے،اس سے مراوطبی علاج نہ جھنا چاہیے بلکہاس کی وقتی تیزی وزیادتی کوروکناہے،جس طرح حدیث میں شخسل اور ٹپ میں بیٹھنے کا ارشاد مستحاضہ کے لئے ہواہے کہ وہ بھی خون کی آمد کو کم کرنے میں مفید وموثر ہے، پس جہاں شریعت کا مقصد تقلیل نجاست (نجاست کو کم کرنا) اور نجاست کوا ہے بدن، کپڑوں وغیرہ سے دور کرناہے،اس کے فوری تعمیل ارشاد سے دومر سے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، جن کی طرف امام طحاوی نے اشارہ فرمایا، بیسب فوائد صرف نماز کے اوقات میں صفائی حاصل کرلینے سے حاصل نہیں ہوسکتے۔

(حدیث کے ارب میں کر مانی نے کہا کہ جمعتی ہے کہ کہ کہ کہ کہ کہ اس صدیث کی ترجمۃ الباب سے مطابقت کے ہارے میں کر مانی نے کہا ایک جزو میں مطابقت موجود ہے بینی خارج معتاد من السبیلین سے وجوب وضوء میں ، البتہ دوسرے جزوعدم وجوب فی الخارج من غیر السبیلین میں مطابقت بھی کا فی ہے۔ السبیلین میں مطابقت بھی کا فی ہے۔ السبیلین میں مطابقت بھی کا فی ہے۔ محقق عنی نے کھا کہ کر مانی کی توجیدوتا ویل غیر موزوں ہے ، کیونکہ اول توجوحدیث امام بخاری یہاں لائے ہیں وہ بالا جماع منسوخ ہے۔ البندا ترجمہ کے لئے مفید ومطابق نہیں ، دوسرے باب فہ کوران لوگوں کی تائید کے لئے ہے جو خارج من غیر السبیلین میں وضور نہیں ہے۔ البندا ترجمہ کے لئے مفید ومطابق نہیں ، دوسرے باب فہ کوران لوگوں کی تائید کے لئے ہے جو خارج من غیر السبیلین میں وضور نہیں

مانے حالانکہ یہاں جوبات ذکر ہوئی ہے اس میں کی کا خلاف نہیں ہے، سب بی اس کومنسوخ مانے ہیں، پھراس ہے استدلال کیما؟ حضرت شاہ صاحب کا ارشاد: فرمایا: مجاوزت ختا نین کی وجہ سے خسل کا وجوب اجماعی مسئلہ ہے، اس لئے حدیث الباب ہیں شاید حضرت عثان کا مقصد فوری طور پروضو کا تھم کرنے ہے میہ ہوگا کہ افر نجاست ہلکا ہوجائے، سرے سے خسل ہی کی فی مقعمود نہیں ہے، کیونکہ وہ ضروری ہے، کو یا وضوء کا تھم ایک امر زائد تھا، اس لئے کہ خود حضرت عثان ہے بھی فتو کی خسل کا ثابت ہے، اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بات اس زمانہ کی ہوجب اس مسئلہ پراجماع نہیں ہوا تھا،

امام بخاری کا مذہب

امام بخاریؒ کی بعض عبارتوں سے بیروہم ہوتا ہے کہ وہ بغیر انزال کے وجوبِ عسل کے قائل نہیں ہیں، جوداؤ د ظاہری کا ندہب ہے، حالانکہ بیر بات امام موصوف کی جلالتِ قدر کے خلاف ہے کہ وہ جمہور امت کے مخالف ہوں۔ اس لئے حافظ نے آخر کتاب الغسل میں جوابدی کی ہے، اور وہیں حضرت شاہ صاحب کی رائے و تحقیق بھی آئے گی، ان شاء القد تعالی، آپ کی رائے بھی ہی ہے کہ امام بخاریؒ کی رائے جمہوریا اجماع کے خلاف نہیں ہے۔

كما يتوضأ للصلوة كامطلب

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا:۔اس سے اشارہ ہوا کہ راوی کے ذہن میں وضوء کی اقسام ہیں اورایک قسم وضوء طحاوی ہیں اہن عش سے بھی منقول ہے،جس کوانھوں نے وجسو و حنسوء من لم یحدث سے اواکیا، نیزمسلم میں ابن عباس سے بھی رسول اکرم علیہ کا وضوء نوم ثابت ہے جووضوء تام نہ تھا، جب اقسام وضوکا ثبوت ہوگیا تواس میں کیا استبعاد ہے کہ نی کریم علیہ کے واسطے روسلام کے لئے بھی کسی خاص نوع وضوء کا التزام فرمالیا ہو، مزید تفصیل ہم آئیگی ،انشاء اللہ تعالی ۔

ر حدیث ۱۸۸۱) حد فنا اصحق المنع حضرت شاه صاحب نفر مایا: اذا اعتجلت او قحطت کمن درب بخیل بوجائے تم پریا پانی نہ لکے بین کی سبب سے جلدی بیں پر جاؤ، یا انزال نہ بوء سلم شریف بیں یہ صدیث منصل درج ہے، اور یہ مرت ولیل ہے اس امرکی کہ صدیث المسماء عن المسماء کا تھم بھی بیداری کا تھا، نیند کا نہ تھا جیسا کہ این عباس سے مروی ہے کہ وہ اس کواحتلام پر محمول کرتے تھے، میری رائے یہ ہے کہ این عباس کے این عباس کے ارشاد کی تاویل کی جائے کیونکہ جمہور امت نے اس کومنسوخ مانا ہے، وہ تاویل یہ ہے کہ انھوں نے قتمی مسئلہ تلایا ہے گویا یہ فالم رہے کہ بعض جزئیات اس منسوخ کے بھی محمد میں اور باتی ہیں، عتبان بن مالک کا قصہ جو مسلم میں ہے وہ صراحة حد سے نہ کور کے نئے پر دال

ہاورامام طحاوی نے تو بہت می روایات جمع کروی ہیں جن سے شخ ثابت ہوتا ہے۔

فوائدوا حكام: يهال محقق عنى نے چندفوائدواحكام ذكر كئة ميں وه درج كئے جاتے ہيں: ــ

(۱) قرائن سے کسی چیز کا استنباط درست ہے جس طرح نبی کریم عظافہ نے محاتی کی تاجیرِ آمدا در منسل کے آثار سے صورت حال کو بجھ لیا اوراس کے مناسب مسائل تعلیم فرمائے۔

(۲) ہرونت طبارت کے ساتھ رہنا مستحب ہے ای لئے حضورا کرم علی کے نان محانی کوشل کر کے دیرے آنے پرکوئی تغیبہ نہیں فرمائی اور شاید بیوا قعدوجوب اجابت نی کریم علی ہے کہا کا ہوگا ، ورند مستحب کے لئے واجب کی تاخیر جائز ندہوتی ، اور ہارگا و نبوی میں نور آ حاضری واجب ہوتی۔

(۳) حکم ذکورٹی الحدیث منسوخ ہے اوراسکے منسوخ نہ ہونے کے قائل صرف اعمش اور داؤد وغیرہ چندا شخاص ہیں، قاضی عیاض نے دعویٰ کیا ہے کہ خلاف صحابہ کے بعد کوئی اس کا قائل نہیں ہوا بجر اعمش وداؤد کے علامہ نووی نے کہا کہ ابساری امت جماع سے دجوب عنسل پر شفق ہے خواہ انزال نہ ہو، پہلے ایک جماعت محابہ کی وجوب نہ کورکی قائل نہتی ، لیکن پھر بعض نے رجوع کر لیا تھا، اور اس کے بعد سب کا اجماع دجوب پر ہوگیا تھا (عمدة القاری ۸۰۵)

### بَا بُ الرَّجُلِ يُوَضِّىٰ صَاحِبَه

#### (جۇخصاپىغ ساتقى كود ضووكرائے)

(١٥٩) حَدُ قَنَا ابْنُ مَلَامٍ قَالَ آنا يَزِيُد بْنُ هَارُوْنَ عَنْ يَجْنَىٰ عَنْ مُوْ سَى بْن عُقُبَةَ عَنُ كُرَيُبٍ مُولَى ابْنِ عَبَّاسٍ عن أَسَامَة بْنِ زَيْدِ آنَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَصَلَّمْ لَمَّا آفَاضَ مِنْ عَرَ فَةَ عَدَلَ إِلَى الشِّعْبِ فَقَضَىٰ حَاجَتِهِ قَالَ الْمُصَلَّى آمَا مَكَ حَاجَتِهَ قَالَ السَّمَعُ عَلَيهِ وَيَعَوَ صَّا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله آتَصِلَى ؟ قَالَ المُصَلَّى آمَا مَكَ حَاجَتِهَ قَالَ السَّمَ عَلَي قَالَ فَنَا عَبُدُ الوَهَابِ قَالَ سَمِعَتُ يَحْيَى بَنَ سَعِيْدٍ يُقُولُ آخَبَرَ نِي سَعَدُ بُنُ (١٨٠) حَدَّ لَنا عَمُرُو بُنُ عَلِي قَالَ فَنَا عَبُدُ الوَهَابِ قَالَ سَمِعَتُ يَحْيَى بَنَ سَعِيْدٍ يُقُولُ آخَبَرَ نِي سَعَدُ بُنُ الْمَعْمَ آنَّ لَنافِعَ بن جبير بُنِ مُطَعِم آخَبَرَهُ اللهُ سَمِعَ عُرُ وَةُ ابْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى مَعْرَوهُ ابْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة يُحَدِّثُ عَنِ الْمُغِيرَة جَعَلَ شَعْرَةً وَانَ النَّهُ فَي مَا لَهُ فَا اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى مَا فَي مَا عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى مَا عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى مَا عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى ا

ترجمہ: حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ علقہ جب عرفہ کے چلے تو پہاڑ کی کھاٹی کی جانب مڑ محے اور وہال رفع حاجت کی۔اسامہ کہتے ہیں کہ پھر آپ نے وضو کیا اور میں آپ کے اعضاءِ شریفہ پر پانی ڈالنے لگا اور آپ وضوفر ماتے رہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ اب نماز پڑھیں مے؟ آپ نے فرمایا،نماز کا موقع تہارے سامنے (مزولفہ میں ) ہے۔

(۱۸۰) حضرت مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک سفر میں رسول اللہ کے ساتھ تھے، وہاں ایک موقع پرآپ رفع حاجت کے لئے تشریف لے مجے، جب آپ واپس تشریف لے آئے آپ نے وضوء شروع کیا تو آپ کے اعتماءِ وضو پر پانی ڈالنے لگا آپ نے اپ منداور ہاتھ کو دھویا، سرکامسے کیا، اور موزوں پرمسے کیا۔

تشریج: دونوں احادیث سے معلوم ہوا کہ وضوی آگر دوسرا آ دی پانی ڈالنے کی مدد کرے یاای طرح کی دوسری مدد پانی لاکرد ہے وغیر و ک کر دے تو کوئی حرج نہیں اور یہی ندہب منفید کا بھی ہے ،البند اعضاءِ وضو م کو دوسرے سے دھلوا نا بلاعذر مکروہ ہے۔حضرت شاہ صدب نے فرمایا کہ یہ بھی ہاب اقامۃ المراتب ہیں ہے ہے، اس لئے بعض صورتیں جائز اور بعض ممنوع قرار پاکیں، شرح مدیہ وغیرہ ہیں اس مسئلہ کی تفصیل ہے اور شارحین بخاری ہیں ہے علامہ بینی نے بھی پوری تفصیل ہے کہ کون کا عاشت یا استعانت جائز اور کون کی کمروہ ہے۔

قولہ و مسمح ہو اسمہ پرفرمایا: بعض طرق ہیں وسع ہما منہ بھی وارد ہے، البندا حدیث مغیرہ ، حنابلہ کے لئے ولیل نہیں ہے گی ، جن کے یہاں سم محمامہ پربھی اکتفاجا کڑتے، جن احادیث ہیں صرف مسمح عمامہ کا ذکر ہے وہ اس لئے کافی نہیں کہ بعض اوقات راوی ایک چیز کا ذکر کرتا ہے اور دوسرے وقت تفصیل کے موقع پراس کے ساتھ دوسری چیز کا بھی ذکر کرتا ہے، چنا نچے یہاں بھی ایسان ہے کہ بعض طرق ہیں سم کا مدکا ذکر ہے اور دوسرے وقت تفصیل کے موقع پراس کے ساتھ دوسری چیز کا بھی ذکر کرتا ہے، چنا نچے یہاں بھی ایسان ہی کہ کو حصہ پر (تو اداءِ فرض عمامہ کی سے کہ سے کہ سرکے کچھ حصہ پر (تو اداءِ فرض کے کہا مدکن خرایا ہوگا۔ واللّٰہ اعلم و علمہ انہ

بَابُ قِرَآءَ فِي الْقُرُانِ بَعُدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ مَنْصُو رَّعَنَ اِبُرَاهِيمَ لا بَأْسَ بَا لَقِرَآءَ فِي الْحَمَّامِ وَبِكَتْبِ الرَّ سَالَةِ عَلَمْ غَيْرِ وُضُوَّءٍ وقالَ حَمَّا دُعَنَ إِبُرَاهِيمَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ إِزَارٌ فَسَلِّمُ وَإِلَّا فَلاَ تُسَلِّمُ

(بے وضوء ہونے کی حالت بیں تلاوت قرآن کرنا۔منعبورنے اہراہیم سے نقل کیا ہے کہ جمام کے اندر تلاوت قرآن بیں پیجیحرج نہیں ،ای طرح بغیر وضوء مط لکھنے بیں بیچے ترج نہیں ،اور حماد نے اہراہیم سے نقل کیا ہے کہا گراس جمام والے آوی کے بدن ) پرتہ بند ہوتو اس کوسلام کروور نہ مت کرو۔)

(١٨١) حَدُ لَنَا إِسْمَعِهُ لُ قَالَ حَدُ لَنِي مَالِكَ عَنْ مُعُومَة بَنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُولِهِ مُؤلَى ابْنِ عَبَّاشٍ أَنَّ مَالَمُ وَهِى خَالَتُهُ فَا طَبَعَتُ فِي عَرْضِ الْوَسَادَةِ وَا صُطَجَعَ رَسُولُ اللّهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاهَ لَهُ فِي طُو لِهَا فَنا مَ رَسُولُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاهَ لَهُ فِي طُو لِهَا فَنا مَ رَسُولُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاهُ لَهُ فِي عُو لِهَا فَنا مَ رَسُولُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتّى إِذَا انْتَصَفَ اللّيلُ أَوْ قَبَلَهُ بِقَلِيلٍ آوُ بَعْدَة بِقَلِيلٍ إِسْتَنْقَظَ رَسُولُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ وَ جُهِهِ بِيَدِهِ ثُمّ قَرَا الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْحَوَ اتِمَ مِنْ سُورَةِ الْ عِمْرَانَ ثُمّ قَامَ وَسَلّمَ فَعَنَى مُعَلِّقَةٍ فَتَوَ طَنَّا مِنْهُ الْمَوْمَ عَنْ وَ جُهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَامَ يُصَلّى قَالَ ابْنُ عَبَاشٍ فَقُمْت فَصَنَعْتُ مِعْلَ مَا صَنعَ ثُمُ إِلَىٰ شَنْ مُعَلِّقَةٍ فَتَوَ طَنَا مَا صَنعَ ثُمُ قَامَ يُصَلّى وَاحْدَ بِأُذُنِى الْيُمْنَى يَقْتِلُهَا فَصَلَى رَكُعَتَيْنِ ثُمْ وَحَعَمُ مِنْ وَمَن عَلَى مُالِي عَلَى مَالمَ مَعْمَ حَتّى جَمَحَتَى اللهُ مَنْ يَعْتِلُهَا فَصَلَى رَكُعَتَيْنِ ثُمْ وَتَعَمَّ عَلَى مَا صَنعَ ثُمُ الْمُعْمَ حَتّى جَمَحَتَى اللهُ مَن يَعْتِلُهَا فَصَلَى رَكُعَتَيْنِ ثُمْ وَتَعَمَى اللّهُ الْمُعْمَ عَرْمَ عَلَى اللّهُ الْمُعْمَ عَرَى اللهُ مَن يَعْتِلُهَا فَصَلَى رَكُعَتَيْنِ ثُمْ وَكُعَتَيْنِ فَمْ وَعَمَعَ عَرْدَى فَمْ الْعُلُمُ عَمْ حَتَى جَمَحَتَى اللهُ الْمُوءَ ذِنْ فَقَامَ فَصَلَى رَكُعَتَيْنِ فَمْ وَعَمَعَ عَرْدَى الْمُعْمَ عَرْمَ فَعَلَى اللهُ الْمُوءَ ذِنْ فَقَامَ فَصَلَى رَكُعَتَيْنِ فَعْ مَلْ عَلَى الْمُعْمَ عَرْمَ عَلَى اللهُ الْمُوءَ ذِنْ فَقَامَ فَصَلَى الْمُعْمَ عَرْمَ فَلُومُ الْوَالْمُ الْمُواء وَلَى الْمُعْمَ عَمْ عَلَى اللهُ الْمُعَمَ عَرْمَ فَعَلَى الْمُوءَ ذِنْ فَقَامَ فَصَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعَمَ عَرْمَ فَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

تر جمہ: حضرت عبداللہ این عباس نے بتلا یا کہ انھوں نے ایک شب رسول اللہ علقے کی زوجہ مطہرہ اور اپنی خالہ حضرت میمونہ کے گھریں گزاری، وہ فرماتے ہیں کہ میں تکیہ کے عرض (یعنی گوشہ) کی طرف لیٹ گیا، اور رسول اللہ علقے اور آپ کی اہلیہ نے (معمول کے مطابق) تکھیر کی امبائی پر (سرد کھ کر) آ رام فرمایا، رسول اللہ علقے کچھ دیر کے لئے سوئے اور جب آ دھی رات ہوگئی یا اس سے بچھ پہلے یا اس ۔ کے بچھ بعد آپ بیدار ہوئے، اور اپنے ہاتھوں سے اپنی نیند کوصاف کرنے گئے، یعنی نیند دور کرنے کے لئے آ تکھیں سلنے گئے، پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آخری دس آیتیں پڑھیں، پھراک مشکیزہ کے پاس جو (حبیت میں ) لٹکا ہوا تھا آپ کھڑے ہو گئے ،ادراس سے وضوء کیا ، خوب اچھی طرح، پھر کھڑے ہوکرنماز پڑھنے لگے، ابن عب س کہتے ہیں، میں نے بھی کھڑے ہوکرای طرح کیا جس طرح آپ نے کیا تھا پھر جا كرآب كے پہلوميں كھڑا ہوگيا، تب آپ نے اپنادا ہنا ہاتھ ميرے سرپرد كھا اور ميرا باياں كان پكڑكراہے مروڑنے لگے، پھرآپ نے دوركعتيس پڑھیں،اس کے بعد پھر دور کعتیں پڑھیں، پھر دور کعتیں پڑھیں، پھر دور کعتیں پڑھیں، پھر دور کعتیں، پھر دور کعتیں پڑھ کرآپ نے وتر پڑھےاور لیٹ محے، پھر جب مؤذن آپ کے پاس آیا تو آپ نے اٹھ کردور کعت مختصر پڑھیں، پھر ہا ہرتشریف لا کرمنے کی نماز پڑھی۔ تشریکی: حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔امام بخاریؓ نے یہاں بیہ ہات نہیں کھولی کہ حدث سے مراد حدث ِاصغر ہے یا کبریعنی جنابت کیکن دوسری جكهت بيات معلوم مونى كدان كزويك مدث اكبرك بعد بعى قراءة قرآن مجيد جائز ب،اس مئله يس امام بخارى في جمهورامت ك خلاف مسلك اختياركيا ہے، اور سيح بخارى من بھى ايك باب باندھا ہے، جس مس ايے مسلك كوظا ہركيا ہے، مرجوت ميں كوئى نص چيش نبيس كر يہكے۔ محت ونظر: حعرت رحمالتدكا اشاره كتاب الحيض كے باب تقضى الحائض المناسك كلها المخ ٣٣ كى طرف ، و بال انحول نے طویل ترجمة الباب قائم كياب، اوراس بس ايك آيت ، ايك حديث اور ١- آثار ذكرك بن ، آيت وحديث دونون كامفهوم عام ب، حس ي اس خاص مسئلہ پراستدلال درست نہیں ،ای لئے حضرت نے فرمایا کہ کوئی نصنہیں چیش کی ، جوان کے خاص مدعا پرصری دلیل ہوتی ۔ آیت تو ولات كلو اهما لم يذكراسم الله عليه بكرذ فك كے لئے ذكرالله ضرورى باور كوياذ كى بروقت جائز باق ذكرالله بھى بروقت درست ہونا جا ہے،اس میں بھی جنابت وغیرہ کےاوقات متنٹی نہیں ہیں، حالانکہ زیر بحث مسئلہ ذکر اللہ کانہیں ہے بلکہ قراءت قرآن مجید کا ہے، مدعا خاص باوردلیل عام لائے۔ آثار میں بھی طریق استدادل ضعیف ہی اختیار کیا ہے،ان پر پوری بحث اپنے موقع پرآئے گی ان شاءاللد تعالی۔ ، و یکمنایہ ہے کہ بعض مواقع میں امام بخاری کا طریق فکر ونظر ظاہریہ ہے بہت کچھاشبہ ہوجاتا ہے اور بجائے وقت نظر کے سطحیت کی جھلک جواتی ہے، یہاں داؤ دظاہری کا بھی یمی ندہب ہے بلکہ طری وابن المنذ رہمی ان کے ساتھ میں لیکن ایسے مسائل کے باوجودا، م بخاری اور ظاہریہ کے مسلک میں بون بعید ہے اور جیسا کہ ہم پہلے بھی لکھ سے ہیں امام بخاری ظاہری نہیں ہیں، قر اُت قر آن مجید بی کی طرح سے وخول معجد كالجمي اختلاف ہے۔

علامدابن حزم نے دخول مسجد کے متعلق محلی ۱۸۳۳ میں مسئلہ لکھا کہ حاکھد، نفاس والی عورت اورجنبی مسجد میں آج سکتے ہیں، کوئی ممانعت اس بارے میں نہیں ہے، اور حدیث میں نہیں ہے، اور ایک حدیث میں نہیں ہے، الارض مسجد آئ مروی ہے، سب مانتے ہیں کہ حاکھہ وجنبی کے لئے بھی تمام زمین مباح ہے، حالانکہ وہ مسجد بھی ہے، لہذا متع رف مسجد میں داخل ہوئے سے ان کوروکناز مین کے بعض حصوں کومباح ہے ممنوع بنادیتا ہے النے کیائی انجھا استدلال ہے ناظرین خود فیصلہ کریں۔

یابن حزم کوئی معمولی درجہ کے محدث نہیں ہیں، نہایت واسع الاطلاع اورجلیل القدر محدث ہیں، گرائمہ مجتهدین سے الگ راستہ افتیار کرنے کو پہند کرتے ہے، ان کی تحمیل سے خوش ہوتے، ان حضرات اکابر امت کی معمولی فلطی کوبھی بہاڑ کے برابر بنا کر دکھاتے سے اورا پی آکھ کا فہیتر بھی نہ دیکھتے تھے، افسوس ہے کہ اس طور وطریق کوزمانۂ حال کے بیشتر اہلی حدیث نے بھی اختیار کیا، اللہ تعالیٰ ہم سیب کی اصلاح فرمائے اورافتر اتب امت کواکمتلاف واتفاق سے بدل دے۔ آمین

تفضیل غدامب: جمہور علاءِ امت کا مسلک یہ ہے کہ جنبی کے لئے قرآن مجید کی قرائت حرام ہے، یہی قول امام اعظم ابو حنیف آپ کے اصحاب ، امام مالک کی ہے کہ جنبی کے لئے قرآن مجید کی قرائت حرام کہتے ہیں اور امام طحاوی نے ایک آیت سے کم کو جا کر کہا ہے ، اور قرآن مجید کے بحد حصے کو اگر بطریق شکرووعا وغیرہ اور ان بی کی نیت سے پڑھے گا توجا کڑے بشر طیکہ اس میں ان کے جا کڑکھا ہے ، اور قرآن مجید کے بچھ حصے کو اگر بطریق شکرووعا وغیرہ اور ان بی کی نیت سے پڑھے گا توجا کڑے بشر طیکہ اس میں ان کے

لئے مخبائش ہو،مثلاً سورۂ فاتحہ وغیرہ، بخلاف سورۂ الی لہب وغیرہ کہ ان میں بجز تلاوت کے دوسرامقصدونیت صحیح نہیں۔ ولائکلِ جمہور:(۱) حضرت علی ستے مروی ہے و لسم یکن بحجہ او بحجزہ عن القو آن شیبی لیس المجنابیة (مفکوۃ عن الی داؤدو النسائی وابن ماجہ) آنخضرت کوتلاوت ِقرآن مجیدے کوئی چیز مانع نہ ہوتی تھی بجز جنابت کے۔

(٢) حضرت ابن عرص مروى بي الا تقوا الحائض ولا الجنب شيامن القرآن " (تند)

صدیمی اوّل کواخشار کے ماتھ تر فری نے بھی روایت کیا ہے ان الفاظ ہے:۔" یقو ننا القو آن علی کل حال مالم یکن جنبا
(آنخضرت جمیں ہر حالت میں قرآن مجید پڑھاتے ، بجر حالت جنابت کے ) پھر کہا کہ بیصد یہ مسن سیح ہے اور اس کوا ام احمد، ابن خزیر،
ابن حیان ، برار ، دارقطنی ، بیبقی ، اور ابن جارود نے بھی روایت کیا ہے ، ابن حیان ، ابن السکن ، عبدالحق ، حاکم و بغوی نے (شرح السند میں)
اس کی تھے بھی کی ہے ، علامہ ذہبی نے بھی اس کی موافقت کی ہے اور حافظ ابن جُر نے فتح الباری میں نکھا: یا دبعض لوگوں نے اس حدیث کے ابعض رواة کی تفعیف کی ہے ، عمری بیہ ہے کہ یقبلی حسن سے ہے اور جمت ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔" (سر ۲۰۳۱)

دوسری حدیث ابنِ عمرُ کوجمیع طرق سے ضعیف کہا گیا ہے، مگراس کے لئے شاہد حدیثِ جابر ہے جس کو دار قطنی نے مرفوعاً روایت کیا ہے،اگر چداس میں بھی ایک راوی متر وک ہے۔ (تابدالانظانی اللحص)

امام بہی نے کہا کہ اڑا تن عمر فہ کور تو کی نہیں ہے، البت حضرت عمر سے منقول ہے کہ وہ حالت جنابت میں قرائت قرآن کو کر وہ بھے تھے، علامہ عنی نے عمدۃ القاری میں لکھا کہ بظاہر بدونوں صدیب ابن عمر وصدیب جابر، حدیث علی سے قوت حاصل کر لیتی ہیں اور چونکہ امام بخاری کے نزدیک اس اسے معار پوٹ ہیں۔
اس ارے میں کوئی حدیث ان کے معیار پوٹ کے دوجہ کو نیس بینی ، اس کے وہ حائفہ وجنی کے لئے جواز قرائت قرآن مجید کے قائل ہوئے ہیں۔
کھے گارید: امام ترفی نے 'باب مساجاء فی المجنب و المحافض انبهما لا یقو آن القرآن '' تکھاجس سے اپنار بحان عدم جواز قرائت کی طرف ظاہر کیا ، کیونکہ دوسراکوئی باب رخصت وجواز کے تق میں نہیں لائے ، حالانکہ ان کے استاذِ معظم امام بخاری کا فہ بب ان کے ظاف تھا، پھرامام ترفی ی جو حدیث الباب لائے ہیں ، اس کے رجال میں بھی کلام ہوا ہے، جس کوا، م ترفی کے اسماعیل بن عیاش کے بارے میں نقل کیا ہے ، ساتھ ہی امام ترفی کے امام ترفی کے اس میں تھا کہ کورائج قرار دیا خلاف معلوم ہوتی ہے، سرست تفصیل تحقۃ الاحوذی ۱۲۲ اس میں نقل ہوئی ہواورخود صاحب تحقہ نے مسئلہ فرکورہ میں قول اکثر کورائج قرار دیا خلاف معلوم ہوتی ہے، بیرسب تفصیل تحقۃ الاحوذی ۱۲۲ اسام کی دلائل کھے۔
جہ اس کے بعدامام بخاری کے خلاف ودلائل کاذکر کر کے جمہور کے دلائل کھے۔

آ خرمیں حافظ بینی کی وہ عبارت نقل کی جوہم نقل کرآئے ہیں کہ امام بخاری کے نزدیک چونکہ اس مسکدعدم جواز قر اُت کے بارے میں کوئی سچے صدیث نہتی ،اس لئے وہ جوازِ قر اُت کے قائل ہوگئے۔

غورکرنے کی بات بیہ ہے کہ جو پوزیشن مسکدزیر بحث میں امام بخاری کی بمقابلہ تمام ائمہ مجہتدین، عامہ محدثین (جن میں امام ترفدی وغیرہ میں) اورعلاء اہلی حدیث (جن میں صاحب تحفۃ الاحوذی بھی ہیں) ہوگئ ہے، اگر کس مسکد میں بھی پوزیشن امام اعظم کی ہوتی تو ان پر کیسے کیسے طعن نہ کئے جاتے، حالا فکہ جوتا ویل محقق بینی نے امام بخاری کے لئے پیش کی ہے، اوراس کو پندکر کے صاحب تحفہ نے بھی نقل کر دیا، ای تسم کی تاویلات حسندا مام اعظم کے بارے میں بھی سوچی بھی جاستی ہے، ان کا زمانہ اصحاب صحاح وغیرہ محدثین سے بہت مقدم ہے، اوران کے ساتھ اکا بر محدثین کی ایک جماعت رہتی تھی، جن سے حدیثی و نقبی فدا کرات بر پار ہے تھے، اس لئے ان کے نز دیک کی حدیث کی صحت وعدم صحت کی اور بھی زیاوہ اہمیت تھی (چنانچ علاء نے لکھا بھی ہے کہ جہتد کا کسی حدیث کو معمول بہ بنا تا اور کسی کو نہ بنا تا بھی حدیث کی صحت وعدم صحت کی اور بھی زیاوہ اہمیت تھی (چنانچ علاء نے لکھا بھی ہے کہ جہتد کا کسی حدیث کو معمول بہ بنا تا اور کسی کو نہ بنا تا بھی حدیث کی صحت وعدم صحت کی ایک دلیل ہے۔) مگراس نقط منظر سے بہت بھی کم لوگوں نے سوچا اور دو مرے غدا ہہ کے بہت سے حصرات

كانقط نظرتواس معامله من نقطة اعتدال يجمى بهت مثار باب\_

بهرحال!انوارالباری میں اس مسم کے فل کوشے ہم آی کئے تمایاں کرتے ہیں کہ تحقیق واحقاق حق کا مرتبدزیادہ سے زیادہ بلندہ وکر سے و معاف کھری ہوئی بات سامنے آجائے۔ و ما ذلک علی الله بعزیز .

### محقق ابن دقيق العيد كااستدلال

اوپر کی بحث کھنے کے بعد مطالعہ میں مزید ایک چیز آئی، جس کا ذکر بطور تکملۂ بحث کیا جاتا ہے۔ امام بخاری نے کتاب التوحید میں روایت کیا ہے "سکان بعقو اُلقو آن و داسہ فی حجوی و انا حائض "(رسول اکرم علیہ قرآن مجید کی علاوت فرمایا کرتے تھے، اس حالت میں کہ آپ کاسر مبارک میری گود میں ہوتا تھا اور میں حالیہ حیض میں ہوتی تھی ) علامہ محقق موصوف نے اس پر لکھا کہ اس سے معلوم ہوا کہ چین والی مورت قرآن مجید ہوا کہ حیض والی مورت قرآن مجید میں ہوتا تھا اور میں حالیہ کہ اگر اس کوقر اُت جائز ہوتی تو پھر حالیہ نہ کورہ بالا میں علاوت قرآن مجید ممنوع ہونے کی علاوہ چین کے دوسری کیا وجہ ہوئے تھی ؟ امام سلم نے بھی اس مضمون کی حدیث روایت کی ہے، جس کے ذیل میں امام مناری بی کی دوایت کی ہے، جس کے ذیل میں امام بخاری بی کی دوایت کی ہے، جس کے ذیل میں امام بخاری بی کی دوایت کی سے دوائی کی دوایت کی سے دوائی کے دوائی کی دوائی کے دوائی کی دوائی دوائی کی دوایت کے دائی دوائی کے دوائی کی دوائی دوائی کے دوائی کی دوائی کے دوائی کی دوائی کی دوائی کے دوائی کی دوائی کے دوائی کی دوائی کی دوائی کی دوائی کی کو دی کی کاروایت سے دوائی کی دوائی کی دوائی کے دوائی کی دوائی کی دوائی کی کہ کو دی کی کاروائیت سے دوائی کی کی دوائی کی دوائی کی دوائی کی دوائی کی دوائی کے دوائی کاروائی کی دوائی کی کو دوائی کی کی دوائی کی کو دی کی کاروائی کی کو دی کے دوائی کی کی دوائی کی کاروائی کی کی دوائی کی کو دوائی کی کی دوائی کی کو دوائی کی کی دوائی کی کی کو دوائی کو دوائی کو دوائی کی کو دوائی کی کو دوائی کی کو دوائی کو دوائی کی کو دوائی کی کو دوائی کو دوائی کی کو دوائی کو دوائی کی کو دوائی کو دوا

قوله بعد المحدث وغيره ،مرجع خمير تدكوركيا بي ال بن اختلاف ب،حافظ ابن مجرّ في وغيره من مطان المحدث لكما، اوركر ما في في وغير القرآن لكما، حافظ الدكر ما في حقول پر متعاطفين كه درميان فصل لا زم آتا ب، دومر به يكه جب قر أت قرآن مجيد جائز بوگي تو دومر به اذ كاركا جواز بدرج أولى بوگيا اس كئه وغيره كي ضرورت ندهى ، لهذا وغيره به مراد و غير المحدث من نواقض الموضو عليمان به به يونكه حدث سهمراد خاص بوتى به به جيما كزر چكا به دراي است.

محقق عینی کا نفلہ: آپنے حافظائنِ جمروکر مانی دونوں پرتعقب کیا ،فر مایا:۔مظانِ حدث کیا ہیں اگر وہ بھی حدث ہیں تو حدث کے تحت آ محتے ، حدث نہیں ہیں تو اس باب سے بے تعلق ہیں ، پھر کر مانی پر وہی نفتہ کیا جو حافظ نے کیا ہے ،اورا پی طرف سے تو جیہ کی کہ وغیرہ ہے مراد غیرالقراء ۃ ہے ،جیسے کتابت قرآن مجید۔

لیکن اس صورت میں بھی نصل والا اعتراض آئے گا جوکر مانی پر ہوا ہے، اور حافظ پر عینی نے جوابحتراض کیا ہے وہ اس لئے کمزور ہے کہ حافظ نے مراد حدث سے خاص معنی لئے ہیں، جو پہلے حضرت ابو ہریرہ وغیرہ سے نقل کئے ہیں، یعنی فساء وضراط وغیرہ، حالا نکہ نواقضِ وضوء نے میں ، یعنی فساء وضراط وغیرہ، حالا نکہ نواقضِ وضوء سے متعلق ہے۔ واللہ اعلم۔

البت تحقق مینی نے حافظ این جرکی تشریح بعد الحدث ای اللصغر پر نفذتوی کیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ مراد حدث سے عام ہے اصغروا کبرکو، اور امام بخاری نے چونکہ یہال صرف اصغر کے تقرض کیا ہے، اس کی وجہ سے تخصیص کرنا اس لئے درست نہیں کہ امام بخاری کی توبیعام عام عادت ہے وہ ایک عام عام ترجمة الباب قائم کرتے ہیں، پھراس کے جزو سے متعلق کوئی چیز لاتے ہیں، اور ایسانتی یہاں بھی کیا ہے ( کیونکہ امام بخاری حدث اصغروا کبردونوں کے بعد قراًت کو جائز سمجھتے ہیں۔ واللہ اعلم) (عمرة القاری ۱۸۰۰)

### حضرت شاہ صاحب کی رائے

فرمایا:۔وغیرہ سے مراد دوسرے عام اوقات ہیں، بیعن قر اُت قر آن مجید کا تھم بعد الحدث اور دوسرے عام اوقات ہیں کیا ہے؟۔ کے بیدوایت ہاب قولہ علیہ السلام الماہر بالقرآن مع السفر قالکرام البرار ۲۱۱۱ میں ہے اور کتاب اُٹینس ۴۳ میں بھی ہے (مؤلف) حمام بیل قرائت: اس کو بھی بظاہرامام بخاری جائز بھے ہیں، مگر ہمارے نزدیک مکروہ ہے (قاضی خال) جس طرح میت کے پاس طسل سے پہلے مکروہ ہے، امام اعظم اس لئے مکروہ فرماتے ہیں کہ وہ موضع نجاست ہے، اور اس لئے وہاں نماز بھی مکروہ ہے جس کے دوسرے حضرات بھی قائل ہیں، فما وی ابن تیمیہ الداش ہے کہ نماز حمام ہیں مکروہ ہے۔

کتابت رسائل بغیروضوء: محقق مینی نے لکھا:۔ ہارے نزدیک جنبی وجا کھنہ کوایے خطوط ورسائل لکھنا کروہ ہیں جن میں کوئی آ سب قرآنی ہوا کرچہ دہ اس آ بت کوند پڑھیں بینی صرف لکھیں ، کیونکہ ان کے لئے قرآن مجیدکوچھونا بھی ناجا کز ہے اور کتابت میں بھی چھونالا زم آتا ہے اس لئے کتام سے لکھا جاتا ہے جو ہاتھ میں ہوتا ہے۔

#### جواب واستدلال

راقم الحروف عرض كرتا ب كداكر آيت من خرب انثانيس، تواس ب مسمض كاجواز وعدم جواز بجويجي ثابت نه بوگا، اور پحر بحار الله عدم جواز حسب تصرح امام ابو بكر جصاص و و بحى روايات كثيره بي، جن سے ثابت بهواكة تخضرت علي نے اپنے كراى بنام حضرت عمر و بن حزم من تحريفر مايا " لا يسمس المقر آن الاطاهر " ( بجز طا برآ وى كر آن جيدكوكوئى نه مجهوب كاور بظا بريد نبى آيت فركوره بى سے ماخوذ ہے ، جس ميں احتال انشاء كا بھى ضرور ہے (انكام النزان مرااه)

اس کے علاوہ حضرت سلمان سے مروی ہے کہ آپ نے آیہ نہ ذکورہ بالا پڑھی، پھرقر آن مجید بغیر مسیم معمف پڑھا، کیونکہ اس وقت وہ باوضوہ نہ نہ نہ ہے اور حضرت الس بن ما لک سے حد یہ اسلام عربی ہے کہ انصول نے بہن سے کہا:۔ جمعے وہ کتاب ووجوتم پڑھ رہے تھے تو انھوں نے کہا:۔ جمعے وہ کتاب کو ہاتھ جس لیا اور پڑھا۔ انھوں نے کہا:۔ لا یہ سسه الا المعطہ و ن، پہلے سل یا وضو کر وہ چنا نچے حضرت عربی کتاب کو ہاتھ جس لیا اور پڑھا۔ حضرت سعد سے مروی ہے کہ اپنے جیٹے کومس معمف کے لئے وضوء کا تھم فر ہایا۔ حضرت ابن عمر سے بھی ایسانی مروی ہے اور حسن و کنی بھی مسیم معمف کو بغیر وضوء کے مکروہ بھی تھے۔ (ادکام الزن میں ۵)

### سنت فجر کے بعد لیٹنا کیساہے؟

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: یہاں اضطحاع بعد الوئر ندکور ہے اور سنب فجر کے بعد والے اضطحاع کا ذکر نہیں ہے، بلکہ سنب فجر (دوہلکی رکعتیں) پڑھ کردولنگدہ سے لکل کرمجد میں نماز میں اوافر مانا مروی ہے ای لئے حنفیہ سنب فجر کے بعد لیٹنے کو حضورا کرم علاقے کی عادت مبارکہ کے اقتداء کے عادت مبارکہ کے اقتداء کے مادت مبارکہ کے اقتداء کے مراب کہ بھول کرتے ہیں، اور سنب مقعودہ آپ کے عادت مبارکہ کے اقتداء کے مرابیا کر دیگا ماجورہ وگا کہ بیاس صورت سے اس کے تن میں بھڑ لہ مقعود ہوجائے گا۔لیکن وہ اجرسنت کے درجہ کا نہ ہوگا ،ای لئے ہم

اس کو بدعت بھی نہیں کہ سکتے۔اورجس نے ہماری طرف ایس نسبت کی ہے وہ غلط ہے۔

ابرا بیم نخی کی طرف ریست ہوئی ہے کہ وہ بدعت کہتے تھے، اس ہے بھی ان کا مقصد میرے نز دیک اس بارے میں مبالغداور غلو ہے، جیسے بہت سے لوگ مجد میں بھی سنتِ فجر کے بعد سنت بجھ کر لیٹتے ہیں، حالانکہ حضوراکرم علقے سے گھر کے اندر ثابت ہے۔

امام شافعیؓ سے منقول ہے کہ وہ اضطحاع کوسنت وفرض میں فصل کے لئے فر مائتے تھے،ای لئے ان کے نز دیک آگر کو کی فخص کھر ہے سنت پڑھ کرآئے توفصل حاصل ہو کمیا۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ حدیث الباب میں بھی بہی صورت ندکور ہے، اوراضطجاع نہیں ہے ،معلوم ہوا کہ حضور علی نے بھی اضطجاع فرمایا اور بھی بغیراس کے سنت پڑھ کرمسجد کوتشریف لے میے ،اوراس ہام شافعی کافصل کے لئے بجسنا سیحے معلوم ہوتا ہے، پھر حنفیہ نے مطحاع فرمایا اور بھی بغیراس کے سنت پڑھ کر سے، وہ بھی ماجور ہے، کیونکہ رسول فیصلہ کیا کہ نداس کوسنت ہی کا درجہ دیا اور نہ بدعت سمجھا ، بلکہ عادت پڑھول کیا ،اور جوانباع عادت نبوی کر ہے، وہ بھی ماجور ہے، کیونکہ رسول اکرم علی کے عادات بھی کو وسنن مقصودہ کے درجہ پرندہوں ،مگر عبادات ہی ہیں اس لئے ان کا انباع اجر سے خالی نہیں۔

امام بخاریؓ نےص۵۵ ایس باب السنج عذع لمی الشق الا یمن بعد رکعتی الفجو قائم کیااس کے بعد دوسراہ ب من تحدث بعد الرکعتین ولم یضطجع لائے،اس ہے بھی بھی بھی است ثابت ہوتی ہے کہ ان کے نزدیک بھی سنب فجر کے بعد لیٹنامسنون نہیں ہے جو حنفیہ کا مسلک ہے۔واللہ اعلم۔

قوله فصلی رکھتین خفیفتین: یدونوں رکھتیں (سنب فجری) بہت ہلی ہوتی تھیں۔ تی کیم ۱۹ ہزاری میں حضرت عاشری حدیث آئے گی کہ حضورعلیہ السلام میں کی دورکعات سنت آئی مختفر پڑھتے تھے کہ جھے شبہونا تھا کہ آپ نے سورہ فاتح بھی پڑھی ہے یا ہیں؟
حضرت شاہ صاحب نے فرمایا:۔ امام ما لک ہے منقول ہے کہ وہ صرف سورہ فاتحہ پراکتفا کرتے تھے، لیکن جمہور کا قول بہی ہے کہ کوئی مختصر سورت ضرور ملائی جائے اورا کی دوایت میں ہے کہ حضورا کرم ایکھی سورہ قل بابھا الکافرون اورقل ہواللہ پڑھا کرتے تھے۔
مختصر سورت ضرور ملائی جائے اورا کی دوایت میں ہے کہ حضورا کرم ایکھی سورہ قل بابھا الکافرون اورقل ہواللہ پڑھا کرتے تھے، بظاہر امام علی میں ایک جزوتر آن مجید کا پڑھایا کرتے تھے، بظاہر سے ہات سنت تخفیف کے خلاف ہے، لیکن میرے نزدیک ایسا آپ نے صرف اس وقت کیا ہے جب اتفاق سے رات کا معمول آپ سے فوت ہو گیا ہے، پس اس کی تلافی کے لئے قراکت طویل فرمائی ہے ورندا مام صاحب سے ترک سنت نہیں ہو کتی تھی تھی۔

ای طرح امام صاحب ہور مخار میں اور باتی نصف دوسرے پاؤل پر پاؤل رکھ کر آن مجیدا س طرح فرمایا کہ نصف قر اُت ایک پاؤل دوسرے پاؤل پر کھ کر کی اور باتی نصف دوسرے پاؤل پر پاؤل رکھ کر آت اس پر علامہ شامی کو جرت ہوئی ہے کہ امام صاحب نے اپیا کیوں کیا؟ میں کہنا ہول کہ یہ بھی سنت سے ثابت ہے، چنا نچاصی بیا تغییر نے سورہ طد میں اس کومر فوعاً روایت کیا ہے۔ لکھی طحاوی: حضرت نے فرمایا کہ حدیث الباب کوامام طوادی نے بھی روایت کیا ہے، گراس کی سند میں تسیمان ہوکا تب سے غلادرج ہوگیا ہے، اس کا اسادِ فدکور سے کوئی تعلق میں ہے بلک اس کی جگر خرمہ بن سلیمان سے جہاس کا اسادِ فدکور سے کوئی تعلق میں ہے بلک اس کی جگر خرمہ بن سلیمان سے جہاس کو اور کی میں ہے۔ مناسب بناؤی تھی کہ دونوں میں وضوء کے احکام مناسب بیان ہوا تھا اور یہ اس خود ( بغیر کی کہ مدد بیان ہوا تھا اور یہ اس خود ( بغیر کی کہ مدد بیان ہوا تھا اور یہ اس خود ( بغیر کی کہ مدد کے ) وضوء کرنے کا بیان ہوا تھا اور یہ اس خود ( بغیر کی کہ دوضوء کے ) وضوء کرنے کا بیان ہوا تھا اور یہ اس خود ( بغیر کی کہ دوضوء کے ) وضوء کرنے کا بیان ہوا تھا اور یہ اس خود ( بغیر کی کہ دوضوء کے ) وضوء کرنے کا بیان ہوا تھا اور یہ اس خود ( بغیر کی کہ دوضوء کے ) وضوء کرنے کا بیان ہوا تھا اور اتنی مناسب کا فی ہے۔

کے تغییرابن کثیرا۱۳ میں بحوالہ کاضی عیاض رکتے بن انس ہے دوایت ہے کہ جب رسول اللہ علیقی نماز پڑھتے تھے، تو ایک یاؤں پر کھڑے ہوئے تھے،اور دوسرے کوا ٹھالیتے تھے۔

مطابقت ترجمة الباب بمحقق بینی نے لکھا کہ بعض لوگوں نے حدیث الباب کی مطابقت ترجمہ سے اس طرح سمجمی کہ حضور علیہ السلام سو کرا تھے ، اور وضو سے پہلے ہی وس آیات آخر آل عمران کی تلاوت فرمائیں ،معلوم ہوا کہ حدث کے بعد بغیر وضو کے قر اُت قرآن مجید درست ہے ، مگریہ تو جیداس لئے درست نہیں ہے کہ حضور کی نوم ناقض وضو نہیں ، ہوسکتا ہے کہ آپ علی تھے باوضو ہی ہوں۔

حافظ این جرّ نے یہ وجید کی کہ مضابعت اہل طامست سے خالی نہیں ہوتی (جوناقض وضوء ہے) محقق بینی نے لکھا کہ یہ توجید کہلی توجید کہلی توجید کہا ہے۔ اس پر بنیا در کھنا سے بھی زیادہ ہے جان ہے کیونکہ جس امر کا وجود محقق نہیں ، اس پر بنیا در کھنا سے نہیں ، اوراگراس کوشلیم بھی کرلیس تو طامست سے مراداگر کس ید ہے تو وہ ناتفی وضونیں ، خصوصاً آنحضرت اللے کے حق میں ، اوراگراس سے مراد جماع ہے تو خسل کی ضرورت ہوئی ، جس کا قصہ فرکورہ میں کوئی و کرنیس ہے۔ پھر فرمایا:۔ فاہر یہ ہے کہ امام بخاری نے ترجمۃ الباب کو فاہر صدیث پر بنا کیا ہے ، کہ حضور اللے نے سوکرا شخصے کے بعد وضوء فرمایا (تو اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ناتفی وضوء بیش آیا ہوگا ، اور آپ اللے نے باوجود وضوء نفر مانے کے آیات کی تعلیم مائی اگر چہوسکن ہے ناقض بعد تلاوت پیش آیا ہو، یا آپ مائی فیر صدث کیا ہو ) پر محقق بینی نے لکھا کہ توجید فہور کے سواء کوئی مناسبت صدیث فرکور کو یہاں لانے کی نہیں ہے۔ مرحمۃ القاری اللہ ا

### حضرت شاه ولى الله صاحب رحمه الله كاارشاد

آپ نے بی توجید کھی کہ آنخسرت اللہ نوم طویل کے بعدا نصے تصاور غالب واکٹری بات بیہ کہ استے طویل زمانے ہیں کوئی صد خروج رہے وغیرہ کا چیش آ جایا کرتا ہے، لہٰذا حدیث الباب سے استدلال سیح ہاورا مام بخاری نے نففسِ نوم سے استدلال نہیں کیا، جیسا کہ بعض لوگوں کو وہم ہوا ہے۔

معا حب القول السیح کی تو جبیہ:
صاحب القول اسم کی تو جبیہ:

اس موقع پر موصوف نے شارصین بخاری کی توجیہات کو نا قابلِ اعتنافھیرایا آورلکھا کہ 'ان کی توجیہات انھیں مبارک رہیں' پھر حضرت شاہ ولی اللّٰہ مساحب کی توجیہ ند کورنقل کی اورلکھا کہ 'اس استدلال میں جس قدر قانونی سقم ہیں ،ان سے یہاں بحث کرنے کا موقعہ نیں''۔

پھرائی طرف ہے ایک توجید کی کرتر جمد کی مطابقت کا تعلق فعل ابن عباس ہے، کہ '' میں نے بھی ای طرح کیا جس طرح آ آنخضرت علی ہے نے کیا تھا''اورا کر چدوہ فعل نابالغ ہے، جو جحت نیس، گرچونکداس کے ساتھ حضور علی کے گاتھ برشامل ہوگئ کہ آپ نے ان کودضوء کے بغیر آیات تلاوت کرتے سنااوراس پڑیس ٹوکا، جبکہ آپ نے ان کی معمولی بات با کی طرف کھڑے ہونے کی بھی فورااور نمازی کے اندراصلاح فرماوی تھی، تو بھی کی استدلال ہے، اگریہ تلاوت ورست نہ ہوتی تو آپ ضرور تنبیہ فرماوسے۔ (انتول سے ۱۰۰)

گذارش بے کرتوجیہ نہ کورجوموصوف کے خیال میں آئی ہے، اس کو حافظ این جمرنے بھی تو ذکر کیا ہے، فتح الباری ۲۰۱ میں موجود ہے اور قالبًا موصوف کے مطالعہ سے نہیں گذری ، اس لئے ہم اس میں تو ارد مان سکتے ہیں، گرسوال بدہے کہ شارعین کی توجیبات کا پوری طرح مطالعہ سے بغیران کا استخفاف کیا مناسب ہے؟!اورا یسے مواقع میں ادعائی جملوں کا بڑا نقصان بیجی ہے کہ اپنی توجیہ کی بھی قدر گھٹ گئی۔

اللهم وفقنا لما تحب و ترضى! ولنقم بكفارة المجلس: سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لآ اله الا انت استغفرك و اتوب اليك:

## بَابُ مَنَ لَمُ يَتَوَضَّأَ إِلَّا مِنَ الغَشِّي الْمُثُقِلِ

( زیا د ہ بے ہوشی کے بغیر وضوء نہ کرنا )

(۱۸۲) حَدَّ قَنَا اسْمَا عِيُلُ قَالَ حَدَّ ثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ عَنِ امُرَأَ تِهِ فَا طِمَةَ عَنْ جَدَّ تِهَا اَسْمَا ءَ يَكُو النَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ حَسَفَتِ الشَّمُسُ فَإِذَا النَّاسِ فِي يَكُو النَّهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ حَسَفَتِ الشَّمُسُ فَإِذَا النَّاسِ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَ عَنَى تَعَلَّى اللهِ فَا اللهِ فَيَامٌ يُسِعِفَا نَحُو السَّمَا ءِ وَقَالَتُ سُبُحَانَ اللهِ فَيَامُ يُصَلَّى فَافَدُ اللهُ عَلَيْهِ فَعَ اللهُ عَلَيْهِ فَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَعَمَتُ حَتَّى تَجَلَّا فِي الْغَشِي وَجَعَلْتُ اصَبُ فَوْقَ رَأُسِي مَا ءَ فَلَمَّا النصرَفَ فَقُلْتُ اللهُ وَسَلَّم فَحَمِدَ الله وَ النَّي عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَامِنُ شَيْعٌ كُنْتُ لَمُ ارَهُ إِلَّا قَدْ رَايُتُهُ فِي وَسَلَّم فَحَمِدَ الله وَ النَّي الْغَشِي وَجَعَلْتُ المَامِنُ شَيْعٌ كُنْتُ لَمُ ارَهُ إِلَّا قَدْ رَايُتُهُ فِي وَسَلَّم فَحَمِدَ الله وَ النَّي الْخَيْدُ وَمَالَم فَحَمِدَ الله وَ النَّي الْخَيْدُ وَمَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَعُ قَالَ مَامِنُ شَيْعٌ كُنْتُ لَمُ ارَهُ إِلَّا قَدْ رَايُتُهُ فِي اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالله وَاللّه وَلَيْ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا الله وَاللّه وَلَالله وَاللّه وَلَلْهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَالل

بِهِلْذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُؤْ قِنُ لَآ اَدْرِى أَى ذَلِكَ قَالَتُ اَسْمَآءُ فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّهِ جَآءَ نَا بِالْبَيْنَاتِ وَالْهُدَىٰ فَاجَبُنَآ وَامَنَّا وَ اتَّبَعْنَا فَيُقَالُ نَمُ صَالِحاً فَقَدُ عَلِمُنَا إِنْ كُنُتَ لَمُو مِناً وَامَّنَا وَامُنَا فِقُ اَوِ الْمُرْتَابُ لَآ اَدُرِى آَى ذَلِكَ قَالَتْ اَسْمَآ ءُ فَيَقُولُ لَا اَدُرى سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْتًا فَقُلْتُهُ:.

ترجمہ: حضرت اساء بنے ابنی بحر سے روایت ہے وہ بہتی ہیں ہیں رسول الند علیقے کی ابلیہ حتر مدعا کشدر ضی اللہ عنہا کے پاس ایسے وقت آئی، جب سوری آبن ہور ہا تھا اور لوگ کھڑے ہو کرنماز پڑھر ہے تھے ، کیا دیکھتی ہول کہ وہ بھی کھڑے ہو کہا کہ یہ کوئی نشانی ہے؟ تو انھوں نے کہا کہ لوگوں کو کیا ہوگیا، تو انھوں نے کہا کہ یہ کوئی نشانی ہے؟ تو انھوں نے اشارہ سے کہا کہ ہاں، تو ہیں کھڑی ہوگیا اور نماز پڑھے گئی جتی کہ جھے پڑھی ماری ہونے گئی ، اور اپنے آب کے اندر کی ہوئی اور نماز پڑھے گئی جتی کہ اور اپنے سر پر پائی ڈالے گئی۔ نماز پڑھ کر جب رسول النہ بھی لوٹے تو آپ نے النہ کی ہے وائی اور فرایا کہ اور خرایا کہ اور فرہ پاکہ آئی کوئی تجرول ہیں آز ماکش ہوئی دجال جسی یا اس کے قریب قریب ، راوی کا بیان ہے کہ اور ووزخ کو بھی وہ کی لیا اور جھے پر بیوتی گئی کہ تم لوگوں کی قبرول ہیں آز ماکش ہوئی دجال جسی یا اس کے قریب قریب ، راوی کا بیان ہے کہ بین (موجم کے باس اللہ کو فریت ہے جا تھے اور اس کے قریب قریب ، راوی کا بیان ہوئی کہ تھے بین (موجم کے باس اور ہول ہے کہ کہ تہ اور ان کا اماع نے کا کہ تہار اس تھی اور کی ایا سرچ کے باس اللہ کو فریت ہے جا تھے اور اس بی بہر ہول وہ شخص کے گا کہ تہار اس تھی اس کے اور اس اسے کہ وہ یا دو تھی کہ اور کی ایاں اور ہوا ہے۔ کی روشی نے کر آئے ، ہم نے اسے تول کیا اس پر ایمان لائے اور ان کا اماع کے کو اس اور ہو کہتے ساور ہم رصال میں ، ہم کہ دیا۔ اس سے کہ وہ یا جا کا گا کہ تا کہ اور کہ کہ کہ کہ اور کی کہ دیا۔ اس سے کہ وہ یا جا کا گا کہ کی کہ کہ دیا۔ ان گھر وضو سے ہوتا ہے اور اس میں مرا تب بھی ہیں کھی گھر دیا ، عام کا تعلق وہ غ سے اور شن کا قلب سے ہوتا ہے اور اس میں مرا تب بھی ہیں کھی تو تھی ان تعلق دیا نے سے اور خش کا قلب سے ہوتا ہے اور اس میں مرا تب بھی ہیں کھی تو تھیاء کا تعلق دیاغ سے اور اس میں مرا تب بھی ہیں کھی تو تھی نے کہی خشی کہ کہ دیا۔ ان کوئی موضو سے اور اس میں مرا تب بھی ہیں کھی تو تھی تو کہیں ۔ دی تو اور میں وضو کے اور اس میں مرا تب بھی ہیں کھی تو تھی اور کی اس می اور کی کوئی کی تھی کہ دیا۔ ان اقتص میں دیا ہی اور کی کی تو تھی کہ کی تھی کہ دیا۔ ان اقتص میں دیا ہی کوئی کی تو تھی کی کوئی کی کھی کھی کہ دیا۔ ان کھی کوئی کی کھی دیا کے اور کی کوئی کی کھی کھی کہ کی کھی کھی کھی کے دو کوئی کوئی کے کوئی کھی کھی کھی کھی کھ

علامدابن عابدین نے لکھا: عشی ضعف قلب کی وجہ ہے تو کی محرکہ حساسہ کے نقطل کو کہتے ہیں، قاموس نے اس کواغماء ہی کی ایک قتم قرار دیا، گرنبر ہیں ہے کہ فقہا عشی واغماء ہیں اطباء کی طرح فرق کرتے ہیں یعنی اگر نقطل ضعف قلب کے سبب ہوا ورروح کے اس کی طرف سمٹ آنے کی وجہ ہے ہو کہ کسبب ہے وہ اس کے اندر محص رہی ہوا ور باہر نگلنے کا راستہ نہ پائے تو بیصورت تو غشی کی ہے اور اگر د ماغ کی مسلمی آنے کی وجہ ہے ہو کہ کسبب سے ہوتو اغماء ہے چونکہ سلب اختیار کی صورت اغماء میں نیند کی حالت ہے ہی زیادہ ہوتی ہے تو اغماء ہر حالت میں ناقض وضوء ہوگا ، بخلاف نیند کے کہ وہ بعض صورتوں میں تاقض نہیں ہوتی۔

''تفصیل مذاہب : علامہ موفق نے لکھا کہ زوال عقل کی دوسم ہیں۔نوم اورغیرنوم ہیں جنون ،اغماء (بے ہوشی )سکر (نشہ )اورعقل زائل کرنے والی ادویہ کے اثر ات شامل ہیں ، پس وضوء کے سے غیرِ نوم کا بسیر دکثیر سب ہی ناتف ہے اوریہ اجماعی مسئلہ ہے ابن الممنذ رنے کہا کہ علاء کا اس مسئلہ پراجماع ہے کہ ہے ہوشی والے پر وضوء واجب ہے ،اور جب سونے والے پر وضوء ہے تو ان صورتوں ہیں بدرجہ 'اولی ہونا بھی جا ہیں۔ (مائع الدراری ۱۸۵۵)

علامہ ابنِ بطال نے لکھا کہ حضرت اساء پر معمولی غفلت تھی کہ جس کو وہ سر پرپانی ڈال کر دورکرتی رہیں اگر شدیدا ثر ہوتا تو وہ انجاء کی صورت ہوتی جو بالا جماع ناقض وضو ہے۔ حافظ ابن مجرئے نکھا: حضرت اساء کا خود اپنے او پرپانی ڈالن اس امر کا ثبوت ہے کہ ان کے ہوش وحواس سالم تنے اور اس صورت ہی نقض وضوئیں ہوتا اور محل استداد ل ہے ہے کہ وہ حضور علیہ کے بیجھے نماز پڑھر ہی تھیں اور آپ کی شان ہے تھی کہ بیجھے کے حالات بھی نماز کے اندرمشاہدہ فر مایا کرتے تھے، جب آپ کا انکار ان کے فعل ندکور پر منقول نہیں ہوا تو معلوم ہوا اس درجہ کی عثمی ناقض وضوئیں ہے۔ (فح البری ۱-۱-۱)

ندکورہ بالاتصریحات شاہر ہیں کہ اغما وجنون وغیرہ کے ناقض وضوء ہونے پرسارے ائمہ 'مجتمدین متفق ہیں ، کمّاب الفقہ علی الممذ اہب الار بعد ۵ کے۔ اسے بھی بہی بات ثابت ہے تو اس سے بیر بات خود بخو دیتے ہوگئ کہ اہم بخاری کامسئلۃ الباب میں کوئی الگ مسلک نہیں ہے بلکہ وہ جمہور کے ساتھ میں ، اوراجماع کے خلاف نہیں ہیں۔

ا بن حزم كا مذهب: البنة اس مسئله مين إلى افتاد طبع بي موافق ابن حزم سب كے خلاف بين اور انھوں نے حسب عادت بزے شدو مدے

یدوی کردیا کدائ بارے میں اجماع کا دعوی سراسر باطل ہے اور انجاء وغیرہ کونوم پر قیاس کرنا بھی غیر سی جھر کہا کہ یہ سب لوگ بالاتھا ت کہتے ہیں کہ شخصی، انجاء وغیرہ کی وجہ ہے احرام، صیام، اور اس کے کئے ہوئے سارے عقو دیجے رہتے ہیں ان میں سے کوئی بھی باطل نہیں ہوتا تو وضو کا بطلان بغیر کمی ہم سرح کے کہیے ہوجائے گا؟ البتہ اس کے خلاف حضور علی کے کا بیم ل ثابت ہوا ہے کہ مرض وفات میں آپ نے نماز کے لئے نگلنے کا قصد فرمایا تو انجاء کی صورت ہوگی، پھر جب افاقہ ہوا تو آپ نے شل فرمایا' اس میں حدیث نہ کورکی راوی حضرت عائشہ نے وضو کا کوئی ذکر نہیں کیا اور قسل صرف اس لئے تھا کہ اس سے نگلنے پر قوت حاصل ہو۔ (اکھی ۱۲۲۲) معلوم ہوا کہ ابن حزم کے فزد یک غشی ، انجاء وغیرہ سے خواہ وہ کہی ہی مدیدو طویل ہو، وضور نہیں جاتا ، کیونکہ کوئی نص اس کے لئے نہیں ہے ، اور قیاس ان کے یہاں شچرِ ممنوعہ ہے۔

حافظ ابن جزم کی جواب کی طرف بظاہر کسی نے توجہ کرنے کی ضرورت جھوں نہیں کی ، ہمارے نز دیک جس اغماء کا ذکر اوپر حدیثِ عائشہ میں ہے وہ بھی غثی خفیف ہی تھی ، جس سے زوال عقل وحواس نہیں ہوا اوراگر وہ صورت غایتِ ضعف ہی کے سبب تھی ، جس کے لئے ابن حزم نے بھی خسل کی تجویز کی ہے ، توبات اور بھی صاف ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات ضعف کی زیادتی بھی صورة اغمامعلوم ہوا کرتی ہے ، بگر اس میں ہوش وحواس زائل نہیں ہوتے ، اور آنخضرت علی ہے کہ ل ود ماغ کا تو کہنا ہی کیا ، ان کے بارے میں تو معمولی درجہ کے زوال عقل و حواس کا تصور بھی مناسب نہیں اور جب ایسانہیں تو اس سے استدلال بھی می خواس کا تصور بھی مناسب نہیں اور جب ایسانہیں تو اس سے استدلال بھی می خوابیں۔

ممکن ہام بخاری نے ظاہر یہ ہی کی تر دید کی ہوکہ عثی مثقل کے ناقض وضو ہونے کے بارے میں تو کسی کونھی صریح ندہونے ک وجہ سے تر ددہونا ہی ندچاہیے کہ وہ اجماع وقیاس دونوں سے متندہے، البتہ عشی خفیف میں بعض احادیث کی وجہ سے تر ددہوسکتا ہے تو اس کے ناقض وضوء ہونے کے قائل ہم بھی نہیں ہیں، اور نہ کوئی عاقل واقعب شریعت ہوسکتا ہے اور حدیث اساء سے بیاشارہ کر دیا کہ جہاں اور بھی اغماء وغیرہ کی صورت نہ کورہے، وہاں بھی الیم ہی غشی خفیف مرادہ۔ واللہ اعلم و علمعہ اتم و احکم

افادات انور: قوله فحمد الله والني عليه: فرمايا ينظبه كوف كاتفاء جوامام ابويوست كزديك سنت ب،امام اعظم فرمات بي كركوف كالفاء جوامام ابويوست كزديك سنت ب،امام اعظم فرمات بي كركوف كالفاء بوامام الموركاتعلق مراحل خطبه منون نبيل به اورآ تخضرت عليه في حرفطه منووى بوه وقتى داعيه وضرورت كم متحت تفاء بهرفر مايا كران اموركاتعلق مراحل اجتماد سه بهاس كم مجتدين كوايل في صوابديد كموافق فيعلد كرن كاحق حاصل ب.

قوله الاقد دایته: فرمایا: روّبت اورعلم میں فرق ہے ہتم ہزاروں چیزوں کا مشاہدہ دن رات کرتے ہوگر بیشتر چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کی حقیقت کاعلم یا اوراک کے نتہ ہیں نہیں ہوتا ،البذاروَیت سے صرف علم پر بھی استدلال سیح نہیں ، چہ جائیکہ علم محیط پر علم محیط یاعلم غیب کلی کی بحث اپنے موقع پرکمل ومفصل آئے گی ،ان شاءاللہ تعالے۔ بَابُ مَسُحِ الرَّاسِ كُلِّهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَ امْسَحُوا بِرُءُ وُسِكُمْ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ الْمَرُأَةُ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ تَمَسَحُ عَلَىٰ رَأَ سِهَا وَسُئِلَ مَالِكُ الْمُسَيِّبِ الْمَرُأَةُ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ تَمَسَحُ عَلَىٰ رَأْ سِهَا وَسُئِلَ مَالِكُ اللَّهُ الْمُرَاةُ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ تَمَسَحُ عَلَىٰ رَأْ سِهِ فَاحْتَجُ بِحَدِيثِ عَبُدِالله ِ بُنِ زَيْدٍ:. ايُجُزِيءُ أَن يَمُسَحَ بَعْضَ رَأْسِهِ فَاحْتَجُ بِحَدِيثِ عَبُدِالله ِ بُنِ زَيْدٍ:.

(پورے مرکائے کرنا: 'کی کھ اللہ تعالی کا ارشادے' اپنے مروں کا کی کرنا اور این سَیتب نے کہا کہ مرکائے کرنے بی کو رقت مردکی طرح ہے، وہ میں اپنے مرکائے کرے ادام کا لگے۔ پوچھا کیا کہ کیا پی تھے صد مرکائے کرنا کا ٹی ہے؟ توانعوں نے دلیل بی عبداللہ این زید کی صدیدہ چڑی کی۔)

(۱۸۳) حَدُّ ثَنَا عَبُدُ الله بِنُ يُوسُفَ قَالَ اَنَا مَالِکٌ عَنْ عَمْرِ و بُنِ يَعْدِى الْمَاذِ نِي عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بِنَ يُعْدِى اَللهُ عَلَى اَللهُ عَلَى اَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مَنَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مَنَ عَنْ اَبِيْهِ اَنْ رَجُلاً قَالَ عَبْدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مَنَ عَنْ اَبَعْدِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مَن عَنْ اَبِيْهِ اَنْ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مَن وَاسْتَنَوْرَ لَكُلا تُا عَبْدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مَنْ وَاسْتَنَوْرَ لَكُلا تُا عَبْدُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ وَاسْتَنَوْرَ لَكُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاسْتَنَوْرَ لَكُلا تُا عَبْدُ اللهِ عَلَى اللهُ مُنْ رَبُدِ نَعُمْ فَلَا عَلَى بِهِ مَا وَا دَبُرَ بَلَا اللهِ عَلَى اللهُ مُسَلَى وَاسْدَ وَاسَدُ بِهِ مَا وَا دَبُرَ بَلَا اللهِ عَمْدَ وَاسَة بِيَدَيْهِ فَا فَتَلَ بِهِمَا وَا دَبُرَ بَلَا لَيْ الْمَا وَاسَة وَاسْ وَجُهَة فَلِنْ وَجُهَة فَلِنْ الْمَى الْمِنْ فَقَيْنِ فَمْ مَسَحَ وَاسَة بِيَدَيْهِ فَا قَبَلَ بِهِمَا وَا دَبُرَ بَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَمْدَ وَاسَة بِيَعَا وَا دَبُلَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله عَلَى الله الله الله عَلَى اللهُ ال

ترجمہ: ایک آدمی نے (جوعرو بن نیکی کے دادا ہیں، یعنی عمر و بن الب حسن نے) عبداللہ ابن زید سے پوچھا کہ کیا آپ جھے دکھا سکتے ہیں کہ
رسول اللہ کس طرح وضو کیا کرتے تھے؟ عبداللہ ابن زید نے کہا کہ ہاں! تو انھوں نے پانی کا برتن متکوایا۔ پانی پہلے اپنے ہاتھوں پر ڈالا، دو
مرتبہ ہاتھ دھوئے، پھر تین مرتبہ کی کی، تین مرتبہ ناک صاف کی، پھر تین دفعہ چیرہ دھویا، پھر کہنوں تک دونوں ہاتھ دو دو دو مرتبہ دھوئے، پھر
اپنے دونوں ہاتھوں سے سرکا مسمح کیا، جس میں اقبال داد بارکیا یعنی سر کے سامنے کے جھے سے شروع کیا پھر دونوں ہاتھ تک کی تک ایجا کر
د بیں دانوں ہاتھوں سے سرکا مسمح کیا، جس میں اقبال داد بارکیا یعنی مسرکے سامنے کے جھے سے شروع کیا پھر دونوں ہاتھ تک کے تھے سے شروع کیا پھر دونوں ہاتھ تک کے تک ایجا کر
د بیں دانوں باتھوں سے سرکا مسمح کے انہوں کی اتھا، پھرانے یا دُل دھوئے۔

تشری : می تاس کے بارے میں امام بخاری نے امام ما لک کامسلک اختیار کیا ہے کہ وضوء میں سارے سرکامسے کرنا فرض ہے، حافظ ؛ ن جبر نے قول ابن المسیب پر لکھا کہ ان کے اثر فہ کورکوائن الی شیبہ نے ان الفاظ ہے موصول کیا:۔" السر جسل و السمسر أہ فی المعہ سے سوا ، " (مردوعورت کے معاملہ میں بکسال ہیں ) اور امام احمد سے لئے الروعورت کومقدم راس کامسے کافی ہے۔ (فتح الباری ۲۰۳۰)

حافظ نے بہت مختررات ہے ہی بحثوں کا خاتمہ کردیا اور بات سے وقوی بھی یک ہے کہ مح مقدم راس یا بعقدر چوتھائی سر کفرض ہے اور سارے سرکا سے مستحب بورے سرکے کوفرض اس لئے نہیں کہہ کے کہ آنخضرت سے سرف مقدم راس کا سے باب میں حضرت ہے مال کا سے بہ حافظ این جڑنے کہ اس کے مستحب بورے سرکے کوفرض اس کے نہیں کہہ کے کہ آنخضرت سے سرکا سے بورے سرک سے مستحرت عثمان سے کھا کہ یہ بوت اگر چہ معدم مرسل ہوگئی ہے، دوسرے یہ کہ اس باب میں حضرت عثمان سے بھی وضو کا طریقہ بتلا نے میں مقدم راس بی کا منح ثابت ہے اور حضرت این عرص مجمل بعض الراس پراکتفا کرنا ثابت ہے، اور کی صحافی سے بھی وضو کا طریقہ بتلانے میں مقدم راس بی کا منح ثابت ہے اور حضرت این عرص میں جن سے مرسل نہ کورکی تقویت ہوتی ہے۔ (فتح الباری ۱۰۵-۱۰)

ا الدور الى بناحمد بن معید بن و من کون این برای کون این کیا کوه و این کیا کوه و این کی کون این کامی کرتے ہے کاس کا خلاف کی ایک محالی ہے کا منتقول ہے وہ کون ہیں ہے کہ منتقول ہے وہ دوروں کی جمت اور ہارے خلاف اس کے بیس کہ ہم سارے سرے کے بھی بخریس ہیں بلکہ اس کو منتقول ہیں ہے ہیں ہوروں کی جمت اور ہار کی کا کیس ہیں بلکہ اس کو منتقول ہیں ہوروں کی جمت اور ہارا کی جمت اور ان کی بھی ہوروں کی ہوروں کی گئیر دوروں کی کون ہوروں کی ہوروں کی ہوروں کی ہوروں کی ہوروں کی گئیر دوروں کی ہوروں ک

#### بحث ونظر

مع راس كے متلذر بحث پر ہمارے مفرت شاہ صاحب كے متفرق محر مفعل و ممل خصوصی ارشادات جیں جو حسب منرورت مخوائش پیش كے جا كيتا۔ معانی الآثار اور امانی الاحبار كاذكر

حنقد مین میں سے امام الحد ثین انحققین علامه طحاویؒ نے معانی الآثار میں حب عادت نہایت کانی وشانی بحث کی ہے، اوراس کی جدید الطبع بے مثال شرح ''امانی الاحبار'' میں بہترین اسلوب و تحقیق سے سات ورق میں حدیثی ولائل وابحاث جع کردیئے میں ہاگراس سئلہ پر مستقل رسالہ کھا جائے تو ہمار نے زدیکے صرف ان سات ورق کا تھے و معنی خیز ترجمہ کردیا جائے تو کانی ہے کیونکہ تحدیث یکانہ تحقق و مدتق بے مثال علامی تی شرح ' معانی الاثاری و علامی تی شرح معانی الاثار' اور'' مبانی الاخبار فی شرح معانی الآثار' نے امانی الاحب رکوئی حدیثی نقط نظر سے عمدة القاری و فتح الباری کی سطح پر پہنچا دیا ہے اور جس طرح علامہ مینی نے سطح بخاری کی شرح ' عمدہ' کلے کرشرح بخاری کاحق کما حقدادا کیا ہے، اس طرح حدیث نبوی کی بے مثال کتاب ' معانی الآثار' کی ہر دوشروح نہ کورہ کھے کرساری امت پراحسانِ عظیم فرمایا ہے، مؤلف المانی الاحبار حضرت مولانا محد یوسف نبوی کی بے مثال کتاب ' معانی الآثار' کی ہر دوشروح نہ کورہ کھے کرساری امت پراحسانِ عظیم فرمایا ہے، مؤلف المانی الاحبار حضرت مولانا محد یوسف صاحب دام ظلبم العدلی کا مجمی ہم پر بردا احسان ہے کہ اس کی خدمت واشاعت کی طرف توجفر مائی ، جزاہم استدخیر الجزاء۔

ہماری خواہش ہے کہ انگی الاحبار کے اشتہار ہیں بھی یہ بات نمایاں ہونی چاہیے کہ اس شرح کا بڑا ما خذعلامہ بینی کی شروح نہ کورہ ہیں ، جن کو حضرت مؤلف دام ظلیم نے بڑی سعی وتوجہ سے حاصل کیا ہے (مقدمہ امانی الاحبار ۲۵) علا مہموموف ڈبل شکریہ کے ستحق ہیں کہ ایسی اہم حدیثی کتاب کی بہترین شرح مرتب فرمائی ،اور حضرت محقق علامہ بیٹی کی تحقیقات عالیہ سے بھی ہم کو بہرہ اندوز ہونے کا موقع بہم کہنچایا۔ولٹدالحمد والمنہ تفصیل فدا ہے : علامہ بیٹی نے لکھا کہ سے راس کے بارے ہیں فقہ ء کے تیرہ قول ہیں :۔

مالکیہ: کالکیہ کے چوتول ہیں(۱) ظاہرومشہور ندہب تواستیعاب کا ہے کہ پورٹ سرکامسے فرض ہے(۲)مسے کل کا فرض ہے۔ محر پجھے حصدرہ جائے تو معاف ہے(۳) سرکے دوتہائی حصد کامسے فرض ہے۔ (۴) ایک تہائی سرکامسے فرض اور کافی ہے۔ (۵) مقدمِ راس کامسے فرض ہے۔ (۲) جتنے حصہ پرمسے کا اطلاق ہوسکے صرف اس قدر فرض ہے۔

شاً فعید: دو تول میں: ۔(۱) اکثر کی رائے بیہ کہ ایک بال کے بھی پڑے حصے کا سے کا فی ہے(۲) ابن القاضی نے کہا کہ تین بالوں کا سے واجب ہے۔ حنفید: تین قول میں (۱) ظاہر روایت میں بقدرتین الکیوں کے سے فرض ہے(۲) بیمقدار ناصیہ سے فرض ہے۔(۳) چوتھائی سرکاسے فرض ہے، اور تمام سرکامستحب ہے، بھی قول مشہور ہے۔

حنابلہ: ووقول ہیں(۱) تمام سرکامن فرض ہے(۲) بعض سرکامنے کانی ہے، اور عورت کے بارے میں امام احمد نے فرمایا کہ اس کوسر کے اسکلے حصہ کامنے کر لینا کانی ہے۔

اس کے بعد علامہ بینی نے لکھا کہ ان میں سے امام شافعیؓ کیلئے ان احادیث میں کوئی نعمِ صریح نہیں ہے، جن میں رسولِ اکرم علاقے کے وضوء کا حال بیان ہواہے،البنة امام ما لک اور ہمارے اصحاب کے لئے ثبوت ملتا ہے۔

ا ما م طحاوی کا فیصلہ: آپ نے امام ما لک کے گئے چارروایات ذکری ہیں، آپ نے لکھا کدان سب آثارے ضرور بیہ بات ثابت ہے کہ رسول اکرم اللہ نے نے سارے سرکامسے فر مایا، لیکن ان سب آثار ہیں کوئی دلیل اس امرکی نہیں ہے کہ بیسارے سرکامسے آپ کیا ہے، پھرہم نے دیکھا کہ دوسری روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے سرکے صرف پچھ حصہ کامسے فرمایا اس سے ہم یہ بھے پرمجود ہوئے کہ آپ نے بعض اوقات فرض سے پراکتفافر مایا اور دوسر ہے اوقات ہیں فرض وستحب دونوں کو جمع کر کے دکھلا دیا اوراس کی مثال ہالکل الیں ہے کہ حضو ہو ہوں نے بعض اوقات فرض سے اور دو والیں ہے کہ منے وہاں فیصلہ کیا گا گیے ہار تو فرض ہے اور دو الیں ہے کہ منے اس لئے ہم نے اس کو تو فرض سے ہھا اور پورے سر کے سے کو مستحب خیال کیا، پھرامام طحاوی نے وہ روایات ذکر کیں، جن سے بعض راس کا مسح ثابت ہے، اس کے بعدامام موصوف نے لکھا کہ یہ بحث تو بطریق آثار وروایات تھی، اب ہم اس مسئلہ پر بہطریق نظر بھی بحث کرتے ہیں کہ دضوء ہیں پچھا عضاء کا دھونا تو فرض ہے اور پچھا کہ سے جن کا دھونا فرض ہے، ان کے بارے ہی سب مستقل ہیں کہ پورے اعضاء دھوئے جا تیں۔ اب جس عضو کا مسح فرض تھا اس ہیں اختلاف مرد ہے کہ فاہر خفین پر سح من کا دھونا فرض ہے، ان کے بارے ہی سب مستقل ہیں کہ پورے اعضاء دھوئے جا تیں۔ اب جس عضو کا مسح فرض تھا اس ہیں اختلاف مرد ہے کہ فاہر خفین پر مسح رائے ہوگیا کہ مرد وہ کہ فاہر خفین پر مسح کریں یابطن پر بگراس امر میں سب مستقل ہیں کہ فرضیت بعض مصد پر کر لینے ہوا دا ہو جاتی ہے، یہ کی نے نہیں کہا کہ موزوں کے تمام معموں پر مسح فرض ہے، اس سے ہم سمجھے کہ مس کا معاملہ مسل سے ختف ہے اور سے بعض راس کا فرض ہے، ہاتی سرکامستحب ہے، بھی قول امام ابو یوسف، اورامام محمد بن الحری ہا ہے۔ دور تھا ہوں کے بعد کے حضرات سے بھی مردی ہے، جیسا کہ حضرت ابن بھر سے نقل ہوا کہ وہ وہ ہوں ہوگی کہ وہ وہ ہوں گا ہوا کہ وہ وہ ہوں ہی کہا کہ دور وہ اورامام محمد بن الحری کا ہے، اور سب بھر وہ ان کے بعد کے حضرات سے بھی مردی ہے، جیسا کہ حضرت ابن محمل ہوادی کا دور وہ وہ ہوں میں ہو کہ مسلکہ کر ہوئے تھے (معافی الا ٹار امام طحاوی گ

افا دات انور: فرمایا: حدیث الباب میں جوراوی نے "فاقبل بھما وا دبر" کہا ہاں سے مقصود کی کیفیت بیان کرنا ہے، اور یہ دوحرکتیں ہیں، دوبار کے خیران کے بعد عبداللہ بن زید کی روایت آرہی ہے، جس میں اقبال وادبار کے ساتھ مرة واحدة ہمی ندکور ہے، معلوم ہوا کہ اقبال وادبار کے ساتھ میں کو ایک ہی بار سمجھا جاتا تھا، پھر فرمایا کہ جو کیفیت اقبال وادبار کی حدیث ہے تابت ہے، بھی حنفیہ کے معلوم ہوا کہ اقبال سے کا مسنون طریقہ ہے، بعنی پہلے سامنے کے جصے ہے کہ کرتا ہوا کہ حی تک دونوں ہاتھ پہنچائے، پھر ادھر ہے کہ کرتا ہوا سامنے تک جصے ہے کہ دونوں ہاتھ پہنچائے، پھر ادھر ہے کہ کرتا ہوا سامنے تک جسے کہ اور کی طرح سارے سرکا میں ہوجائے جو مستحب ہے۔

امام نو وی کی تلطی

فرمایا کہ امام نووی نے لکھا:۔ بیلوثانا ہمارے اصحاب کے نزدیک اس کیلئے ہے جس کے سرپر بال گندھے ہوئے نہ ہوں، (تاکہ
بالول کی دونوں سبت پانی لگ جائے ) لیکن جس کے سرپر بال ہی نہ ہوں، یا گندھے ہوئے ہوں تو اس کے لئے مستحب نہیں ہے کیونکداس
سے کوئی فائدہ نہیں، دوسرے ان حالات میں اگر ہاتھوں کولوٹا کر لائیگا تو وہ دوسراسے شار نہ ہوگا، کیونکہ پانی مستعمل ہو چکا ہے، حضرت شاہ
صاحبؓ نے فرمایا کہ توجیم فرکور قطعاً باطل ہے، کیونکہ ہم ہتلا چکے ہیں اقبال واد بار کی غرض استیعاب کا حصول ہے، جس میں بال گندھے ہوئے

0.0

اور دوسرے سب برابر ہیں اور پانی کے مستعمل ہونے کی بات بھی اس لئے غلط ہے کہ پانی کو مستعمل صرف اس وقت کہا جاتا ہے کہ اعضد ، سے جدا ہوجائے جو پانی اعضاء پرلگا ہواہے وہ مستعمل کہلاتا ہی نہیں۔

#### حكمت مسح

فرمایا:۔حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا ارشاہ بیہ کے شریعت جب کسی معاملہ میں تخفیف کیر کی ہے تو اس کا کوئی نمونہ باتی چھوڑ دیتی ہے تا کہ اصل سے بالکلیہ ذہول نہ ہوجائے، جیسے پاؤں دھونے کا تھم موزے پہننے کی حالت میں ساقط ہوا تو اس کی جگہ سے بطورنمونہ شسل رہ گیا، اسی طرح سے راس بھی دراصل غسل راس تھا، اس کو تخفیف کر کے ساقط کیا تو اس کا نمونہ ویا دگا رسے ہوگیا۔

اس کے بعد ہمارے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا:۔ میں ایک دوسری حکمت مجھتا ہوں کہ حضرت علیؓ سے الترغیب والتر ہیب میں مردی ہے (اگر چیاس کی سندضعیف ہے)''مسے راس اس لئے ہے کہ محشر میں غیر معمولی لمبے وقفہ تک ٹھیرنے کی حالت میں سر کے بال منتشر و پراگندہ نہ ہوں۔'' راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ محشر میں اعضاء وضوء چیرہ ، ہاتھ، پاؤں تو آتا یوضوء وشسل سے روش و چیکدار ہوں گے کہ دور سے دیکھے اور بہچانے جا کیں گے۔ رہامسے راس کا اثر تو وہ اس کے حسب حال ہوگا ،جس کی طرف او پر اشارہ ہوا۔ والتداعلم۔

#### ا قبال واد بار کے لغوی معنی

فرمایا: نفوی معنی تواقبال کے اگلی طرف آنا، اور اوبار کے پچیلی طرف جانا ہے، گراس کوروایت حدیث الباب کے اقبال واوبار کے پچیلی طرف جانا ہے، گراس کوروایت صدیث الباب کے اقبال واوبار کے پچیلی طرف جانا ہے، گراس کوروایت نمین کے ساتھ مطابق کرنا درست نہیں، کیونکہ اس سے صورت برعس ہوج تی ہے جوغیر مقصود ہے اور درحقیقت راوی نے یہاں ترتیب کی رعابت نہیں کی ہے۔ اس نے عام محاورہ کے مطابق اقبال کومقدم کردیا ہے۔ چنانچہ بخاری ہی میں دوسر سے طریق سے روایت نفاد ہو بید یہ واقبل "مجی ہے۔ جوشچ صورت واقعہ کا نقشہ مینچ رہی ہے اور ووافعی معنی سے بھی مطابق ہے۔

### محى السنه محدث بغوى شافعي اورحنفي مسلك

امام رازی نے تغییر کیر میں اپنے شیخ اشیخ محدث کیر می السندامام بغوی شافعی صاحب مصابیح السند نقل کیا کہ می راس کے مسکد
میں سب سے زیادہ تو می فد بہ امام ابو حنفیدگا ہے، حضرت شاہ صاحب نے فرمایا اسے جلیل القدر محدث کے مقابلہ میں ابن ظمیرہ کے اس تو میں کئی کیا ابھیت ہے کہ اس مسئلہ میں اتو فی فد بہ امام ما لک کا ہے جس کو حضرت شیخ عبدالحق محدث د بوی نے مداری المنہ و میں نقل کیا ہے۔

رفیق محترم حضرت علامہ بنوری عمیضہ مے نے ''معارف السنن'' ۱۵ کا ۔ امیں یہ بات بردی کام کی کھھدی کہ بیابی ظمیرہ حنفی ملی بن جار
الشد مفتی الحرم الشریف، حضرت شیخ محدث د بلوی کے استاذ ہیں اور بیدہ مجمد بن ظمیرہ قرشی مخروی شافعی نہیں ہیں جو بڑے درجہ کے محدث کررے ہیں اور ان کا تذکرہ د بیل طبقات الذہبی کسنی میں ہے طاہر ہے فہ کورہ صراحت وض حت کے بعد حضرت شاہ صاحب کا ارشاد بہت گرانفذر ہوجا تا ہے۔ رحم الشدر حمۃ واسعۃ

## بَابُ غَسُل الرِّ جُلَيْن إلى الْكَعُبَيْن

( نخنوں تک یا وَں دھوتا )

(١٨٣) حَدُّ ثَنَا مُوسَى قَالَ نا وُهَيُبٌ عَنْ عَمُرٌ و عَنْ آبِيهِ شَهِدَتُ عَمْرَ و بُنَ آبِى حَسَن سَالَ عَبُدَالله ِ بُنَ وَيُدِ عَنُ وَضُوَّ النَّبِي صَلَّحِ الله عَلَيْهِ وَلَهُ عَنُ وَضُوَّ النَّبِي صَلَّحِ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَا عَنْ وَعَنُ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَمُ فَا عَنْ وَعَنَ النَّوْرِ فَعَسَلَ يَدَيْهِ فَلَنَا فُمَّ اَدْحَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَمَصْمَصَ وَاسْتَنشَقُ وَاسْتَنفَلَ وَسُلَمَ فَا كُن النَّوْرِ فَعَسَلَ يَدَيْهِ فَلْنَا فُمَّ اَدْحَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَمَصْمَصَ وَاسْتَنشَقُ وَاسْتَنفَلَ وَسُلَمَ فَا الله عَلَى الله عَلَى الله وَالله عَلَى الله وَحُهَةً فَلِنا أَنْمُ اَوْ حَلَ يَدَهُ فَعَسَلَ يَدَ يُهِ مَرَّ تَيُن إلى الْمِرُ فَقَيْنِ فُمُ اَدْحَلَ يَدَهُ فَعَسَلَ يَهُ مَلُ وَجُهَةً فَلنا أَنْمُ اَوْ حَلَ يَدَهُ فَعَسَلَ يَدَيْهِ مَنْ تَيُن إلى الْمِرُ فَقَيْنِ فُمُ اَدْحَلَ يَدَهُ فَعَسَلَ يَدَى الله الْمَعْ وَالله عَلَى الله الله وَالله عَلَى الله وَعُهَةً فَلنا أَنْمُ اَوْ حَلَ يَدَهُ فَعَسَلَ يَدَ يُهِ مَرَّ تَيُن إلى الْمِرُ فَقَيْنِ فُمْ اَدُحَلَ يَدَهُ فَعَسَلَ وَجُهَةً فَلنا أَنْمُ عَسَلَ وَجُلَيْهِ إلى الْكَعْبَيُن : .

ترجمہ: عمروبن افی حسن نے عبداللہ اکبن زید سے رسول التعلقیہ کے وضو کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے پانی کا طشت متکوایا اوران پوچھنے والوں کے لئے رسول التعلقیہ کاساوضوکیا، پہلے طشت سے اپنے ہاتھوں پر پانی گرایا، پھر تین بار ہاتھ دھوئے، پھرا پناہا تھ طشت میں ڈالا اور پانی الیا، پھر تین مرتبہ منہ دھویا، پھراپنے دونوں ہاتھ کہنوں لیا، پھر کی کی ، ٹاک میں پانی ڈالا ، تاک صاف کی تین چلووں ہے، پھرا پناہا تھ طشت میں ڈالا ، اور تین مرتبہ منہ دھویا، پھراپنے دونوں ہاتھ کہنوں تک دوباردھوئے، پھرا پناہا تھ طشت پر پانی ڈالا اور سرکا سے کیا ، ایک مرتبہ اقبال واد بارکیا، پھر مختوں تک اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔

تشریح: محقق بینی نے لکھا کہ اس باب کی مناسبت باب سابق سے ظاہر ہے (کہ دونوں میں ارکانِ وضوء کا بیان ہے ) ای طرح ترجمت الباب سے حدیث کی مطابقت بھی ظاہر ہے۔

و مسر و مسر محقق عنی نے لکھا کہ حدیث الباب کے مباحث بھی تقریباً وہی ہیں جو حدیثِ سابق میں گذر کے ہیں، تورکا ترجمہ طشت ہے، جو ہری نے کہا کہ ایرا بیالہ جو طشت جیسا، خواہ وہ پیشل کا ہویا پھرکا۔ جو ہری نے کہا کہ برتن جس سے پانی پیتے ہیں، دراور دی نے کہا بڑا بیالہ جو طشت جیسا ہوتا ہے، یا ہانڈی جیسا، خواہ وہ پیشل کا ہویا پھرکا۔ قولہ المی المعرفقین مجفق بینی نے لکھا:۔ مرفق کہنی کواس لئے کہتے ہیں کہاس سے تکیدہ غیرہ لگانے میں مدرملتی ہے۔قولہ المی الکھبین لکھا کہ کعب وہ ہڈی ہے جو پنڈلی اور قدم کے ملنے کی جگہ ہوتی ہے یعنی شخنہ۔

### حافظا بن حجر رحمه الله برنفذ

علامی بین نے لکھا کہ حافظ نے کعب کے معنی نہ کورلکھ کرنقل کیا کہ امام محمہ نے امام ابوحنفیہ سے نقل کیا کہ کعب وہ بڑی ہے جو پاؤل کے اوپر جونہ کا تسمہ باندھنے کی جگہ ہوتی ہے اور ابن قاسم کے واسطہ ہے امام مالک سے بھی ایسا بی منقد سے کی جگہ ہوتی ہے اور ابن قاسم کے واسطہ ہے امام مالک سے بھی ایسا بی منقد مین نے دوسرے معنی اختیار کرنے والوں کا ردبھی بہ کثر ت کیا ہے اور اس بارے میں سب سے زیادہ واضح دلیل صدیرہ نعمان بن بشیرہ ، جوصف نماز کے وصف میں وار دہے کہ جرفی این کعب کودوسرے کے تعب سے ملاتا تھا یہ بھی کہا گیا ہے کہ امام محمہ نے یہ معنی اس حدیدہ میں لئے ہیں ،جس میں کی نعلین کی جگہ احرام کی حالت میں موزے پہننے پڑیں ، تو وہ تعبین یعنی تسمیہ باندھنے کی جگہوں تک دونوں موز وں کوکاٹ لے ، تاکہ وہ تعلین کے قائم مقام ہوجا کیں (فتح الباری ۲۰۵۵۔۱)

اس پر محقق عینی نے لکھا کہ امام محد ہے جو تفسیر کعب بہ معنی نہ کور منقول ہے، وہ سیح ہے مگراس کا تعنق صرف احرام کی حالت ہے۔ باقی وضوء کے بارے میں کعب کی ریفسیرامام محد ہے میں سیح نہیں ہے اور امام ابو حنیفہ کی طرف بھی اس کی نسبت کرنا کسی طرح ورست نہیں ہے، انھوں نے بھی کعب کی تغییر وضوء کے اندر بجزملتقی القدم والساق لیعنی شخنہ کے دوسری نہیں کی ہے (عمد ۱۸۲۲)

### وضوء كے سنن ومستحبات

وضوء کے فرائض کا ذکرختم ہوا، بہتر ہے کہ یہاں اس کے اہم سنن ومستحبات کا ذکر مع تعربیب سنت ومستحب کر دیا جائے ۔ سنت کے معنی: شرعاً وہ مل سنت کہلاتا ہے جس پر نبی کر پہلاتا ہے نہیشہ عمل کیا ہے، پھراگر اس کو بھی بھی ترک نہ فر مایا ہوتو وہ سنتِ مؤکدہ کہلاتی ہے، اور اگر بعض اوقات ترک بھی فر مایا ہوتو وہ سنتِ غیرمؤکدہ ہے، اگر ہمیشہ عمل اور عدمِ ترک کے ساتھ نہ کرنے والے پر آپ نے کیے بھی فرمائی ہوتو ہے وجوب کی دلیل بن جاتی ہے۔

سنمن وضوء: (۱) وضوء سے پہلے نیت کرنالینی ول سے طاعت وتقرب الی اللہ کا قصد کرنا ، زبان سے الفاظ نیت ادا کرنا نہ کی حدیث سیحی یا ضعیف سے ثابت ہے اور نہ کی امام ند جب سے منقول ہے ، اور نیت حنظ کے نز دیک سنت مؤکدہ ہے ، جس کی طرف علامہ کرخی کے اس قول سے اشارہ ملتا ہے کہ '' بغیر نیت کے وہ وضوئیں ہوتا جس کا شریعت نے تھم کیا ہے اور نیت نہیں کرے گا تو برا کرے گا ، خطا کرے گا اور خلاف سنت کا ارتکاب کرے گا۔''

دوسر بے تینوں ائم جمہدین کتے ہیں کہ بغیر نیت کے وضوء ہی سی کہ نیر ان کی دلیل ہے کہ وضوء عبادت ہے، اور کوئی عبادت

بغیر نیت کے جمہ نیس ہو سکتی ، بخاری کی حدیث ہے ' ان ما الا اعتمال بالنیة '' ہمارے مشائخ جواب میں کتے ہیں کہ وضوء کا عبادت اور عبادت کا بغیر نیت سے جمہ نیس ہو ہیں بھی مسلم ہے لیکن کلام اس میں نہیں ہے ، بلکہ زیر بحث امر ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر نیت وضوء کر سے تو گواس کا وضوء عبادت نوشار ہوگا اور اس کا ثواب بھی نہ پائے گا، مگر وہ وضوء بدلی ظاشر طا، صلوٰ قاہونے کے بھی معتبر تغیر سے گایا نہیں؟ حدیث میں چونکہ کوئی الی صراحت نہیں ہے کہ جو وضوء شرط نماز ہے ، اس شی معنی شرطیت کا تحقق اس وقت تک نہ ہوگا کہ وہ عبادت بھی نہ بن جائے ، اس لئے ہم نے وضوء کو بقیہ شرائط نماز پر قیاس کرلیا، جن میں نیت کی شرط کی کے ذرد یک بھی نہیں ہے ، جیسے سر عورت وغیر و شرائط :۔

(۲) وضوء سے پہلے ذکراسم اللد، حضرت شاہ صاحب نے فر ، یا کدرسول اللہ علیہ کا تشمید وضوء کے وقت حسب روایت طبر انی بسم الله و المحمد لله تقار ظاہریاس کوواجب کہتے ہیں۔

سنت مؤکدہ ہادر بیسنت وضوء میں تین بار پہنچوں تک ہاتھ دھونا (٣) مسواک کرنا ہے بھی سنت مؤکدہ ہادر بیسنت وضوء کی ہے نماز کی نہیں۔
البتہ اگر مسواک کے وقت دانتوں سے خون نہ لکا ہوتو نماز کے لئے مستحب ہے، جس طرح دانتوں کی زردی دور کرنے ، منہ کی بودور کرنے اور قر اُستے قرآن مجید کے لئے مستحب ہے، اور مستحب ہے، منہ کے واستے دھے۔ یہ کی منہ کے واست مالی کے میں اور مسواک کی چوٹ ان ہے کہ منہ کے واستے دھوت نہ ہو، گر ہوں والی بھی نہ ہو، اور اس کو استعبال سے پہلے دھو لین بھی مستحب ہے مسواک کو چوٹ نیا الیٹ کر مسواک کرنا اچھانہیں ہے۔ (۵) کلی کرنا (۱) ناک میں پانی پہنچانا (۷) کھنی واڑھی کا خلال کرنا

(۸) الگیوں کا خلال کرنا (۹) ہرعضوکو دویا تین بار دھونا (۱۰) پورے سرکامسے کرنا (۱۱) کا نوں کامسے کرنا (۱۲) تر تیب ندکورہ آیت کا لحاظ رکھنا (۱۳) ہے در ہے اعطا کا دھونا۔ (۱۳) مسی راس کوسا سے ہے حصہ سے شروع کرنا (۱۵) ہاتھ پاؤں کے دھونے میں انگلیوں کی طرف سے شروع کرنا۔ حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آیت میں الی المرافق اور الی التعبین اسی استجاب کی طرف مشیر ہے، شافعیہ کے یہاں اس بارے میں تفصیل ہے کہ اگر کسی برتن میں سے چلوسے پانی لے کر ہاتھ اور پاؤں دھور ہا ہے تو اس کے لئے تو مسنون اعصاء کے اس کے اس بارے میں تفصیل ہے کہ اگر کسی برتن میں سے چلوسے پانی ڈال رہا ہے یائل کی ٹوئی اور لوٹے کی ٹیمؤسے وضوء کر رہا ہے تو ہاتھوں سے شروع کرنا ہے، لیکن اگر دوسرا آ دمی وضوء کرانے کیلئے پانی ڈال رہا ہے یائل کی ٹوئی اور لوٹے کی ٹیمؤسے وضوء کر رہا ہے تو ہاتھوں کے دھونے میں کہنوں سے شروع کرنا ہے۔ شروع کرنا ہے۔ شروع کرنا ہے۔ اور پاؤں میں مختوں سے شیچ کو دھوئے۔

ہمارے یہاں تفصیل مذکور غالبًا اس لئے نہیں ہے کہ دونوں صورتوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، اورئل کی ٹوٹی وغیرہ سے بھی اصالع سے شروع کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے طریق مستحب کوترک کر دیا جائے ،خصوصاً جبکہ بقول حضرت شاہ صاحب " آ یہ تِ قرانی ہے بھی اس کے استحباب کی طرف اشارہ ٹل رہاہے۔واللہ اعلم

او پرکی سب تفصیل اورآئے والی مستحب کی تشریح کتاب الفقه علی المذ اجب الار بعدا ورتو انیمن النشر لیج علی طریقة ابی حدیفة واصحابه من

ہے لی تی ہے۔

معنی مستحب: مستحب، مندوب، تطوع، اورنفل شرعاً سب ایک ہی درجہ کے الفاظ ہیں، ان سے مراد وہ امور ہوتے ہیں جن کو آنخصور علی ہے ہیں۔ ان سے مراد وہ امور ہوتے ہیں جن کو آنخصور علی ہے ہیں خیار نظام کی مستحب کہا تے ہیں کی سندیدگی کا اظہار فر مایا ہے، ایسے امور مستحب کہا تے ہیں کے کونکہ شارع علیہ السلام کومجوب تنے ، مندوب اس لئے کہ ان کا فضل وثو اب بیان فر مایا گیا ،نفل اس لئے کہ فرض و واجب سے زائد ہیں، تطوع اس لئے کہ کرنے والا ان کواپی ہی طوع ورغبت سے بجالا تا ہے، جب کہ شریعت نے اس پرلا زم نہیں کئے تھے۔ حکم مستحب نہ یہ کہ کرنے پر ثو اب ہے اور نہ کرنے پر ملامت نہیں کر کتے ۔

وضو کے مستخبات: بعض یہ ہیں: (۱) ہر عضو کو دائی جانب ہے دھونے وغیرہ کی ابتداء کرنا ، لیکن کا نوس کے سے اور ہتھیایوں اور دخیاروں کے مستخبات: بعض یہ ہیں: ۔(۱) ہر عضو کو دوئے جاتے ہیں، اسی طرح دونوں کا نوں کا سے بھی ایک ساتھ ہی مستحب ہے (۲) دونوں کا نوں کا سے بھی ایک ساتھ ہی مستحب ہے داک دلک، لینی اعضاء کو دھوتے وقت ہاتھ ہے ملکر دھوتا تا کہ پوراعضوا چی طرح تر ہوجائے اور کوئی جگہ خٹک ندرہ جائے (۳) جن جگہوں ہیں کھال مٹی ہوئی ہواور میل جمع ہو، ان کو بھی اچھی طرح صاف ستھرا کرنا مثلاً آنکھ کے کوئے وغیرہ، انگوشی ہاتھ ہیں ہوتو اس کو ہلا کر پائی گہنچاتا (۵) غرہ اور جمیل کی رعایت کرنا یعنی چہرے کو سراور اطراف کی جانب میں زیادہ اہتمام کرے آس پاس بھی دھوتا تا کہ قیامت کے دن چہرے کے ساتھ دہ جھے بھی روثن ہوں، جبکہ ہاتھوں اور پاؤں کو کہنوں اور فخنوں سے او پر تک دھوئے تا کہ وہ جھے بھی روثن و چکدار جواں آن خضرت علی ہے کہ ہاتھوں کی رغبت دلائی ہے (۲) او نچی جگہ بیضنا تا کہ نیچ کی چھینی نہ پڑیں (۵) ہرعضو کے وغیرہ کے دفتہ شہادتین پڑھنا اور ہرعضو کی الگ دعا کی رغبت دلائی ہے (۲) او نچی جگہ بیضنا تا کہ نیچ کی چھینی نہ پڑیں (۵) ہو دونوہ میں استقبال قبلہ (۹) ہو جس کے دفتہ شہادتین پڑھنا اور ہرعضو کی الگ دعا کی بھی ہوئی ہی ، اور ہیں (۸) صالب وضوء میں استقبال قبلہ (۹) ہو وزی ہی دونوں یا دک کے تو ہے بائیں ہاتھ سے دھونا ۔ وغیرہ۔

# بَابُ اِسْتِعُمَا لِ فَضُلِ وُضُوٓءِ النَّاسِ وَا.مَرَجَرِيرُبُنُ عَبُدِالله ِ اَهۡلَهُ اَنۡ يَتَّوَضَّئُوا بِفَصْلِ سِوَاكَهٖ

(لوگوں کے وضوء کا بچاہوا یانی استعال کرنا۔'' جریر بن عبداللہ نے اپنے گھر والوں کو تھکم دیا تھ کہ وہ ان کے مسواک کے بچے ہوئے یانی سے وضوء کرلیں یعنی مسواک جس یانی میں ڈونی رہتی تھی ،اس یانی سے گھر کے لوگوں کو وضوء کرنے کے لئے کہتے تھے۔''

(١٨٥) حدُّ ثَنَا ادَمُ قَالَ ثَنَا شُعَبَهُ قَالَ ثَنَا الْحَكُمُ قَالَ سَمِعْتُ آبَا جُحَيُفَةَ يَقُولُ خَرَجَ عَلَيْسَا النَّبِى صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَا جِرَةِ فَأَتِى بِوُضُوّ ۽ فَتَوَضَّا فَجَعَلَ النَّاسُ يَا خُدُونَ مِنُ فَضُلِ وُ ضُوّ بِهِ فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهُرَ رَكَعَتَيُنِ وَلْعَصْرَ ر. كُعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنُزَةٌ وَقَالَ آبَوْ مُوسَىٰ دَعَا النَّبِي صَلَّحِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهُرَ رَكَعَتَيْنِ وَلْعَصْرَ ر. كُعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنُزَةٌ وَقَالَ آبَوْ مُوسَىٰ دَعَا النَّبِي صَلَّحِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهُرَ رَكَعَتَيْنِ وَلْعَصْرَ ر. كُعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنُزَةٌ وَقَالَ آبَوْ مُوسَىٰ دَعَا النَّبِي صَلَّحِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهُرَ رَكُعَتَيْنِ وَلْعَصْرَ ر. كُعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنُزَةٌ وَقَالَ آبَوْ مُوسَىٰ دَعَا النَّرَ بَا مِنهُ النَّوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَقَدَ حِ فِيْهِ مَا ءً فَعَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجُهَةً فِيْهِ وَمَجَ فَيْهِ ثُمَ قَالَ لَهُمَا اشْرَ بَا مِنهُ وَالْمَاعَ وَلُحُوكُمَا وَلُحُركُمَا:

(١٨٦) حَدَّ ثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِالله قَالَ ثَنَا يَعُقُوبُ بَنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ سَعُدٍ قَالَ ثَنَا آبِى عَنُ صَالِح عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَ نَى مَحُمُودُ بُنُ الرَّبِيْعِ قَالَ وَهُوَ الَّذِى مَجَّ رَسُولُ الله صَلَّمِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فِى وَجُهِهِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَ بَيْ مَحُمُودُ بُنُ الرَّبِيْعِ قَالَ وَهُوَ الَّذِى مَجَّ رَسُولُ الله صَلَّمِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فِى وَجُهِه وَهُ اللهُ عَرُولَةُ عَنِ المسُورِ وَغَيْرِه يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَإِذَا تَوَحَّا النَّبِي صَلَّمِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى وَضُونَهُ: .

(١٨٧) حَدُّ ثَنَا عَبُدُالرُّحُمْنِ بُنُ يُونُسَ قَالَ حَدُّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمِعِيُلِ عَنِ الْجَعُدِ قَالَ سَمِعُتُ السَّآ نِبَ بُنَ يَوْيُدَ يَقُولُ ذَهَبَتُ بِى خَالَتُى إِلَى النَّبِى صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِى وَقِعٌ يَوْيُدَ يَقُولُ ذَهُ بَنُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِى وَقِعٌ فَمَسَتَ رَأُسِى وَدَعَالِى بِا لَبُرَكَهِ ثُمَّ تَوَطَّا فَشَرِبُتُ مِنْ وَ صُو يَه ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِه فَنَظُرُتُ إِلَى خَاتِمِ النَّبُو قِ بَيْنَ كَتِفْيَهِ مِثُلَ ذِرٌ الْحَجُلَةِ.

ترجمہ: حضرت ابو نحیفہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ علی ہارے پاس دو پہر میں تشریف لائے تو آپ کے لئے وضوکا پانی لایا گیا، آپ نے وضوفر مایا، تولوگ آپ کے وضوء کا بقیہ پانی لینے لگے اور اسے اپنے بدن پر پھیر نے لگے، پھر آپ نے ظہر کی دور کعتیں پڑھیں اور عصر کی دو کر تھیں ، اور آپ کے سامنے آڑکے لئے ایک نیز وگڑا ہوا تھا۔ اور ایک دوسری صدیث میں ابوموی کہتے ہیں کہ آپ نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا، اس پیالہ میں آپ نے دونوں ہاتھا ور منہ دھویا، اور اس میں کلی فر مائی، پھران دونوں سے فر ، یا، تم اس کو پی لو، اور اپ چہروں اور سینوں پر ڈال لو۔

تر جمد ۱۸۱: محنود بن الرئیج نے خبر دی ، ابن شہاب کہتے ہیں کہمود وہی ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے رسول اللہ علیہ نے ان کے کنوئیں کے پانی سے ، ان کے مند میں کلی کھی ، اور عروہ ہے ای حدیث کومسور وغیرہ سے روایت کیا ہے اور ہر ایک راوی ان دونوں میں سے ایک دوسر سے کی تقد بی کرتا ہے کہ جب رسول اللہ علیہ وضوفر مایا کرتے تھے۔
کی تقد بی کرتا ہے کہ جب رسول اللہ علیہ وضوفر مایا کرتے تھے تو آپ کے وضو کے پانی پرصحابہ جھکڑنے کے قریب ہوجایا کرتے تھے۔
تر جمہ (۱۸۷): سائب بن برید کہتے تھے کہ میری خالہ مجھے نبی کریم آلیہ کے خدمت میں لے گئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرا بھانجا

بیارہ، تو آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرااور میرے لئے برکت کی دعاء کی ، پھرآپ نے وضو کیااور میں نے آپ کے وضوء کا پانی پیا ( لیعنی جو پانی آپ نے وضوء کا بانی پیا ( لیعنی جو پانی آپ نے وضوء کے لئے استعال فر مایا میں نے وہ پی لیا ) پھر میں آپ کی پس پشت کھڑا ہو گیااور میں نے مہر نبوت دیکھی جو آپ کے موثڈ ھوں کے درمیان تھی ، وہ الی تھی جیسی چھیر کھٹ کی گھنڈی یا کبوتر کا انڈانہ

## حضرت شاہ صاحب کے ارشاد کی تشریح

اس سے ابن حزم کا بھی روہو گیا، جس نے لکھا کہ اہام ابو صنیفہ سے سیح روایت نجاست کی ہے، عبدالحمید قاضی نے کہا:۔ ' مجھے پوری امید ہے کہ نجاست کی روایت اہام ابو صنیفہ درجہ 'ثبوت کوئیں پنجی۔'' ا مام شافعیؒ کے نز دیک بھی قول جدید میں طاہر غیر طہور ہے ، امام ما لک کے نز دیک ماءِ مستعمل طاہر بھی ہے اور طہور بھی ، اور یہی قول نخعی حسن بھری ، زہری ، ٹوری اور ابوٹور کا بھی ہے۔

موفق نے کہا کہ ظاہر ندہب (امام احمد) یہ ہے کہ ماع مستعمل رفع حدث میں طاہر غیر مطہر ہے، یہی تول اوزا کی کا ہے اور امام ابو حذیفہ کا مجی مشہور تول میں ہے، اور امام احمد سے ایک روایت یہ ہے کہ مشہور تول مہی ہے، اور امام احمد سے ایک دوسری روایت یہ ہے کہ وہ طاہر مطہر ہے، اس کے قائل املی طاہر ہیں، اور دوسری روایت امام مالک سے اور دوسر اتول امام شافعی کا بھی یہی ہے (لامع ۱۱۸۹)

### بحث ونظر

مقصدِ الم بخاری: حافظ این جمرِّ نے لکھا:۔ان احادیث سے الم بخاری کا مقصداس کے خلاف استدلال کرنا ہے جو ما عِستعمل کونجس کہنا ہے،اوریہ قول ابو یوسف کا ہے الم شافعیؓ نے اپنی کتاب الام میں الم محرِّ سے قل کیا کہ الم ما بو یوسف نے اس قول سے رجوع کرلیا تھا لیکن مجراس کودو ماہ کے بعدا ختیا رکرلیا۔

مناسبت ابواب: حافظ مینی نے لکھا کے دونون باب ہیں مناسبت ظاہر ہے کہ مالتی میں صفید وضوء کا بیان تھا، اور اس میں وضوے نے ہوئے یانی کا تھم بیان ہواہے۔

عدم مطابقت ترجمہ: محقق عنی نے لکھا:۔ ترجمۃ الباب ہے اثر جریرکوکوئی مطابقت نہیں ہے، کیونکہ ترجمہ میں وضوء سے بچے ہوئے پانی کاذکر تھااورا اثرِ مذکور میں مسواک والے یانی ہے وضوء کا تھم ہے۔

ابن التبیان وغیرہ کی تو جید: علامین نے مزید کھا کہ اگر فھل سواک ہے حب تول ابن الین وغیرہ وہ پانی مرادلیں جس میں مسواک کوزم کرنے کیلئے ترکیا جاتا ہے، تب بھی ترجمہ کے کئی مناسبت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بھی فصل وضو نہیں ہوا۔ اورا گروہ پانی مرادلیں جس میں وضوکرنے والا، مسواک کرنے کے بعداس کوڈبودے، تو وہ بھی ترجمہ کے بالکل من سب نہیں، کیونکہ وہ بھی فضل وضو نہیں کہا جاسکا۔
حافظ ابن مجر کی تو جید: آپ نے لکھا:۔ بخاری کا مقصد یہ ہے کہ جریر کے فعل فرکورے پانی میں کوئی تغیر نہیں آیا، ای طرح پانی کے صرف استعال کرنے میں جس کی تعیر نہیں تا، ای طرح پانی کے صرف استعال کرنے میں وگا۔

علامہ پینی نے تو جیہ فہ کور پرنقذ کیا کہ جس کو کلام نہی کا اونی ذوق بھی ہوگا وہ اس بات فہ کورہ اثر وتر جمہ کی مطابقت کے بارے بین نہیں کہہ سکتا۔

حافظ ابن جُرِر نے بھی بیاعتراف کیا ہے کہ بخاری کا اس باب میں اثر فہ کورکو لا نااشکال سے خالی نہیں اور اس کے لئے یہ جواب بھی ذکر
کیا ہے'' سواک مطہر قالعم ہے' جب وہ (منہ کو پاک کر کے ) پانی میں ڈال دی گئی ، تو اس کے ساتھ تھوڑ اسمالگا ہوا ما ہے سنتھ ل بھی پانی میں
شامل ہوگیا ، اور پھراسی سے وضوء کیا گیا ، اس طرح مستعمل پانی کا طہارت میں استعمال ثابت ہوگیا ، علامہ بینی نے لکھا کہ ایسے جواب کو جر
شامل ہوگیا ، اور پھراسی سے وضوء کیا گیا ، اس طرح مستعمل پانی کا طہارت میں استعمال ثابت ہوگیا ، علامہ بینی نے لکھا کہ ایسے جواب کو جر
شامل کے ذریعہ کا میا بی کے ساتھ تشبید دے سکتے ہیں۔
(عمد ۱۸۲۳)

### امام بخاریؓ کےاستدلال پرنظر

حضرت محدث گنگوہی قدس سرۂ نے فرمایا:۔اہ م بخاریؒ نے جو یہال مستعمل پانی کے طاہر ومطہر ہونے پراستدلال کیا ہے، وہ اس طرح سیح ہوسکتا ہے کہ طاہر وطہور میں کوئی فرق نہ ہو، حالا تکہ دونوں میں فرق ظاہر ہے، پھر پہلی روایت سے صرف طہارت ٹابت ہوتی ہے، جو سب کوتنلیم ہے طہوریت ٹابت نہیں ہوتی ، دوسری روایت (ابوموی والی) میں کوئی قربت اوا نہیں ہوئی (بینی وضوء جس سے یانی کوستعمل کہا جاسے )اس ہے معلوم ہوا کہ امام بخاری اس اعضاء وضوء کے دھونے بیں جوبطور قربت وحصول تو اب کیا جائے ،اوراس بیں جوبغیراس کے ہو، کوئی فرق نہیں کرتے ،ای طرح چوتھی روایت ہے بھی سنتعمل یانی کے صرف پینے کا جواز ثابت ہوا، جو سلم ہے،اس سے وضوء وغیر ہ کرنے کا جواز ثابت نہیں ہوا۔ (حاشیۂ لامع بیس حضرت شیخ الحدیث دام بیضہ مے نکھا کہ بظاہر چوتھی روایت سے مراد حد مدیث سائب ہے، جوآگے باب بلاتر جمہ کے تحت آرتی ہے، کیونکہ ایسا باب سابق کا تتراورائ کا جزوجوا کرتا ہے اور حضرت نے تیسری روایت کا ذکراس لئے نہیں کیا کہ وہ بھی حد مدیث اول کی طرح ہے۔

حضرت گنگونگ نے آخریں ہے بھی فرمایا:۔ حاصل ہے کہ نزاع ماءِ مستعمل کی طہوریت میں ہے کہ اس سے ایک دفعہ کے بعد پھر بھی طہارت حاصل کی جاسکتی ہے بانہیں اورامام بخاری نے جوروایات پیش کی ہیں ان سے بیاض بات ثابت نہیں ہوتی۔ (لامع امداری۱۸۷)

#### حضرت شاه صاحب گاارشاد:

فرمایا ۔ میرے نزدیک امام بخاریؒ کے اس جگہ استدلال طہارت میں بھی نظر ہے اگر چہ یہ سکا اپنی جگہ سمج اور سب کوتسلیم ہے علاء نے آنخضرت علیقے کے فضلات کو بھی طاہر کہا ہے ، پھر آپ کے استعال سے بچا ہوا یا گرا ہوا پانی تو بدر جد اولیٰ پاک ہونا چا ہے لہذا اس سے تو صرف حضور نبوی کے سنتعمل پانی کی طہارت ٹابت ہوئی ، عام اور ہر محض کے سنتعمل پانی کے پاک ہونے پردلیل کیسے ہوگئی؟!

افا دات انور: (۱۸۵) قبول یہ انہا جو ق: فرمایا: نصف النہاریعنی دو پہر کے وقت کو کہتے ہیں ، کیونکہ اس وقت سخت گرمی کے سبب سے لوگ داستہ چلنا چھوڑ دیتے ہیں ، اور گھروں میں بیٹھتے ہیں۔

ک حضرت شاہ صاحبؓ نے یہال خصائص نبوی کی طرف اشارہ فریا ہے، جوسیرت نبوی کا نہایت اہم باب ہے اور متند خصائص ہے واقفیت خصوصاً علاء کے لئے نہایت ضروری ہے، چربہت سے خصائص وہ جیں جو ہر نبی میں پائے گئے جیں جو خاصۂ نبوت میں اور بہت سے وہ بھی جیں جن سے صرف نبی الانہیاء علیہ بھے متناز ومرفراز ہوئے ہیں۔

خصائص کے باب میں عالباسب سے زیادہ تفصیل و تحقیق سے علامہ سیوطیؒ نے خصائص کبریٰ لکھی ہے جو دوجلدوں میں دائر ۃ المعارف حیدر آباد سے بری انتظامیٰ کے ۷۵ صفحات میں چھپ کرشائع ہوئی ہے، ہن طباعت و ۱۳۱۹ ہے اور اب بیا تاب بادر و نایاب ہو چکی ہے، ہمارے بہت سے مسائل و نظریات کا تعلق باب خصائص سے ہواور جب تک ہر خصوصیت کے بارے میں پوری تحقیق کتاب و سنت اور تحقیق باست کے اتوال کی روشی میں نہ ہوجائے ، ہم اس کو شریات کا تعلق باب خصائص ہے ہوئی ہے، اور نداس حیثیت سے اس کو مابدالنز اع بنا بیا تھے ہیں ہے تھی تجربہ ہے کہ اگر کسی مسئلہ کی پوری تحقیق و ریسری کر کی جائے اور پھر فیصلہ کیا جائے اور پھر فیصلہ کیا جائے تو کم از کم ایک مسئلہ خیال کے اوگوں میں تو اختلاف و نز اع کی صورت ضرور ہی تنم ہوجاتی ہے۔

میں کو بالدوں کو بالدوں کو بالدوں کو بھتے ہوئے ہیں کہ م اکثر اہم مسائل میں حضرت محدث عدا مستمیری دیو بندی کی تحقیق کو تری ورجہ دیتے ہیں۔اس کی وجہ بھی کہ سے کہ آپ کی نظر قرآن وسنت اور اقوالی محققین امت پر پوری طرح عاوی تھی، اور آپ کے فیضلے علی وجہ البھیرت ہوتے تھے، ہم اپنی بساط کے موافق یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے فیضلوں کی بنیا واور ، خذ ومسند لات بھی ناظرین کے سامنے آپ کیں اور اس کی تحکیل دوسرے حضرات اللی علم کریں گے، انشاء اللہ تو اللہ اللہ تو اس کے موافق ہوئی ہے۔ اس کے سوائحش افتا می طریقوں سے احتقاق تی ، اتمام جت یا مسلک تی کی فصرت وحمایت ، مذہبی پہنے کا میر ب ہوئی ندا ب ہو تکتی ہے۔ واضل عند اللہ حضرت علامہ موافق تا مجھ بدرع الم صاحب والم میشم نے ترجی ن الست جلد سوم میں بہت سے خصائص نوی تحقیق سے تھے ہیں، لیکن اس موضوع پر اردو میں جسم مستقل تالیف کی ضرورت ہے اور میر سے نز دیک آئے خضرت میں تھے گئے کہ تذکر کو خصائص میں سب سے پہلی اخیاز کی خصوصیت اول انسین فی انحلق و آخر ہم فی البعث کا ذکر ہونا جا ہے بہ جیسا کہ علام سیوطئ نے کیا ہے ، اس کے ساتھ ہیں ہیا موضوع تیں ہے کہا اخیاز کی خصوصیت اول انسین فی انحلق ہے بلکہ وہی سارے عالم غلق کے فاظ سے خبور اول اور حقیقت الحق تی ہی ہی موضوع ہیں بہت سے خبلی اخیل کے ذات مبارک منصرت اول انسین فی انحلق ہے بلکہ وہی سارے عالم غلق کے فاظ سے خبور اول اور حقیقت الحق تی ہی ہی وحضرت و اقدس مجد وصاحب نے کہ تو بات کیا ہے اور دلیل میں بلکہ وہی سارے عالم غلق کے فاظ سے خبور اول اور حقیقت الحق تیں ہی ہے ، جس کو حضرت و اقدس میں دور میں واضح و جا بت کیا ہے اور دلیل میں موضوع و جا بت کیا ہے اور دلیل میں صدے اول ماغلق اللہ توری جی ہے۔ (بیر مواضع ہے مائم غلق ہے ۔ (بیر مواضع ہو جا بت کیا ہے اور دلیل میں صدے اول ماغلق کے دور میں کیا ہے کہ موسوط کی ہے۔ (بیر مواضع ہو جا بت کیا ہے اور دلیل میں صدے اول ماغلق کی جا ب کیا ہے کہ موسوط کی ہوئی ہے۔ (بیر مواضع ہو جا بت کیا ہے اور دلیل میں صدے اول ماغلق کی کو موسوط کیا ہے اور دلیل میں صدے اول ماغلق کے دور مور کیا ہے کہ مواضع ہو جا بت کیا ہے اور دلیل میں صدے اول موسوط کی کو موسوط کی کو در موسوط کی کو در مور کی کو در مور کی کو در مور کیا ہے کہ کو در مور کی کو در مور کیا گور کی کو در مور کی کو در کی کور کی کور ک

قوله يأخذون من فضل وضوء ٥. ـ اس عمراد بابظا براعضاء وضوء عدر دالا ي نى بـ

قولہ فصلی النبی صلمے اللہ علیہ و سلم: ۔اس ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ ظہر نے وعصر کوایک وقت میں جمع کر کے پڑھا کیونکہ راوی کا مقصد صرف نبی کریم اللہ علیہ و سلم: ۔اس ہے چندا فعال کوایک سلسلہ میں بیان کردیا،اس کا مقصد رینبیں تھا کہ نماز کے احوال بیان کر ہے، جیسے داوی قیامت کی علامات وشرا کط بیان کیا کرتے ہیں، حالانکہ وہ سب ایک وقت میں اور ساتھ ہونے والی نہیں ہیں، بلکہ ان کے درمیان طویل طویل مدتیں ہوں گی بخرض محض دو چیزوں کوایک ساتھ ذکر کرنے ہے ان کوئی نفسہ تصل اور ایک ساتھ ہونے والی نہ بجھنا جا ہے۔

قدوف و مج فیده المنع علامه عنی نے لکھا کہ اس کی مطابقت ترجمۃ الباب سے بیہے کہ حضورِ اکرم علی ہے اسے ہاتھ اور چرہ ا مہارک کو برتن کے یانی میں دھویا تو وہ مستعمل ہوگیا ،لیکن پھر بھی وہ یاک ہی رہاور نہ اس کو پینے اور منہ وسینے پرل لینے کونہ فرماتے۔

محقق عینی نے اس موقع پریہ بھی لکھا کہ محدث اساعیلی نے جو پڑھ کہا کہ اس میں وضوء کا مسکنہیں ہے بلکہ شفاءِ مرض کی صورت ہے اور علامہ کر مائی نے لکھا کہ بیصورت محض یمن و ہرکت حاصل کرنے کی تھی ، تو ان دونوں تو جیہات پر حدیث کی مطابقت ترجمۃ الباب سے قائم نہیں ہو کتی۔ (عمدہ ۱۸۲۵ء)

(۱۸۲) قوله کا دوابقتنلون النج: فرمایا: بیدواقعت حدیبیکا ہے (اس موقع پرعروه این مسعود تقفی نے (جن کو کفارِمکہ نے حالات دیکھنے کیلئے بھیجاتھا) قریشِ مکہ سے جاکر یہ بات کی تھی کہ صحابۂ کرام کواپنے سردار (رسولوں کے سردا حالیہ کے اس قدر جان شاراور مطبع وفر ما نبردار ہیں کہ ان کے وضوء کا پانی بھی زمین پرنہیں گرنے دیتے ،اور ہر مختص اس کواس شوق ورغبت سے حاصل کرنے کی سعی کرتا ہے کہ ڈر ہوتا ہے کہ پیری ان کے آپس میں بی لڑائی جھڑے کی نوبت نہ آجائے)

(۱۸۷) قوله فعسح رأسی النع حفرت شاه صاحب نفر مایا: پیس سر پر ہاتھ پھیرنایار کھنا فیرو برکت کے لئے ہے جو اب بھی ہارے زمانہ میں رائج ہے، بوے اور بزرگ چھوٹوں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، اور بیس کتب سابقہ میں بھی فدکور ہے، بلکہ ای سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہلائے گئے، کو یاحق تعالی نے ان کوسے کیا اور برکت دی، جس سے وہ سے ہوگئے اور اس لئے نزعات شیطانی سے حفوظ ہوئے، غرض میس تو تعوی معنی سے ہے، اور سی شری دوسرا ہے جس سے تر ہاتھ کی چیز پر پھیرنا مراد ہوتا ہے، ای سے بیسی معلوم ہو گیا کہ می شری میں تھوڑے سے ہے کھیل ہوجائے گی، مرکم تفوی فدکورہ بالا میں مقصود چونکہ فیرو برکت کا ایصال ہے اس میں زیاد تی مطلوب ہوگی مثلاً سرے سارے ہی حصول پر ہاتھ کھیرا جائے تو زیادہ اچھاہے، لہٰذا سے رائ کافرق اور واحسے وا بوؤ سکم

(بقیدحاشیہ سفیر سابقہ) ہمارے محدثین کے یہاں بھی حدیثِ ترندی اول ماضق القدائقلم پر بحث چھڑ کئی ہے، اور محدثین نے قلم کی اویت کواضا کی اور حضورا کرم علیقے کی اولیت کوھیقی قرار دیا ہے، الکوکب الداری علی جامع التریدی کے حاشیہ ۴۵؍۲ میں عبارت و یل نقل ہوئی ہے'۔

حضرت محدث ملاعلی قاری حتی نے از ہار سے نقل کیا کہ اول ما علق اللہ القلم، یعنی بعد عرش اور مواورت کے اگئے پھر ملاعلی قاری نے نر م یا کہ 'ان چیزوں کی اولیت اف فی یعنی ایک دوسر سے کے لحاظ ہے؟ اور اولی حقیق نورجمری ہی ہے، جسیا کہ بیس نے اس کوا پی تالیف الموردللمو لدیس بیان کیا ہے۔' مصر ست شاہ صاحب کی رائے: العرف المع فات نود النہی سے مصر ست شاہ صاحب کی رائے: العرف المع فات نود النہی سے اللہ القلم پر فرمایا: بعض روایات میں ان اول المع حلوقات نود النہی سے اور دیوا ہے جس کوعلام قسطل فی نے مواہب میں بطریق حاکم ذکر کیا ہے پھر حضر ست شاہ صاحب نے فرہ یا کہ تر ندی کی حدیث الباب پر حدیث نور ندکور کوتر جے حاصل ہے اور حضر ست شاہ صاحب نے نر مائی ۔

تعالى الذي كان ولم يك ماسوى واول ماجلي العماء بمصطفح للملي

ای طرح مزید محقیق جاری دخی جاہیے، تا کہ ہرمسکلہ ہرنظریہ، ہرعقیدہ زیادہ سے زیادہ وضہ حت اور درائل کی روشی میں سامنے آ جائے ہم نے یہ ب بطور نمونداو پر کا مسکلہ کھا ہے، اوراس بارے میں بھی مزید محقیق اپنے موقع پر آئے گی۔انشاءاللہ العزیز

ادر وامسحواروسكم شفرق المحيى طرح واضح موكيا

قولہ فشربت من وضو کہ النے فرمایا: "بظاہریہ پانی دہ ہجوضوہ کے بعد برتن میں ہاتی رہاتھا،اعضاء دضوے کرنے والا پانی نہیں ہے۔"
قولہ مشل زر المحجلہ فرمایا: ۔ بذتم نبوت کی علامت تھی،جس کو ہررادی نیا ہے ذبن کی مناسبت کے لاظ ہے کسی چیز کے ساتھ تشبید دے کر بیان کیا ہے اس علامت کا پیٹے پر ہونا اس لئے مناسب تھا کہ مہرسب کے پیٹھے اور آخر میں ہوتی ہے جس کے لئے پشت ہی موز وں ہے بخلاف اس تقتی کے جود جال کی پیٹانی پر ہوگا، یعنی ک اف ریا کا فرکھا ہوگا، وہ اس لئے کہ اس کا اعلان وا ظہار مقصور ہوگا جو چرو کے لئے موز وں ہے بخلاف اس تھے دالا اس کوفور آبڑ ھے لے۔

مہر نبوت کی جگہ آوراس کی وجہ: مہر نبوت کو تھیک وسط میں نہیں رکھا، بلکہ بائیں جانب مائل رکھا، وہ اس لئے وہ جگہ شیطان کے وسوے ڈالنے کی ہے جیسا کہ بعض اولیاء کو کشف سے معلوم ہوا کہ شیطان کے ایک سونڈ ہے، جب وہ کسی کے دل میں وسوسہ ڈالنا چاہتا ہے تو اس کے چیچے بیٹھ کراس سونڈ سے اس کے دل میں وسوسہ پہنچا تا ہے، حق تعالے نے مہر نبوت سے اس چیز کو محفوظ فرمادیا، لہٰذا یمی بائیں جانب دل کے چیچے بیٹھ کراس سے واسطے موزوں ہوئی۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ علامہ بیٹی نے لکھا:۔مروی ہے کہ مہر نبوت آپ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان تھی اور یہ بھی کہا گیا کہ یا کمیں مونڈ ھے نتین کر مونڈھے کے کنارے کی تبلی ہڈی یا اوپر کا حصہ )اس لئے کہ کہا جا تا ہے یہی وہ جگہ ہے جس سے شیطان ،انسان کے اندر گھستا ہے ،لہٰذام ہر نبوت اس جگہ کے لئے موزوں ہوئی کہ آپ کوشیطان ادراس کے دساوس ونزغات سے محفوظ کر دیا گیا۔

## شیطان کس جگہ ہے انسان کے دل میں وساوس ڈالتاہے؟

نیز حضرت عمر بن عبدالعزیر فیسے عمروی ہے کہ ایک محض نے تی تعالے ہے درخواست کی کہ اس کو بدن کے اندر شیطان کے رہنے کی جگہ دکھلا دی جائے تو اس نے اسیع جسم کوشفاف دیکھا کہ اندر کی سب چزیں باہر نظر آئیں، اس وقت شیطان کو مینڈک کی شکل میں افسے مہر ہوت کیسی تھی : محق بیش نے اسیع جسم کوشفاف دیکھا کہ اندر کی سب چزیں باہر نے نظر آئیں، اس وقت شیطان کو مینڈک کی شکل میں بعض حضرات نے تجلدے مراد پرندہ لیا ہے اور بعض روایات میں شل بیعنہ انجمامہ بھی وارد ہے، اس لئے کور کے انڈے ہے بھی تشید درست ہا ما مخاری کے استاد مجر بن عبداللہ نے تجلد کو تبلہ کی روایات میں شل بی سے استاذ مجر بن عبداللہ نے تجلد کو تبلہ کی روایات میں مثل بیضہ المحمامہ بیشہ حسدہ ہے، (کیر کا اغرام مرکب انام اجر کی روایت میں ہے' 'کویا میں مثل دولہ میں مثل دولہ میں مثل دولہ المحمامہ بیشہ حسدہ ہے، (کیر کا اغرام مرکب انام اجرکی روایت میں ہے' 'کویا آپ کے موروم بیسا تھا، دو مرک روایت میں ہے ' اگو کی مرات میں انام احداد کی مرب اس کا طبیب کے موروم بیا تھا میں میں اس کوشکاف دے کر تکال دول ؟ آپ نے فرایا، اس میں تھرف اس کا طبیب تی کرمنگ ہے جس نے اس کو پیدا کی موروم ہے انکو پیدا کی موروم ہے اس کو بیا کی مرب ہی کو بید ہی امراب المحداد ہے میں اس کوشکاف دے کرتکال دول ؟ آپ نے فرایوا اور میں اس کوشکا اس میں میں ہے ہی میں ہے ہی تو نے سب کا سا ایماد کی میں اس کوشکا میں میں تھرف نے سب کی انجرا ہوا گوشت کا نگر جیسا تھا جس میں مجدر سول انتھ تھے کھا ہوا تھا اور فر مایا کہ میں ہے دور کی سب کی موروم ہے کہ ماک ہو نے نہ بیا کہ ہو نے نہ بیا کی ہوئے نے بیا کہ ہوئے کہ ایک ہوئے نے انکر تھوٹے نے کہ کہ ہے کہ دور کوشت کا غذر جیسا تھا جس میں مجدر سول انتھ تھے کہ کھا ہوا تھا اور فر مایا کہ وہ کوشکا ہے ہیں ہوئے کہ کہ ہوئے نے کہ کہ کوشت کا غذر جیسا تھا جس میں مجدر سول انتھ تھے کہ کہ میں کو میا کہ کہ کوشت کا غذر جیسا تھا جس میں میں میں کوشک کی کوشک کی میں کے دور کوشک کا غذر جیسا تھا جس میں میں کوشک کے اندر کے اس کی کوشک کی کھر سے بر نگری میں کوشک کے اندر کے اس کی کوشک کی کھر سے بر نگری کی کوشک کی کوشک کی کھر کے بر کی کی کوشک کی کوشک کی کوشک کے کہ کوشک کی کھر کے بر کر کا کا کھر کی کوشک کی کوشک کے کہ کھر کے کہ کوشک کی کوشک کی کوشک کی کوشک کے کہ کوشک کی کوشک کے کوشک کی کوشک کی کوشک کی کوشک کی کوشک کی کوشک

حافظ ابن وحید نے لکھا کہ مہر نبوت آنخضرت علی کے دونوں مونڈھوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کی طرح تھی جس کے اندر کی طرف لکھا ہوا تھا اللہ وحدہ اوراوپر تو جہ حیث اشنت فانک منصور وغیرہ (عمرۃ القاری ۸۲۸۔۱) ہم نے بہت سے اتوال اس نئے ذکر کردیئے ہیں تا کہ مبارک مقدس مہر نبوت سے حتی الامکان تعارف وتقریب ہوسکے۔والٹد الممیسر ۔

ترندی شریف بی بیتراه من کره عمله (اس کو بروه مخص پرد سل کا جود جال کے کا مول سے نفرت کرے کا )مسلم شریف بی ب بازا آن کل مسلم (برمسلمان اس کو پڑھ لے گا) این ماجہ بی بقواہ کل مومن کاتب و غیر کاتب (برمومن اس کو پڑھ لے گا خواہ وہ لکھتا پڑھنا جا نتا ہویا نہ جا نتا ہو۔ موثڈھے کے کنارے پراپنے دل کے مقابل بیٹھا ہوا دیکھا ،اس کی سونڈمٹل مچھر کی سونڈ کے تھی ،جس کو با کیس مونڈھے کے اندرے داخل کر کے دل تک پہنچا کروسو سے ڈالٹا تھا ، ذکراللہ کرنے ہے وہ پیچیے ہٹما تھا۔

#### مهرنبوت كى حكمت

دوسری عقلی حکمت میر نبوت کی بیہ کہ حدیث کی روے آنخضرت علیقہ کا قلب مبارک حکمت وایمان کے خزانوں ہے بھرا ہوا ہے،اس لئے اس پرمبر کرنی ضروری تھی ، جیسے کوئی ڈبہ مشک یا موتیوں ہے بھرا ہوا ہوتو اس کو بند کر کے سربہ مبر کر دیا کرتے ہیں تا کہ کوئی دشمن وہاں تک نہ پنج سکے ،غرض مبرشدہ چیز محفوظ بھی جاتی ہے ، دنیاوالے بھی کسی چیز کومبرشدہ دکھے کراس کے بارے میں پورااطمینان کرتے ہیں۔

(عمرة القارى ١١٨٨ م.١)

مینڈک اور چھم سے تشبیہ: عبنیں کہ چھم کی بری تصویر دیکھی جائے تو وہ مینڈک ہی ہے مشاہ ہے، اور چھم کے ہلاکت خیز زہر ملے جرافیمی انجکشن سب کومعلوم ہیں، شایدای مناسبت سے شیطان کوشکل ندکور میں دکھایا، تا کداس کے زہر ملے نہ بہی شکوک وشہبات کی ہلاکت آفر بن کا تصور کر کے اس سے نیچنے کا واحد حربہ'' ذکرانڈ''ہروفت ہمارے دل وزبان کا ساتھی ہو۔ واللہ اعلم۔
افا دات عینی : آپ نے عنوان استنباط احکام کے تحت کھا کہ حدیث سے صحب مرض کیلئے تعویذ وکل طلب کرنے کی برکت یا چھوٹوں کے سر ہاتھ دکھنے کا استحباب اور ماغ سنتعمل کی طہارت بھی معلوم ہوئی اگر شربت من وضو کی میں وہ پانی مراد ہوجواعضا غیشر بف ہے۔ وضو کے وقت گرا تھا۔
بر ہاتھ دکھنے کا استحباب اور ماغ سنتعمل کی طہارت بھی معلوم ہوئی اگر شربت من وضو کہ کہ '' احاد یہ نے ندکورہ امام ابوصلیفہ پر دوکرتی ہیں کیونکہ نجس امام صاحب پر نششنے: آخر میں علامہ عین نے یہ بھی لکھا: ۔ حافظائنِ جُڑنے کہ کہ '' احاد یہ نہ ندکورہ امام ابوصلیفہ پر دوکرتی ہیں کیونکہ نب

حافظ نے اس روبعید سے امام صاحب پر تشنیج کا ارادہ کیا ہے۔ردبعیداس لئے کہ ان احادیث میں صراحة کوئی دلیل اس امر کی شہیں ہے کہ فضل وضوء سے مراداعشاء وضوء سے گرا ہوا پانی ہے اوراگراس کو تسلیم بھی کرلیس تو اس امر کا کیا ثبوت ہے کہ امام ابو حنیفہ نے آئخضرت علیات کے بعث اب اور تمام فضلات کو بھی فاہر کہتے آئخضرت علیات کہ بھی ابدا میں مضلات کو بھی فاہر کہتے ہیں ۔ دسرے ہم پہلے کہہ بھی ہیں کہ امام صاحب سے نجاست ماءِ مستعمل کا تول بھی صحت کو نہیں پہنچا، اور نہ حنفیہ کا اس پر فتو کی ہے۔ اس کے باوجودا کا مصاحب کے فلاف اس تنم کی فیر ذمہ دارانہ روش کیا مناسب ہے؟! (مرہ القاری ۱۸۲۹)

و وسمراعتر اض وجواب: راقم الحروف عرض كرتاب كه حافظ في اس كے بعد بطور تعریض بهی لکھا كه جس فخض في ماءِ مستعمل كونجس كي بيعلت بنظائى كه وہ كنا مون كا دھوون ہاس لئے اس سے بچنا جا ہے، اوراس كے لئے مسلم وغيرہ كى احاد بث سامدلال كيا (جن سے ثابت ہے كہ وضو كے وقت اعضاء وضوء كے كناه دھل جاتے ہيں۔) تو احاد بث الب اس پر بھى ردكرتى ہيں كونكه جس چيز سے بچنا جا ہے، اس سے بركت كيے حاصل ہوكتى ہے؟! اور نداس كو بيا جاسكتا ہے۔ (فرابرى ١٠٥٠)

محقق مینی نے اس کے جواب کی ظرف شایداس کئے تعرض نہیں کیا کہ امام صاحب اور امام ابو بوسف سے اگر ایسا منقول بھی ہے تو اس کا تعلق فقہی مسائل اور ظاہرِ شریعت سے نہیں ہے اس کا تعلق امور کشفیہ اور روحانیت سے ہدوسرے اس کا بھی وہی جواب سابق ہے کہ جو کچھ بحث ہے عامہ امت کے مائے ستعمل کے بارے میں ہے اور اس کا تعلق آنخضرت علق ہے فصل وضوء سے کسی طرح بھی نہیں ہے اور بیا بات خودعلت و فدکورہ سے بھی ظاہر ہور ہی ہے گر بے وجداعتر اض کرنے کا کیا علاج ؟! واللہ المستعان ۔

مسكله مفيده: ماءِ مستعمل كاجو تكم او بربيان مواء وه اس وخور و ياشس كاب جوبطور قربت (بعني به نيت ادائيكي نماز وغيره كياميا مواورا كرمستحب

طهارت کے لئے استعال ہوجیسے وضوع کی الوضوہ یا تنسل جمعہ وعید وغیرہ تواس میں دوتول ہیں، ایک بیک ایک کا تختم بھی ا یک وہ طاہر بھی ہادر طہور بھی مادرا گرمحن پر ودت، نظافت وغیرہ کے لئے استعمال ہوتو اس کے طاہر وطہور ہونے میں کوئی خلاف نہیں ہے۔ بہا جب مین مصنعت کی استنشق مین عصن مصنعت و استنشق مین غوفیہ و احدہ

(ایک چلوے کل کرنااورناک میں یانی دینا)

(١٨٨) حَـ لَـ قَـنَا مُسَدُّدُ قَالَ قَنَا حَالَلَهُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَنَا عَمُرُ وَبُنُ يَحَىٰ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَبُدِالله ِ بُنِ زَيْدٍ آنَّهُ ٱلْحَرَعَ مِنَ اللا نَآ ءِ عَلَىٰ يَدَيُهِ فَعَسلَهُمَا ثُمَّ عَسَلَ آوُ مَصْمَصَ وَاستَنَشَقَ مِنُ كَفَّةٍ وَ احِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ تَلاثاً فَعَسَسَلَ يَدَيُهِ إِلَى آلْمِرُفَقَيْنِ مَرَّ تَيُنِ مَرَّتَيُنِ وَ مَسَح بِرَا سِهِ مَاۤ ٱلْخَبَلُ وَمَاۤ آذَبَرَ وَغَسَلَ دِجُلَيُهِ إِلَى الْكُعُبَيُنِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا وُضُكُوْ ءُ رَسُولَ الله ِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تر جمہ: حضرت عبداللہ بن زیدہے دوایت ہے کہ وضوء کرتے وقت انہوں نے برتن سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اورانھیں دھویا، پھرمند دھویا، یا (یوں کہا کہ ) کلی کی اور ناک میں ایک چلوسے پانی ڈالا ، تین ہاراییا ہی کیا، پھر کہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھ دود د ہار دھوئے ، پھر سرکائسے کیا، اگلی جانب اور پچھلی جانب کا اور ٹخنوں تک دونوں یاؤں دھوئے ، پھر کہا کہ رسول اللہ علیاتی کا وضوء ای طرح تھا۔

تشریکی: اس باب میں امام بخاری بینانا چاہتے ہیں کہ کی اور تاک میں پانی دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک بی چلوے دونوں کو ایک ساتھ کیا جائے ، اس مورت کو وسل سے تعبیر کرتے ہیں اور دونوں کے لئے الگ الگ پانی لے کرجدا جدا کیا جائے تو یفسل کہلاتا ہے ، ہم پہلے ، مثلا بچکے ہیں کہ امام بخاری خود بظا ہرفصل کو بی ترجیح دیتے ہیں ، اور یہاں باب من کے لفظ سے بھی بھی سمجھا گیا ہے کہ دومروں کا استدلال بتلا بیا ہے ، جوان کی نظر میں قابل ذکر ہے اور اس کے لئے دلیل بھی ان کی شرط پر موجود ہے۔

حفرت شاوصاحب فرمایا: اس بارے میں حنفیدوشا فعید کا اختلاف مرف اولویت وافضلیت کا ہے، جواز وعدمِ جواز کانہیں ہے، فقد حفی کی کتاب بحر میں ہے، امداد الفتاح شرح نور ہے، فقد حفی کی کتاب بحر میں ہے، امداد الفتاح شرح نور الا بیناح میں بھی ای الماد الفتاح شرح نور الا بیناح میں بھی ای طرح ہے۔

فرمایا:۔الی صورت میں جواب کی بھی ضرورت نہیں، تاہم ائن العمام "نے یہ جواب دیا کہ صدیث الباب میں کفتہ واحدۃ ہے مرادیہ ہے کی وقا ک میں پانی دینا ایک بی ہاتھ ہے۔ ہیں ہونوں ہاتھ کی ضرورت وسدیت ثابت ہے۔ لہذا راوی کا مقصد فصل وصل سے تعرض کرنائیس ہے، بلکہ صرف یہ بتلانا ہے کہ وضوی کہاں ایک ہاتھ کا استعال کرنامسنون ہے اور کہاں دونوں کا۔
کمٹ ونظر: حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔ مجھے یہ واضح ہوا ہے کہ صد مرف عبداللہ بن زید میں ایک واقعہ کا بیان ہوا ہے اس میں ضروروصل میں کا ذکر ہے، کیونکہ ابووا و دہیں بما مواصد (ایک پانی ہے) اور ایک روایت میں خرقہ واصدۃ (ایک چلوسے) مروی ہے کین اس واقعہ خاصہ کا فعلی نہ کوربطور سنت نہیں تھا، بلکہ پانی کم ہونے کے سبب سے تھا، تین ہاب کے بعدا مام بخاری نے 'نہاب الفسل و الوضوء من المخضب'' میں بھی عبداللہ بن زید سے قسل یہ یونا و کرکیا ہے اور یہاں بھی ایسانی ہے، حالانکہ دوبار دھونے کوسنت کس نے بھی نہیں کہا۔

روایت میں صحابہ کرام کی عادت

فرمایا:۔عام عادت محانی کی یمی دیکھی کئی کہ جب سے کوئی واقعہ انخضرت علی کے زندگی کامشاہدہ کیا تو اس کواس طرح بیان

ا مدیث ام عمارہ میں ہے کہ جو یانی حضوط اللہ کے وضو کے لئے لایا کیا تھا،اس کی مقدار صرف دوثلث مرتض (نسائی وابوداؤد)

فرماد یا جیسے وہ فعل حضور ہمیشہ کرتے تھے، کیونکہ ہرا یک نے جس طرح و یکھااس کوحضور کا ہمیشہ کا ہی معمول سمجھ اورابیا سیجھنے کی وجہ بھی تھی کہ سارے صحابہ کوآپ کی خدمت میں طویل زمانے تک رہنا نصیب نہیں ہوا جو جننے دن رہ سکااوران دنوں میں جو جواعمال آپ کے دیکھے،ان کو حضور کا دائکی معمول سمجھ کرروایت کر دیا ، دوسرامعمول ندان کے سامنے پیش آیا ، نداس کیلر ف وَ ہمن منتقل ہوا۔

حضرت عبداللہ بن زید نے ویکھا کہ آپ نے ان کے گھر میں وضوفر ، یا ، اس میں مضمضہ واستنشاق کا وصل کیا اور ؤ راعین کو دو ہار دھو یا تواسی کُوقل کر دیا ، اوراس کوحضوں کیا ہے ہے وضوء کا دائمی معمول سمجھے۔

جولوگ ان امورکوئیں بیجھتے وہ الی روایات سے حضور کی عادت وسنت مستمرہ بچھے لیتے ہیں اوراس کو قاعدہ کلیے بنالیتے ہیں وہ پنہیں سجھتے کہ وہ صرف ایک فخض کی اپنے مشاہدہ کے مطابق روایت ہے، ایسانہیں ہے کہ اس نے بہت سے مختلف اوقات کے وضوء کے مشاہدات کے بعد مسئلہ کو مقل کر کے بیان دیا ہے، جیسا کہ مسئلہ کی تحقیق کرنے والے تمام موافق و مخالف و جوہ کوس منے رکھ کر ایک بات کہا کرتے ہیں غرض راویوں کا مقصد صرف اپنے اپنے مشاہدات کی حکایت وروایت تھی ، مسائل کی تحقیق و تخ تن کے وغیرہ سے ان کو بحث نہ تھی۔ یہ کا م فقہا کا ہے کہ نقیج مناط کے ذریعہ اصول مدون کرتے ہیں، پھران سے فروع نکالئے ہیں، بہت سے لوگ اس امر سے عافل ہیں اس لئے وہ کا جو کہ تعیرات سے مسائل نکا لنا جا ہتے ہیں حالانکہ یہ میر سے نز دیک بالکل نے میں اس سے مائل نکا لنا جا ہتے ہیں حالانکہ یہ میر سے نز دیک بالکل نے معنی بات ہے۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے مزید فرمایا کہ یہی صورت روایت مہر حضرت صفیہ اور حدیث است قسر احض المحیوان بالمحیوان میں بھی بھی معلوم ہوتی ہے جس کی تفصیل ان شاءائتدا ہے موقع پرآئے گی، حضرت مولانا بدرعالم صاحب نے حاشیہ فیض الباری میں اکھا کہ بعید نہیں تظمیقِ ابن مسعودًا وراذانِ محذورةً کی روایات بھی اسی باب سے ہول۔وائتداعم

غرض صحابہ کرام کی نظر میں نبی کریم آئے گئے کا وضوء وہی تھا، جواٹھوں نے دیکھا،خواہ ایک ہی باردیکھا ہو،اور حصرت عبدالقد بن زید
کی روایت اگر چہ متعدد ومختلف طرق وسیاق سے مروی ہے، مگر وہ سب ایک ہی واقعہ کی مختلف تعبیرات ہیں، متعدد واقعات نہیں ہیں، کہی اس واقعہ کو عبداللہ بن زید ایک سیاق میں بیان کرتے ہیں،اور بھی اس کوان کی والدہ محتر مدام عمارہ بنت کعب بروایت الی واؤدونسائی دوسرے سیاق میں ذکر کرتی ہیں،حضرت شاہ صاحب کے ارش دِ مٰد کورکی تائید حافظ ابن جھڑی بھی عبارت ذیل ہے ہوتی ہے۔

### حافظا بن حجررحمه الله كى تصريحات

گذشتہ باب مسح الراس كله كتت حديث عبدالله بن زيد كے شمن ميں لكھا: \_ يہاں تو فدعابماً ہے، وہب كى روايت ميں جو آئندہ باب ميں آربی ہے فدع بتور من ساء ہے، اور عبدالعزيز بن الى مسلم كى روايت ميں جو ہاب بغسل فى الخضب ميں آربی ہے۔ ات نا دسون الله صلى الله عليه وسلم فاخر جناله ماء فى تور من صفر ہے (اس ميں اتى اورا تا نادونوں طرح روايت ہے) كھر لكھا كہ كہ يتور (طشت) ذكور ممكن ہے وہ ہوجس سے حضرت عبدالله بن زيد نے حضو علق الله كا ماوضوكر كے دكھا يا تھا، الى صورت ميں تو انہوں نے كويا صورت حال كانفشہ كمال درجہ ير تعنيخ كردكھا ديا (فتح البارى ٢٠١٣)

محقق عینی نے بھی لکھا کے عبداللہ بن زید سے اس باب میں جس قدرروایات مروی بیں وہ درحقیقت ایک بی حدیث ہے (عمدہ ۱۰۸۳) اسلی حنفید: فرمایا:۔ ہمارے لئے صاف اور صریح دلیل حضرت علی وعثان کے آثار ہیں کہ دونوں نے وضوکر کے لوگوں کو دکھا یا ارفر ما دیا کہ اسی طرح رسول کر پم آلیستے وضوفر مایا کرتے تھے، اور حضرت عثان کے زمانے میں تو چونکہ پچھا ختلاف کی صورت بھی ہوگئ تھی اس لئے انھوں نے سب لوگوں کو جمع کر کے جووضوء مسنون کا طریقہ دکھا یا، وہ سب سے زیادہ واضح اور آخری فیصلہ ہے، حضرت علی وعثان سے روایت ایک تو صحیح ابن السکن میں ہے، جس کوحافظ ابن حجڑنے بھی الخیص الجیر میں نقل کیا ہے اور کوئی کلام اس میں نہیں کیا ،اس میں صراحت ہے کہ دونوں نے مضمصہ اوراستکشاق الگ الگ کیا ،ابو داؤ دمیں بھی ان دونوں حضرات سے روایات ہیں اور ان میں اگر چیصل کی صراحت نہیں ہے، تمر ظاہران سے بھی فصل ہی ہور ہاہے ،اور مرجوع ورجہ میں وصل کا احتمال ہوسکتا ہے۔

امام ترمذى اور مذهب شافعى

امام ترندی نے مسئلہ ندکورہ میں امام شافعی کا ند بہب حنفیہ کے موافق نقل کیا ہے لکھ کدامام شافعی کے نز دیک اگرمضم ہے واستنشاق کوجمع کر ہے ایک ہاتھ سے کرے گا تو جائز ہے ،اور جدا جدا کرے گا تو زیا وہ مستخب ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بیروایت زعفرانی کی ہے، امام شافعی سے جس کوامام ترندی نے نقل کیا، اور بیاس زمانہ کی ہے جب امام شافعی عراق میں تھے، اورامام محمد سے استفادۂ علوم کرتے تھے، پھر جب مصر چلے سکتے تھے تو دوسرا قول اختیار کر لیا تھا جس کوشوا فع میں زیادہ شہرت وقبول حاصل ہے۔

حضرت علامہ بنوری دام بینتہم نے معارف السنن ۱۷۷۔ ایس لکھا کہ''امام ترفدی زعفرانی ہی کے فقہ سے فدہب شافعی کی روایت کرتے ہیں، اور امام شافعیؓ کے فدہب قدیم میں بہ نسبت جدید کے زیادہ موافقت حنفیہ ہے۔ محقق عینی نے لکھا کہ بویطی نے بھی امام شافعی سے زعفرانی ہی کی طرح نقل کیا ہے۔ (عمدہ ۸۱۸۔۱)

بیزعفرانی ابوعلی انتخابی بن محمد بن الصباح شافعی المذہب ہیں، اور دوسرے زعفرانی حنی المذہب ابوعبداللہ الحسن بن احمد ہیں جنموں نے جامع صغیراور زیادات امام محمدؓ کومرتب کیا ہے، وصل کی روایت امام شافعیؒ سے مزنی نے کی ہے، ممکن ہے امام وی تول سابق امام شافعیؓ قائل ترجیح ہو،اس لئے صرف اس کوفقل کیا ہو واللہ اعلم۔

### حديث الباب مين عسل وجه كاذكر كيون نهين؟

حافظائنِ جمرنے لکھا کہ انتقار کے لئے اس کا ذکر متر دک ہوا۔اور بیش بخاری مسدد سے ہوا ہے جیسا کہ نسم غسل او مستعض میں شک بھی ان بی کی طرف سے ہے،اورکر مانی نے جوکہا ہے کہ شک رادی حدیث تابعی سے ہے، وہ بعید ہے،کر مانی نے کہا کہ عدم سکتی ہیں ،ایک بیاکہ مخسل کامفعول وجہ مخذوف ہے۔

 

## بَابُ مَسُحِ الرَّأْ سِ مَرَّة

(سركامع ايك باركرنا)

ترجمہ: عمروبن کی نے اپنے ہاپ کے واسطے سے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ میں موجودتھا، جس وقت عمروبن حسن نے عبدالقد بن زید سے رسول الند علاقت کے وضوء کے ہارے میں دریا فت کیا ، تو عبداللہ ابن زید نے پانی کا ایک طشت منگوایا، پھران لوگوں کیلئے وضوء شروع کیا پہلے طشت سے اپنے ہاتھوں پر پانی گرایا پھرانھیں تین باروھویا پھرا پناہا تھ برتن کے اندرڈ الا اور دونوں ہاتھ برتن میں ڈ الا اور چرو کو تین باروھویا ۔ پھرا پناہا تھ برتن کے اندرڈ الا اور دونوں ہاتھ برتن میں ڈ الا اور چرو کو تین باروھویا ۔ پھرا پناہا تھ برتن کے اندرڈ الا اور دونوں ہاتھ کہ بنوں تک دود وہاروھوئے بھر سر برسم کیا اس میں اقبال واد ہارکیا۔ پھر برتن میں اپناہا تھ ڈ الا اور اپنے دونوں پاؤل دھوئے دوسری روایت میں ہم سے موئی نے ، ان سے دہیب نے بیان کیا کہ آپ سنے سرکا سے ایک مرتبہ کیا ۔

تشریکی: پہلے بھی سنج رأس کی بحث گزر پھی ہے۔ بہاں امام بخاریؒ نے بدبات واضح کی کہ سنج راس میں اقبار واو بار کی دوحرکتوں ہے سنج کا دوبار جھنا درست نبیں بلکہ وہ سنج توایک ہی ہے اوراس ایک سنج کی دوحرکتیں بتلائی گئی ہیں۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔ یہاں امام بخاریؓ نے صراحت کے ساتھ امام اعظمؓ کے فدہب کی موافقت کی ہے اور امام شافیؓ کے فدہب کور کیا ہے، حنفیہ یہی کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ کا اسباغ یا بھیل استیعاب سے ہے۔ اور تثیث اس کے لئے مناسب نہیں۔

قول قال مسع ہو اسہ مو ۃ: ۔ فرمایا:۔معلوم ہوا کہ دادی حدیث (وہیب) بھی مسے مراکسہ ہے جو دخنے نے سمجھا ہے کمسے توایک ہی بارکیا مکراس کی حرکتیں دونتیں ، وہ تکرارسے نہ تھا جیسا کہ ثنا فعیہ نے سمجھ ہے۔

### بحث ونظر

ح**ا فظ ابن حجرُ کا مسلک: مسئلہ ندکورہ میں ہارے** نز دیک امام بخاریؒ کی طرح حافظ ابنِ حجرُ بھی حنفیہ کے ساتھ ہیں اوروہ بھی امام بخاریؒ کی طرف شافعیہ کے دلائل کو کمزور سجھتے ہیں ، چنانچہ انھوں نے باب الوضوء ثلاثا کے تحت لکھا:۔

۔ عافظ نے لکھا کہ ادعاءِ نہ کورضی نہیں کیونکہ اس کو ابن الی شیبہ اور ابن المنذ رنے حضرت انس وعطاء وغیر ہما ہے نقل کیا ہے اور ابودا وُ دنے بھی دوطریق سے ( جن میں سے ایک کو ابنِ خزیمہ وغیرہ نے سیج کہا ہے ) حدیمی عثمان میں تثلیث مسے کوروایت کیا ہے۔ اور زیادت ثقة مقبول ہے۔

پھریہاں حدیث الباب کے تحت بھی حافظ نے ان ہی سابق جواہات کی طرف اشارہ کیاا وریہاں اس پرحسب ذیل اضافہ کیا:۔ '' قائلین تعدد کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہا گرمسے خفت کو چاہتا ہے تو خفت ، تو عدم استیعاب میں ہے ، حالانکہ مانعین تعدد کے نزدیک بھی استیعاب مشروع ہے ، لہٰڈاا یسے ہی عدد کو بھی خفت کے خلاف اور غیر مشروع نہ بھھنا چاہیے ، اس کوذکر کرکے حافظ نے لکھا کہ اس کا جواب خود ہی واضح ہے پھر ککھا:۔

عدم تعدد مس سے زیادہ توی دلیل حدیث مشہور ہے، جس کی تھیجے ابن خزیمہ و نے کی ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے مروی ہے کہ نبی کریم تلک نے نصوء سے فارغ ہو کرفر مایا ''سن زاد علمے ھذا فقد اساء و ظلم '' (جواس پرزیادتی کرے گا، براکر ہے گااورظلم کرے گا)اوراس وضوء کے بارے میں تقریح ہے کہ آپ نے ایک ہی بارسے فرمایا تھا۔ معلوم ہوا کہ ایک بارے زیادہ سے نہ کرنامتخب نہیں۔ پھرلکھا کہ تنگیب مسح والی احادیث اگر مسح بین توجع بین الادلہ کے لئے ان کواراد و استیعاب پرمحمول کر سکتے ہیں،ان کو پورے سرکے لئے متعدد مستقل مسحات نہیں مان سکتے۔ (فتح الباری ۱-۱۰)

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ الی وضاحت وصراحت کے ساتھ حافظائن ججڑ کا امام شافق کے مسلک کے خلاف دلا کل وجوابات چش کرتا فر درا تا دری بات ہے اور الوار الباری کے طریق بحث ونظر سے چونکہ یہ بات بہت ملتی جلتی جیں، اور ہماری خواہش ہے کہ ہر مسئلہ کی تحقیق الی ہی ہے لاگ ہونی چاہیے ، اس لئے اس کفصیل کے ساتھ چش کیا گیا، یہ اس الرک ایجھی مثال ہے کہ حدیث سے فقہ کی طرف آئیں، برعکس نہ ہو، جس کو ہمارے شخ حضرت شاہ صاحب بڑی ایمیت سے چش کیا کرتے تھے، اور الیاد یکھا کہ ہر محدث وفقیہ کے طرز بحث ہی کود کھ کرفورا فربادیا کہ اس میں نہ کورہ بالا طریق الفر بالع رفق الفر بالع کے الدی تاہم میں نہ کورہ بالا طریق الفر بالع کے الے ، اس کے بعد اور آھے بڑھے اور حضرت امام عظم کی وقت نظر ملاحظ ہے جے !

محقق عينيَّ اورحضرتِ إمام اعظم كى دقتِ نظر

اول تو محقق نے لکھا کہ دد فہ کور کے قائل حافظ این جڑے ذرائ جوک ہوئی، کونک اس امرے انکار مشکل ہے کہ جن بارکا ذکر
منعوص ہے اوراستیعا ہو سے تعدد پر موقوف نیمیں ہے تو پچھوزیا دہ شا ندار تو جیہ نہ بن اس لئے بہتر تو جیہ ہے کہ جس حدیث ہے تگیب منعوص ہے اوراستیعا ہو سے کا مقابلہ بیس کر سے بی اس ہوئی ہوئی ہوئی اس سے اہلے ہارکتے بری اکثر اہلی علم
اس اس اس کے بعد کے حضرات کا عمل رہا ہے، اورا بوعمر و بن عبد البرنے کہا کہ سب بی علاء ہو راس کوا کی بار کہتے ہیں۔
اس کے بعد محقق نے لکھا: اگر کہا جائے کہ اس تمام بات سے تو امام ابو حیفہ پر دو ہوتا ہے کہ ان سے بھی ایک دوایت میں شیشت کا اس کے بعد محقق نے لکھا: اگر کہا جائے کہ اس تمام بات سے تو امام ابو حیفہ پر دو ہوتا ہے کہ ان سے بھی ایک دوایت میں شیشت کا مستقب ہونا منقول ہے، بیل کہ ان بیل موسی سے بیل ہوئے کہا کہ وہ خود بھی اس محدیث کے راقری ہیں جس میں سیسٹیٹ کا ذکر ہے، دو سرے اس من انھول نے شرط لگا دی ہے کہ ایک بی نے مستقب ہے، بار بار پائی نہ لیا جائے تا کہ وہ مستقبل طور سے ہر بارجد یہ پائی نے کر تین بار سے کے قائل ہیں۔
شیس سے میں میں سیسٹیٹ کا ذکر ہے، دو سرے اس میں انھول نے شرط لگا دی ہے کہ ایک دو مستقبل طور سے ہر بارجد یہ پائی نے کر تین بار سے کے قائل ہیں۔
شیس سے میں میں میں میں میں میں میں میں میں دوایت ایس ہے، لیکن دنیے کا فید میں میں میں میں میں میں میں میں میں کہ کہ کو امام صاحب سے ایک روایت ایس ہے، لیکن دنیے کا فید میں واراد دی ہے۔ شیش نہیں جیسا کہ پہلے فدا ہب کی تفصیل ذکر ہوئی ہے۔
شیس کی کو امام صاحب سے ایک روایت ایس ہے، لیکن دنیے کا فید میں وقال اور ای ہے۔ شیست نہیں جیسا کہ پہلے فدا ہب کی تفصیل ذکر ہوئی ہے۔
شیس کی کو امام صاحب سے ایک روایت ایس ہے، لیکن دنیے کا فید میں وقائد کی ان سے میں میں میں میں میں میں میں کر ایک کی کو کو کہ میں کو کر ایک کی کو کو کو کی کے دو کر سے کا کہ کو کی کے کہ کی کو کے کو کو کی کے کو کو کو کی کے کو کر کی کو کر کے کو کو کر کے کو کر کی کو کو کر کے کو کو کر کے کو کر کی کو کر کے کا کی کر کے کو کر کے کو کر کے کر کے کو کر کے کر کے کو کر کے کو کر کے کو کر کے کر

اس امام صاحب كى ندصرف وقت نظر بلكمل بالحديث كى شان بحى معلوم بوكى روضى الله عنه وارضاه.

بَابُ وُضُوَّءِ الرُّجُلِ مَعَ أَمْرَ أَيِّهِ وَ فَصْلٍ وُضُوَّءِ الْمَرُ أَةِ وَتَوَ رَضَّاءَ عُمَرٌ بِالْحَمِيْمِ وَمِنْ بَيْتِ نَصْرَا نِيَّةٍ.

(أيك فخص كا بني بيوك كيما تعديض ومكرنا ماور كورت كابچام وا بانى استعال كرنا حضرت عمرت كرم يانى سناور عيما أني كورت كرم كي بانى سناه وكيا) (٩٠١) حد كذا عبدُ الله بن يُوسُف قَالَ قَنَا مَا لِكَ عَنْ نَّا فِع عَنِ ابْنِ عُمرَ أَنَّهُ قَالَ كَان الرِّجَالُ وَالنِّسَةَ ءُ يَتَوَ ضَنُو نَ فِي زَمَان رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعِيْعًا

تر جمیہ: حضرت عبداللہ ابن عمر ماتے ہیں کدرسول اللہ علیہ کے زمانے میں عورت اور مردسب ایک ساتھ وضوء کیا کرتے تھے( بعنی ایک ہی برتن سے وضوء کیا کرتے تھے)۔

ا بیروں بیٹ دارتطنی نے اپنی سنن میں امام صاحب کے طریق ہے روایت کی ہے، اور پھراس پرنقذ بھی کیا کہ امام صاحب کا نہ ہب ان کی روایت کے خلاف ہے اور لکھا کہ بیروایت جماعت حفاظ مدیث کی روایات کے بھی خلاف ہے، حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے دارتطنی بھی جیب ہیں کہ امام صاحب کی روایت نہ کورہ کو گرار ہی ہیں، حالا تکہ دہ خود شافعی المسلک ہونے کی وجہ سے تنگیب سے کے قائل ہیں۔ (معارف اسنن ۱۷۵۸)

تشرق : امام بخاریؒ نے ترعمۃ الباب میں کی چیزوں کی طرف اشارہ کیا، ایک بدکہ آ دی اپنی بیوی کے ساتھ ایک برتن ہے ایک ہی وقت میں وضوء وغیرہ کرسکتا ہے اوراس کے قبوت کے لئے آ مے حدیث ہیں کردی کہ رسول اکر میں گئے کے زمانۃ مبارک میں مرداور عورتیں ایک ساتھ وضوء کیا کرتے تھے، توایک فخض اپنی بیوی یا محارم کے ساتھ ساتھ وضوء کرلیا کرتے تھے، توایک فخض اپنی بیوی یا محارم کے ساتھ اب بھی وضوء کرسکتا ہے، بلکہ پنی بیوی کے ساتھ اب کہ کی کرسکتا ہے بیس منداختلائی ہے جمہور سلف ادرائے ملاشاس کو مطلقاً جائز کہتے ہیں خواہ عورت نے وضو تنہائی میں کیا ہو، یا دوسروں کے سامنے کیا ہو، امام بخاری جو نکدای کے قائل ہیں، ای لئے اس کو بھی ترجمۃ الباب کا جزوبنادیا، بیب بحث آ گے آئے گی کہاس معاکو تابت کرنے کے لئے امام بخاری نے کوئی دلیل پڑی کی یانہیں؟

امام احمد والمحق والل الظاہراس كو كروہ كہتے ہيں جبكہ كورت نے وضوہ تنهائى بي كيا ہو،اس كے بعد تيسرى صورت بيہ كہ كورت مورت مرد مجلی وضوء کے ہوئے ہوئے ہوئے ہائى ہے كہ كورت مرد كونسوء كے وضوء كے وضوء كے وضوء كے اللہ ہوئے ہوئے ہوئے وضوء يا جسم مرد كے بي ہوئے وضوء يا كہت ہوئے وضوء يا كے بي ہوئے وضوء يا كے بي ہوئے وضوء يا بي مسل كے پانى سے وضوء وضل كرے يا بورت كورت كے بي ہوئے ہوئے وضوء يا مسل كے پانى سے وضوء وضل كرے يا كورت كورت كے بي ہوئے سے بينى ہم جس كے فضل كا تكم اگر چدھد برث بين بنايا كيا، كمرعدم من سے عدم كراہت فلا ہر ہے۔

اُن آخری دومور توں کےعلاوہ پہلی تمام صور توں کی اجازت یا ممانعت احادیث میں موجود ہے ،اگر چہ تیسری صورت کے لئے جو حدیث روایت کی گئی ہے اس کومحدثین نے معلول قرار دیا ہے۔ سیست ن

بحث وتظر

#### حضرت شاه صاحب رحمه اللدك ارشادات

علامہ خطائی نے جمع بین الروایات کا کا طریقہ افتیار کیا ہے یعنی احاد مرب نہی کو اعتفاء وضوء سے گرنے والے پانی پرمحول کیا اور احاد مرب جواز کو وضوء کے بعد برتن جس بچے ہوئے پانی پرمنطبق کیا ، کو یا اع مستعمل کے بھراستعال سے روکا اور ماءِ فاضل کی اجازت دی ، مگر دوسرے حضرات کی رائے میہ ہے کہ دونوں قسم کی حدیثوں جس ماءِ فاضل ہی مراد ہے اور ممانعت اس لئے ہے کہ دل جس شہوانی وساوس نہ توں میں ، ان کی توجیہ پریدا شکال ہے کہ مردعورت ایک برتن سے وضو کریں تو ان کو تھم ہے کہ ایک ساتھ پانی نکالیس تو اگر ممانعت کا سبب وساوس ندگورہ ہوتے تو ایک ساتھ پانی نکالیس تو اگر ممانعت کا سبب وساوس ندگورہ ہوتے تو ایک ساتھ پانی لینے جس تو اور بھی زیادہ ہوسکتے ہیں ، بنسبت الگ الگ وضو کرنے کے

اس کے علاوہ بعض معنرات نے ممانعت کوئٹزیداور خلاف اولی پرمحمول کیا ہے اور یہی رائے صواب معلوم ہوتی ہے، تمرانعوں نے مرادِ حدیث متعین کرنے میں کمی کی ہے، لہٰذااس بارے میں جو پچھ خدا کے فضل ہے جھھ پر منکشف ہوااس کو بیان کرتا ہوں ، والعلم عنداللہ

### ممانعت ماءِ فاضل کی وجیہ وجیہ

عسل کے بارے میں تو طرفین کے لئے ممانعت وارد ہے، ابوداؤ دہی ہے کہ نہ کوئی مردعورت کے بیچے ہوئے پانی سے سل کرے نہ عورت مرد کے۔ وضوء کے بارے میں ممانعت یک طرفہ ہے کہ مردعورت کے بیچے ہوئے پانی سے وضوء نہ کرے، لیکن میں نے دیکھا کہ بعض روایات میں اس کے مسل کی بھی ممانعت ہے، مگر محدثین نے اس کو معلول ٹھیرایا ہے، میر نے زدیک ممانعت کی غرض غیر استعالی پاک پانی کو ماء مستعمل ہے محفوظ کرتا ہے، جیبا کہ پہلے بتلاچ کا ہوں کہ ماء مستعمل اگر چہشارع کی نظر میں نجس نہیں ہے۔ مرمطلوب شرع بینمرورہ کہ اس سے احتراز کیا جائے اور اس کی احتیاط رکھی جائے کہ وہ پاک صاف پانی میں نہ کرے، اور اس کا مسئلہ می ہماری کئب فقہ میں ہے کہ اگر ماء مستعمل وضوء کے پانی میں گرجائے اوراس پر غالب ہوجائے تواس سے وضوء ورست نہیں ہے اس میں ناپاک کو پاک کرنے کا وصف ہاتی ندرہے گا۔

### عورتوں کی ہےا حتیاطی

اکثر دیکھا گیاہے کہ مورتوں میں پاکی و نا پاکی ہے بارے میں الاہائی ہن اور بے احتیاطی کی عادت ہوتی ہے، (شایداس لئے کہ ان کو بجول اور گھر کے کا مول کی وجہ ہے ہوفت اس سے واسط پر تا ہے اور ہروقت پیش آنے والی بات کا اہتمام نہیں رہتا ) اس لئے مردوں کو تھم ہوا کہ عورتوں کے استعالی دخوہ سے بچے ہوئے پانی کو دخوہ میں استعال نہ کریں تو بہتر ہے اور اگر اس کے برعس والی صورت بھی ثابت ہوتو کورتوں کے مقتصا کے طبعی کے سب ہوگا کہ وہ اپنے زعم میں مردوں کو نظافت و سخرائی میں اپنے سے مجمعتی ہیں تو ہوئے پانی سے احتراز کرانا خود مورتوں کے مقتصا کے طبعی کے سب ہوگا کہ وہ اپنے زعم میں مردوں کو نظافت و سخرائی میں ایک واقعی دفس الامری باب سبب تھم ہوئی، اود وہرے میں ان کا ذعم و بندار نہ کورت مرد کے میں ایک فروت مرد کے ہم نے جو بات بھی اس کا فہوت حد میٹ نسائی ہے بھی ہوتا ہے کہ حضرت ام المونین ام سلمٹ ہے کہی ان بوجھا کیا عورت مرد کے ساتھ خسل کر سکتی ہے؟ آپ نے نے فرما یا بال! بشرطیکہ وہ عورت بھی ہوتا میں اور عدم کیاست سے ہا ماطور سے مردوں میں کیاست ہوتی ہے۔ اس لئے ان کے فعل وضو سے نہیں روکا گیا، لیکن اگر عورت بھی مجھدار دیندار ہو، طہارت کے آواب سے سے مردوں میں کیاست ہوتی ہے۔ اس لئے ان کے فعل وضو سے نہیں روکا گیا، لیکن اگر عورت بھی مجھدار دیندار ہو، طہارت کے آواب سے واقف اور پانی کا استعال احتیاط ہے کرسکتی ہوتو وہ بھی اپنے شو ہر کے ساتھ خسل کرسکتی ہے۔

#### ایکشبهکاازاله

### فلبى وساوس كا دفعيه

وجہ بیہ ہے کہ شریعت استعالی ماء کے اندروساوی قلبیہ سے بچانا جا ہتی ہے، تا کہ پاک کے بارے میں پوری طرح شرحِ صدر ہوکر نماز وغیرہ عبادتوں کی ادائیٹی کی جائے ،اس لئے وساوس کا دفعیہ دونوں جانب کے لئے ضروری ہوا۔لیکن اس سے بیابھی طاہر ہوا کہ وس وی شہوانیہ ہے اس باب کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ایک طرف اگر عورتوں کی نہ کورہ بالاخلتی سرشت اورخلتی میلان کی رعاہت کر کے قطع وساوس کا کھا ظاکیا، تو دوسری طرف برتن میں ہے ایک ساتھ مردوں وعورتوں کو پانی نکا لنے کہ تاکید کردگ گئی کہ یہاں دفتح وساوس مدنظر ہے اگر آھے بیجھے نکالیس کے توایک دوسرے کا استعمال شدہ پانی محسوس کرے گا، شہوانی وساوس کا خیال اس باب میں ہوتا تو ایک ساتھ پانی لینے میں تو ان کا احتال اور بھی زیادہ ہے، دوسرے میدکہ ایک جگہ اورایک برتن سے وضو کرنے کی اجازت تو صرف ان مردوں اور عورتوں کودگ گئی ہے، جو ہا ہم محارم یا زن وشو کا تعلق رکھتے ہوں، عام اجتماع واختلاط کی اجازت تو نددی گئی، اور نددی جاسکتی ہے، پھروہاں شہوانی وساوس کا سوال کہاں آسکتا ہے؟! اورا گر بالفرض ایسا ہوتو وہاں سرے سے ایک جگہ وضو کرنائی ممنوع قرار دیا جائے گا۔

## ايك ساتھ بإنى لينے كى حكمت

حضورا کرم اللہ نے بیصورت اس لئے تجویز فرمائی کہ جوطبائع ایک دوسرے کا جموٹا نا پندکرتی ہیں وہ بھی اس کو برانہیں سمجنیں،
چنا نچہ بہت سے لوگ جو تمہارا جموٹا بچا ہوا کھانا نا پندکرتے ہیں وہ تمہارے ساتھ کھانے سے احر از نہیں کرتے، تو اس سے معلوم ہوا
کہ اسسسسکہ اس معاملہ بیں اصل خل جموٹ کے خیل کا ہے، ساتھ کھانے کی صورت ہیں اس کا تصور بھی نہیں ہوتا ( حالا تکد لقمہ ساتھ اٹھانے کا اہتمام بھی نہیں ہوتا) اور پچا ہوا کھانے میں اس کا تصور قالب ہوجا تا ہے۔ پس اس کھاظ سے یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ شریعت نے اس امر سے
دوکا ہے کہ وضو کے پانی کومرد حور توں کے لئے جموٹا کر سے یا حورت مرد کے لئے، گویا جس طرح ہم کھانے کے بارے میں نظافت چاہتے ہیں اور ایک عزیز ودوست کو جموٹا کھلانا پند نہیں کرتے ، اس طرح شریعت نے چاہا کہ باب طہارت میں بھی مثلاً میاں ہوی ایک دوسرے کو جموٹا عسالہ استعال نہ کرنے دیں اور جب پانی برتن میں سے لیں تو ساتھ ساتھ لیا کریں ، بھی ولیٹر ناجیعا کی تکست ہے۔ واللہ تعالے اعلم۔

## امام طحاوی حنفی کی دقستِ نظر

حضرت شاه صاحب نے فرمایا: عدیم ممانعت فصل ماء کوجوش نے باب حسن ادب اور دفع اوہام سے مجماتواس انقال دینی کا براسب امام محاوی کا کلام ہواء انھوں نے پہلے ہور ہرہ کاباب باندھا، پھرسور کلب کا، پھرسور نی آدم کا، اوراس کے تحت نبی اغتسال رجل براسب امام محاوی کا کلام ہواء انھوں نے پہلے ہور ہرہ کاباب باندھا، پھرسور کلب کا، پھرسور نی آدم کا، اوراس کے تحت نبی اغتسال رجل براست کی مدید نظر کی اس سے اشارہ کیا کہان احادیث میں ممانعت کا منشاء جموث ہونا اور جموثا کرتا ہی ہوئی میں میں مانعت کا منشاء جموث ہونا اور جموثا کرتا ہی میں وہ اور شہوانی سے اس کا کوئی تعلق نبیں، یہ بات امام محاوی کی غیر معمولی وقسید نظر پرشام ہے۔ وساور شہوانی سے اس کا کوئی تعلق نبیں، یہ بات امام محاوی کی غیر معمولی وقسید نظر پرشام ہے۔

#### خلاصة خفيق مذكور

حفرت نے فرمایا: ۔ حاصل بیہ کہ حد مدہ ممانعت کاتعلق دسا دی شہوانیہ سے بالکل نہیں ہے، بلکہ اس کا فیصلہ فاضل اور مجوث کے بارے میں طبائع کے رجحان سے وابستہ ہے اور وہ ممانعت اسی درجہ کی ہے جیسے غسل میت کی وجہ سے غسل کا تھم، یاتمل میت کی وجہ سے وضو و کا تھم ، لیعنی کراہست تنزیکی مراوہ اور بھی صواب ہے۔

ُ راقم الحروف مرضُ کرتا ہے کہ حافظ این جر کرنے بھی آخر بحث بین اللہ کہ جمع بین الا دلہ کے لئے نمی حدیث کوتنزیہ پر بھی محمول کر کتے ہیں۔واللہ اعلم

علامہ شوکانی نے نیل الاوطار میں لکھا کہ جمع بین الاحادیث کی سب سے بہتر صورت وہ ہے جوحافظ ابنِ ججڑنے اعتیار کی کہ نمی کو بہتر ہندُ احاد یہ ہے جوار تنزیبہ پرمحمول کیا، خود حافظ ابنِ حجرؓ نے اگر چہ تو جیہ مذکور کو آخر میں ذکر کیا اور اس کے لئے ترجے کے الفاظ بھی نہیں ادا کئے ، مگر ہمارے حضرت شاہ صاحبؓ نے ای تو جیہ ندکورکورانح واصواب ہتلا کر آخری فیصلہ کے لئے رہنمائی فر مادی ہے۔رحمہ اللّدرحمة واسعۃ۔

قبولمه و تبوضا عمر بالمعميم ومن ببت نصرانية ،حضرت شاه صاحبٌ نے فرمایا: اوم بخاری کی عبارت بنظاہر بید معلوم ہوتا ہے کہ بیدووا قعات ہیں، ایک گرم پانی کا استعال کرنا ، دوسر نے فرانیہ کے بہاں پانی کا استعال کرنا ،گر درحقیقت یہاں ایک ہی واقعہ ہے جو مکہ معظمہ بین پیش آیا ،حضرت عرقوباں جج کے لئے پہنچ تھے، اور قضائے حاجت کے بعد پانی طلب کیا تھا، پھرایک فرانیہ کے بہاں ہی ہاتھ بھی ڈالا ہوگا اور ممکن ہاستعال ہے بی مہوا اور جموثا بھی ہو، اس کے استعال ہے بی مواور جموثا بھی ہو، اس کے بات کے استعال ہے بی مواور جموثا بھی ہو، اس کے باوجو وحضرت عرق نے اس سے بغیر کس سوال و تحقیق حال و ضوفر مالیا تو معلوم ہوا کہ مرکوبورت کے بچ ہوئے پانی مواور جموثا بھی ہو، اس کے باوجو وحضرت عرق نے اس سے بغیر کس سوال و تحقیق حال و خود سے اس کے استعال کیے کرایا تو یہ و ضوور ست ہے رہا ہے کہ امام بخاری کے ان احتمال کیے کرایا تو یہ کہ معتبر سمجھ لیتے ہیں، انھوں نے ایک طرف اگر باب حدیث میں امام بخاری کی عادات میں سے ہے کہ وہ مسائل نکالئے میں احتمال شریک طرف آخمیں چونکہ اپنی اجتمادی مسائل و قفہ کو بھی تراجم کے اندر پھیلانا تھیں جونکہ این احتمادی مسائل و قفہ کو بھی تراجم کے اندر پھیلانا کے وروایت میں کے لئے توسع اختیار کرنا پڑا جس کی وجہ سے ان کا طریق استعدال کی دوسروں سے الگ ہوگی۔

#### حافظا بن حجررحمه اللد كاارشاد

حفرت کے ارشاد مذکور کی تائید حافظ کی اس تصریح ہے بھی ہوتی ہے:۔ حافظ نے بھی مذکورہ بالاقتم کے چنداحتمالات ذکر کر کے لکھا کہ امام بخاری کی عادات اس قتم کے امور ہے استدلال کی ہے،اگر چہدوسرے لوگ ایسے طریقیہ پراستدلال نہیں کرتے (فتح الباری ۲۰۹۔۱)

### علامه کرمانی کی رائے

آپ نے اثر فرکور کے ترجمۃ الباب سے مطابق ہونے کی صورت ہتلائی کہ و من بیت نصر انیہ میں واؤسی نہیں ہے (جیسا کہ کریمہ کی روایت میں بونکہ اثر یہ کورکا آخری حصر ترجمہ کے مناسب تھا، اس کے سرکی روایت میں بحذف واؤ ہی روایت ہے ) اور اثر ایک ہی ہے دونہیں ہیں، چونکہ اثر فرکورکا آخری حصر ترجمہ کے مناسب تھا، اس کے ساتھ پہلا حصہ بھی مزید فاکدہ کے لئے اس لئے ذکر کر دیا کہ وہ بھی حضرت عربی کافعل تھ، دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ بیدوا تعہ بھی ایک ہی ہو، لین حضرت عرب نے مواند ہوئے ہوئے یانی کا تھم ہنلانا تھ، اس کے لین حضرت عربی کا دکر بیان واقع کے طور پر ہوا، لہذا مناسب ترجمہ ظاہر ہے۔
ساتھ گرم یانی کا ذکر بیان واقع کے طور پر ہوا، لہذا مناسب ترجمہ ظاہر ہے۔

بیتوعلامہ کر مانی کی رائے ہے جو حضرت شاہ صاحب کی اس رائے کے موافق ہے کہ واقعہ ندکورہ ایک ہی ہے ، ممرحق عینی و صافظ ابنِ حجرٌ دونوں نے اس خیال سے اختلاف کیا ہے کہ اثر ایک ہے اور دواثر ثابت کئے ہیں۔

مطابقت ترجمہ: علامہ عنی نے ترجمۃ الباب مطابقت اثر کو بھی تسیم نیس کیا، اور لکھا:۔ "باب تو و صوء السوجل مع امواته اور فضل و صوء السمواق کے اور اثر سے اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا کہ وہ پانی اس نفرانیہ کے استعال سے بچا ہوا تھا۔ اور حافظ ابن جرز نے جو بہتا ویل کی کہ جب حضرت عمر نے نفرانیہ کے پانی سے وضوکر لیا تو مسلمہ کے بارے میں خود بی جواز معلوم ہوگیا کہ وہ نفرانیہ سے بدتر نہیں ہے وہ تا ویل بھی اس لئے سے نیس کہ ترجمہ تو فضل، وضوء المرأة کا ہے اور نفرانیہ کے فصل وضوء کا کوئی موقع بی نہیں (جس کا وضوع نیس اس کا فصل وضوء کیسا؟) غرض عین نے یہاں مطابقت ترجمہ واثر کو تسلیم کرنے سے بوری طرح انکار کردیا ہے اور علام قسطلانی دغیرہ شارصین بخاری نے بھی انکار کیا ہے۔

## كرمانى كى توجيه برينقتر

محقق عینی نے لکھا:۔کرمانی نے بیتو جیہ کی ہے کہ امام بخاری کی غرض اس کتاب میں صرف متونِ احادیث ذکر کرنے میں مخصر نہیں ہے، بلکہ وہ زیادہ افادہ کرتا چاہجے ہیں،اس لئے آٹار صحابہ، فقاوی سلف،اقوال علاء اور معانی لغات وغیرہ بھی بیان کرتے ہیں،لہٰذا بہاں ماست النارسے بلاکرانہت وضوء کا مسئلہ بھی ہتلا مجے بجس ہے جاہد کا روہ گیا،لیکن کرمانی کی بیتو جیہ حافظ این تجرِّروا کی تو جیہ ہے تھی زیادہ عجیب وغریب ہے، کیونکہ امام بخاری نے بہت سوچ سمجھ کر ابواب وتر اجم قائم کئے ہیں،لہٰذا ابواب وتر اجم اور ان کے تحت ذکر شدہ آٹار میں پوری رعایت مطابقت کی ہونی چاہیے، ورندہ و بے کلام بے جوڑ و سید بط مجھا جائے گا۔

ر ہاامام بخاری کا فناوی سلف وغیرہ بیان کرنا،اس سے یہ بات کہاں لازم آگئی کہ من سہات ومطابقات کو بھی نظرانداز کر دیا جائے بلکہ یہ چیزیں بھی اگر بغیر مناسبت ذکر ہوں گی اتو ایک مہذب ومرتب کتاب کے لئے موزوں نہ ہوں گی،فرض کر وکوئی مخص طلاق کا مسئلہ کتاب الطہارت میں ذکر کرے، یا کتاب بلطہارة کا مسئلہ کتاب العقاق میں ذکر کردے ہوا کہ بین مے کہ بے جوڑیا تیں کرتا ہے (موہ ۱۱۸۳۰۰)

### حضرت گنگوہی کی رائے

للمحقق عيني رحميه الله كاارشاد

فرمایا: افر مذکور عصرف اتن بات ثابت ہوتی ہے کہ کفار کے گھروں کا پانی استعمال کرنا جائز ہے،

### کفارکے برتنوں اور کپڑوں کا استعال کیساہے؟

کیکن باوجوداس کے ان کے برتنول اور کپڑول کا استعال کمروہ ہی رہے گا،خواہ وہ اہل کتاب ہوں یا دوسرے کفار ہوں ،البت شافعیہ کے یہال اتن مخبائش ہے کہ دہ ان کے پانی کے استعالی برتنون کی کراہت کم درجہ کی قرار دیتے ہیں۔

دوسرے میدکہ اگر کسی طریقنہ پران کے برتنوں اور کپڑوں کی طہارت بیٹنی طور سے معلوم ہوجائے تو اس وفت کراہسیہ ندکورہ نہ ہوگی اورعلماء نے کہاہے کہ اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

تبیرے بیک آگر کی فض نے کافر کے برتن سے وضوء وسل وغیرہ کرلیا، اور یقین سے معلوم نہ ہوا کہ وہ پانی پاک تھا یا نجس، تو و کیمنا چاہیے کہ وہ کافراگران لوگوں بیس سے جونجاستوں کا استعال اپنے دین کا جزو بجھ کرنہیں کرتے ہیں تو اس کی طہارت قطعاً درست ہے اوراگر وہ ان لوگوں بیس سے ہے جونجاستوں کو بھی دین بجھ کراستعال کرتے ہیں تو اس میں ووقول ہیں، ایک جواز، ووسرے ممانعت، پہلا تول امام ابو صنیفہ امام شافتی ، ان دونوں کے اصحاب اور امام اوز اگی وثوری کا ہے، ابن المنذ رنے کہا کہ میرے علم بیس کسی نے اس کو کمروہ نہیں کیا بجزامام احمد واسحتی کے محقق بینی نے لکھا کہ ان دونوں کے ساتھ الی ضاہر بھی ہیں، این المنذ رنے یہ بھی کہا کہ فصل مرائع کو صرف ایرا ہیم ختی نے کروہ کہاہے، وہ جب کہوہ بھی عورت بحالت جنابت ہو (مر١١٨١٠)

فلوله جمعا: ۔حضرت شاہ صاحب نے فرمایا بیکد عربی شرجیسا کہ بیرانی نے کہاکلیم کے معنی بیں بھی آتا ہے اور معا کے معنی بیل بھی بینی اگر سب لوگوں نے ایک کام کیا ہو قطع نظراس سے جمع ہوکریاا لگ الگ ، تب بھی جمیعا کہد سکتے ہیں کہ سب نے کیا ، اوراس وقت بھی بھی الا کہ سب کے دیکھ ہیں کہ سب نے کیا ، اوراس وقت بھی بول لے ہیں کہ سب نے ایک ساتھ کیا ہو۔ اور بھی ووسرے معنی بہال صدیمت ہیں مراد ہیں کیونکہ محض مرووں اور عورتوں کے وضوا کرنے کا ذکر اتنا اہم نہ تھا بھتنا کہ ان کے ایک ساتھ وضوکر نے کا اس موقع پر حضرت نے اونی مناسبت سے مقارنب مقتدی مع الا مام کی تحقیق ، اور فاع جزائیہ کے مقاصدی بحث بھی فرمائی بھر ہم اس کوا ہے موقع پر "باب متی میں حدمن طف الا مام " بھی ذکر کریں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ

### حدیث کی مطابقت ترجمہے؟

محقق عینی کی رائے ہے کہ جس طرح اثر ندکورہ بالا کی ترجمۃ الباب سے مطابقت ندیمی ،ای طرح حدیث الباب کی بھی مطابقت نہیں ہے کیونکہ ترجمہ میں دو باتیں ذکر کی تعیں اور حدیث بیں صرف ایک ہے۔ کر مانی نے کہا کہ ترجمہ کے اول جز و پر تو اس کی ولالت صراحة ہے اور دوسرے پر التزاماً ہے، اگر کہا جائے کہ حدیث میں اس امر کا ذکر نہیں ہے کہ مردوعورت سب بی ایک برتن سے وضو کرتے تھے، اس لئے پہلے جز و سے بھی مطابقت ندہوئی تو اس کا جواب ہیہ کہ دارقطنی اور ابوداؤدکی روایات میں اناءِ واحد کا بھی ذکر موجود ہے اورا حادیث ایک دوسرے کی تغییر کرتی جیں۔ (بقیہ صفح گذشتہ ۱۲۹):۔

حافظ ابن حجر کی تنقید امام بیہی وابن حزم پر

حدیث الباب پر بحث کرتے ہوئے حافظ نے لکھا کہ مردول کو تورتوں کے شل سے بچے ہوئے پانی سے شل و بالعکس کی ممانعت والی حدیث الباب پر بحث کرتے ہوئے حافظ نے لکھا کہ مردول کو تورتوں کے شل سے بناء پراس کو معلول نہیں قرار دیا اور پہنی کا یہ دو کوئی کرنا کہ وہ مرسل کے معنی میں ہے مردود ہے ، کیونکہ محانی کا ابہام معزبیں ہے خصوصاً جبکہ تابعی نے اس کے لقاء کی بھی تصریح کردی ہو، اور ابن حزم کا یہ دوی بھی مردود ہے کہ دراوی حدیث داؤ دابن پر یداودی ہے جو ضعیف ہے ، کیونکہ دو تو ابن عبدالقداودی ہے جو ثقہ ہے ، ابوداؤ د وغیرہ نے اس کے باپ کے نام کی تصریح کردی ہے۔

دفیرہ نے اس کے باپ کے نام کی تصریح کردی ہے۔

(مجاب کے نام کی تصریح کردی ہے۔

## بَابُ صَبِّ النَبِيِّ عَلَيْهُ وُضُوِّءَ وْعَلَى الْمَعْمَىٰ عَلَيْهِ

(رسول الله علي كاايك بي بوش آ دى پرايخ وضوم كا بانى حجيز كنا)

(١٩١) حدَّ ثَنَا آبُو الَّوَ لَيُدِ قَالَ ثَنَا شُعُبَةُ عَنُ مُحَمَّدِ بَن إِالْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعَتُ حَابِراً يَّقُولُ جَآءَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْ مِن أَبُو الْوَلَيْ وَانَا مَرِيُصْ لَا اَعْقِلُ فَتَوَ ضَاءَ وَصَبُ عَلَيْ مِنُ وَ ضُوْءِ ﴿ فَعَقَلْتُ الله مِسَلِحَ الله مُعَلَيْ مِنُ وَصُوْءِ ﴿ فَعَقَلْتُ الله مِسُلِحَ الله عَلَيْ مِن وَصَلَ عَلَيْ مِن وَصَلَ عَلَيْ مِن وَصَلَ عَلَيْ مِن وَانَا مَرِيُصْ لَا اَعْقِلُ فَتَوَلَّتُ آيَةُ الْفَرَ الِصِيدَ.

ترجمہ: حضرت جابر کہتے ہیں کدرسول اللہ علی میری عیادت کے لئے تشریف لاے ، ش ایساً بیارتھا کہ جھے ہوش نہیں تھا، آپ نے وضوء کا پانی جھے ہوش آھی، میں اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی ا

<u>ل</u> اس موقع برفیض الباری۲۹۲\_امین دونون جگه اغتسال کالفظ مع موکیا ہے اس کی جگہ تو وضو ہونا جا ہیے تھا۔ سحمالا یعنصفی (مؤلف)

تشری : حضرت شاه صاحب نے فرمایا:۔ شایداس صدیث سے بھی امام بخاری ما مِستعمل کا تھم بتلانا جاہیے ، حافظ ابن مجر نے لکھا کہ صب عملی من و صنو ند سے مرادوہ پانی بھی ہوسکتا ہے جود ضویں ستعمل ہوا تھا اور دہ بھی ہوسکتا ہے جود ضور کے بعد باتی رہ کیا تھا اور اوّل ہی مراد ہے کیونکہ امام بخاری نے بخاری ۔ ۔ ۔ کی کتاب الاعتصام (۱۰۸۷) میں ٹم صب وضوء علی روایت کیا ہے (اپناوضوء کا پانی مجھ پرڈالا) اور ابوداؤ دہیں ' کھتو صنا و صبة علی ، ہے (کہ دضوء فرمایا اور اس کو مجھ پر چھڑکا) محقق بینی نے بھی بھی کھتا ہے۔

### اغماء غشى كافرق

محقق عینی نے لکھا:۔ کرمانی نے ان دونوں کوا کیہ معنی میں لکھا ہے، حالا تکہ ایسانہیں ہے بلکہ شی تو ایک مرض یا حالت ہے جو ہڑی حصکن کے سبب ہوتی ہے، اور بیا تھاء سے کم درجہ کی ہے، اغماء اس درجہ میں کہیں گے کہ عقل مغلوب ہوجائے، اس کے بعد جنون کا درجہ ہے کہ عقل مسلوب ہوجائے، اور نیند کی حالت میں عقل مسلوب نہیں ہوتی، بلکہ مستور ہوجاتی ہے ۔ دونوں میں دضو کی صورتیں بیان ہوئی ہیں اور مطابقت ترجمۃ الباب مناسبت میں جہ کہ دونوں میں دضو کی صورتیں بیان ہوئی ہیں اور مطابقت ترجمۃ الباب حدیث سے ظاہر ہے۔ دیث سے ظاہر ہے۔ (عمد ۱۵۸۸)

#### محمربن المنكد ركح حالات

محقق عینیؒ نے لکھا:۔ منکد رحضرت عائشہ کے ماموں تھے، ایک دفعہ انھوں نے حضرت عائشہ سے اپی ضرورت ظاہر کی ، تو انھوں نے فر مایا ،:۔ جو مچھ بھی پہلے میرے پاس آئے گا،تمہیں بھیج دوں گی ، اس کے بعدان کے پاس دس ہزار درہم آگئے ، تو سب منکد رکے پاس بھیج دیئے ، اس سے انھوں نے ایک بائدی خریدی ، جس سے محمد ندکور راوی حدیث پیدا ہوئے ، جومشہور تابعی جامع علم وز ہر ہوئے ، ان کی وفات ِ اسلامے میں ہوئی ہے۔ (عمد ۱۸۲۸)

کلالہ کیا ہے؟ حافظ ابنِ جُرِّنے از ہری ہے نقل کیا کہ کلالہ کا اطلاق اس میت پر بھی ہوتا ہے جس کا نہ والدموجود نہ اولا و، اور جواس کا وارث ہوگا وہ بھی کلالہ کہلاتا ہے، اور مالِ موروث کو بھی کلالہ کہتے ہیں

کلالہ کے مسئلہ میں کافی اختلاف ہے اس لئے حضرت عمر نے فرہایا کہ میں کلالہ کے بارے میں پھھے نہیں کہتا (فتح الباری ۱۸۵۸ مزید تفصیل اپنے موقع پرآئے گی ،انشاءاللہ تعالی۔

فوائدواحكام: (١) آخضرت علی كارسيد مبارك كى بركت سے برعلت ومرض دور موجاتی تمی۔

(۲) ہزرگوں کے رقیہ، جھاڑ، پھونک وغیرہ ہے بھی فائدہ و ہرکت حاصل ہوسکتی ہے(۳) مریضوں کی عیادت کرنا فضیلت ہے(۴) ہزوں کا حچوٹوں کی عیادت کرناسنت ہے

### بَابُ الْعُسُلِ وَالْوُضُوٓءِ فِي الْمِخْضَبَ وَالْقَدَحِ وَالْخَشَبِ وَالْحِجَارِةِ (لَكُن ، پيالے ، تَكُرْی ، اور پَھر کے برتن ہے شل و وضوء کرنا)

(١٩٢) حَدَّ قَنَا عَبُدُالله ِ بُنُ مُنِيُرٍ سَمِعَ عَبُدَالله ِ بُنَ بَكْرٍ قَالَ حَدُّ ثَنَا حُمَيُدٌ عَنُ اَنَسُّ قَالَ حَضَرَتِ الصَّلوةُ فَقَامَ مَنُ كَانَ قَرِيْبَ الدَّارِ ، إلىٰ اَهُلِه وَبَقِى قَوْمٌ فَأَتِى رَسُولُ الله ِ صَلِحٌ الله ُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ بِمِخْضَبٍ مِّنُ حِجَارَةٍ فِيْهِ مَآ ءُفَصَغُرَ الْمِخْضَبُ اَنُ يُبْسُطَ فِيْهِ كَفَّهُ فَتَوَ صَّاء اَلْقَوْمُ كُلُّهُمْ قُلْنَا كُمْ كُنْتُمْ قَالَ لَمَا نِيْنَ وَزِيَادَةً :

(٩٣) حَدَّ قَنَامُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ قَالَ ثَنَا آبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ آبِي بُرُدَةَ عَنْ آبِي مُؤسىٰ آنَّ النَّبِيَّ صَلِيًّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ دَعَا بِقَدْحِ فِيْهِ مَآءٌ فَغَسَلَ يَديِهِ وَوَجُهَةً فِيْهِ وَمَجٌّ فِيْهَ:.

(٩٣) حَدُّ قَنَا آخُمَدُّ بُنُ يُونُسَ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ آبِيُ سَلَمَةَ قَالَ ثَنَا عَمُرُ و بُنُ يَحيى عَنُ آبِيْهِ عَنْ عَبُدِاللهِ بُنِ زَيْدٍ قَالَ آلِنَى رَسُولُ اللهِ صَلَّحُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَاخُرَجْنَا لَهُ مَآءٌ فِي تَوْرِمَّنُ صُفْرٍ فَتَوَضَّاءَ فَغَسَلَ وَجُهَهُ قَلِثًا وَيَدَيُهِ مَرَّ تَيُنِ مَرَّتَيُنِ وَمَسَحَ بِرَا سِهِ فَا قَبُلَ بِهِ وَادْبَرَ وَغَسَلَ رِجُلَيْهِ.

تر جمہ (۱۹۲): حضرت انس کتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز کا وقت آئی، تو ایک فخص جس کا مکان قریب ہی تھا اپنے گھر چلا گیا اور پجھلوگ رہ گئے تو رسول اللہ اللہ کے باس پھر کا ایک برتن لا یا گیا جس میں پانی تھا وہ برتن اتنا چھوٹا تھا کہ آپ اس میں اپنی تھیل نہیں پھیلا سکتے تھے ،گر سب نے اس برتن سے وضوء کرلیا، ہم نے حضرت انس سے پوچھا کہتم کتے آ دمی تھے؟ کہنے لگے اس (۸۰) سے پچھزیا وہ تھے۔
(۱۹۳) حضرت ابوموی سے روایت ہے کہ رسول التھا تھے نے ایک پیالہ منگایا جس میں پانی تھا، پھراس میں آپ نے اپنے دونوں ہاتھا اور چرے کودھویا، اور اس میں کلی کی۔

بہر سیاں اسے اس سے بداللہ بن زید کہتے ہیں کہ رسول الشفائی ہمارے یہاں تشریف لائے ،ہم نے آپ کے لئے پیتل کے برتن میں پانی نکالا ،

اس سے آپ نے وضوکیا، تین بار چہرہ دھویا، دودوبار ہاتھ دھوئے اور سرکا سے کیا ،آگے کی طرف ہاتھ لائے اور پیچھے کی جانب لے گئے اور پیردھوئے۔

(190) حضرت عائشٹ نے فرمایا کہ جب رسول الشفائی بیمار ہوئے اور آپ کی تکلیف شدید ہوگئی تو آپ نے اپنی دوسری بیویوں سے اجازت کی کہ آپ کی تمارواری میرے گھر میں کی جائے ، انھوں نے آپ کواس کی اجازت دے دی توایک دن رسول الشفائی قی دو آ دمیوں کے درمیان سہارا لے کر باہر نکلے ، آپ کے یاؤں کمزوری کی وجہ سے زمین میں کھسٹنے جاتے تھے، حضرت عباس اور آ دمی کے درمیان آپ باہر سہارا لے کر باہر نکلے ، آپ کے یاؤں کمزوری کی وجہ سے زمین میں کھسٹنے جاتے تھے، حضرت عباس اور آ دمی کے درمیان آپ باہر

نظے تھے، عبیداللہ (رادی حدیث) کہتے ہیں کہ بش نے بیحدیث عبداللہ بن عباس و سائی تو وہ ہوئے، تم جانتے ہوہ وہ در اآ دمی کون تھا، بش نے عرض کیا کہ بیس ، کہنے گئے کہ وہ علی تھے ( پھر بسلسلہ حدیث ) حضرت عائشہ بیان فر ماتی تھیں کہ جب نبی کر پم اللہ او ہیں کہ بیس کے معان میں ) داخل ہوئے اور آپ کا مرض بڑھ کیا تو آپ نے فر مایا ، میرے او پر اسک سات مشکوں کا پانی ڈالوجن کے بند نہ کھلے ہوں ، تا کہ میں سکون کے بعد لوگوں کو پکھ وصیت کر سکوں ، چنا نچہ آپ حضرت هصد رسول الشفائی ہے کی دوسری بیوی کے گئی میں بنھلا دیے گئے ، پھر ہم نے آپ پر ان مشکول سے پانی ڈالنا شروع کیا ، جب آپ نے اشارے سے فر مایا کہ بس ابتم نے تھم کی تھم کر دی ، تو اس کے بعد لوگوں کے یاس با برتشریف لے میں ۔

تشری : حضرت گنگونگ نے فرمایا:۔اس باب میں امام بخاری نے یہ بتلایا کر شمل و وضوء ان سب ظروف میں کر سکتے ہیں کیونکہ یا تو حضور علی ہے۔ خشرت گنگون میں بڑھ کروضوء فرمایا ہے، یااس طرح مسل فرمایا کہاں کے قطر کی میں گرتے رہے، تب ہی اس کو گنن وغیرہ میں شمسل و وضوء کہ سکتے ہیں، جونی ایخضب کے محاورہ سے معلوم ہوتا ہے اورای لئے آ مسے امام بخاری ہاب الوضوء من المتور لائیں مے جس میں توریعہ وضوء کہ سکتے ہیں، جونی الحتی سے یانی لے لے کراعضا ووضوء وجود ہوئے جائیں۔(لائع الدرادی٨٨)

### بحث ونظر

پہلی حدیث بیس معلوم ہوا کہ سارے صحاب نے ایک برتن میں وضوفر مایا اوراس میں پانی کم تھا جو آنحضور علی کے مجز و نبوت کے سبب
انتا زیادہ اور وافر ہوگیا، حافظ ابن تجز نے علامہ قرطبی سے نقل کیا کہ ایسام مجز ہ بجز آنحضور علی کے اور کی نبی سے حادر نبیس ہوا کہ بدن مبارک گوشت اور دگ پھوں میں سے پانی جاری ہوگیا اور بواسطہ اپن عبدالبر حزنی نے نقل کیا کہ آ کی انگلیوں میں سے پانی لکلنا، برنبست پھر سے پانی لکلنا سب کو نکھنے کر نیادہ اور بڑا مجز ہ ہے، جو حضرت موئی علیہ السلام کے عصاءِ مبارک کو پھر پر مار نے سے جاری ہوا تھا، کو تکہ پھر سے پانی لکلنا سب کو معلوم ہے، اور کم وہ میں یانی کلکتا بہت بھی ہونے مساور کر میں ہونے معلوم ہے، اور کم وہ بانی کا لکتا بہت بھی ہوں ہیں ہونے میں خود ہی برکت وزیادتی ہوئی، اور وہ ہڑ حت اور کی بھنے والے نے مجما کہ انگلیوں میں سے نکل رہا ہے۔ مر پہلی صورت مجز ہ کے لیاظ سے بیانی میں خود ہی برکت وزیادتی ہوئی، اور وہ ہڑ حت اور کی کوئی ہی اس کے خلاف مروی بھی نہیں ہے (فتح الباری ۸ سے سے کا دائلیوں میں سے نکل رہا ہے۔ مر پہلی صورت مجز ہ کے لیاظ سے زیادہ اور ان اسب ہے، خصوصاً جبکہ، احادیث و تا دار میں کوئی ہیں اس کے خلاف مروی بھی نہیں ہے (فتح الباری ۸ سے ۲۰۰۷)

دوسری حدیث سے پیالہ بیں ہاتھ مندوعونے اور کلی کرنے کا ذکر ہے جو پہلے بھی گزرچکی ہے، تیسری بیس تو راور لگن بیس وضوکرنے کا ذکر ہے یہ بھی پہلے آپھی ہے، چوتی بین حضور علیہ السلام کالگن بیس بیٹھ کر شسل کرنا فدکور ہے اس طرح تمام احادیث ترجمۃ الباب سے مطابق بیس محقق بینی نے لکھا کہ ابن سیرین سے منتوں ہے کہ خلفاء داشدین بھی طشت میں وضوکیا کرتے تھے۔ (عمد ۱۸۸۰)

فوائدواحکام: (۱) از واج مطبرات میں برابری کرنے کا تھم حضور علیجے پہی وجو بی تھا، ای لئے آپ نے مرض و فات میں حضرت عائشہ کے ججر ہُ شریفہ میں ایام علالت گزارنے کے لئے دوسری از واج مطبرات سے اجازت طلب فرمائی تھی، اور جب آپ پہی بیام واجب تھا تو دوسروں پر بدرجہُ اولی ہوگا۔ (۲) مریض پر بطور علاج وقصد شفا پائی ڈالنا جائز ہے (۳) حضرت عائشہ فی فضیلت فاصہ معلوم ہوئی کہ آپ نے ان بی کے بیت مبارک میں آخری علالت کے ایام گزارنے کو پہند فرمایا (۳) رقید دواء وغیرہ بیار کے لئے درست ہے ورنہ مگروہ ہے۔ (۵) حضوراکرم علیج پہنی مرض کی شدت ہوئی ہے تاکہ آپ کا اجر بڑھ جائے، ای لئے دوسری حدیث میں ہے کہ خود آپ نے فرمایا (۴) حضوراکرم علیج پہنی مرض کی شدت ہوئی ہے تاکہ آپ کا اجر بڑھ جائے، ای لئے دوسری حدیث میں ہے کہ خود آپ نے فرمایا (۴) جمارات حضور کا اشارہ پاکر پائی فرمایا (۶ بھے اتنا تیز بخار چڑھتا ہے جنتا تہمیں دوآ دمیوں کو چڑھے۔ (۲) اشارہ پڑمل جائز ہے جیے از واج مطہرات حضور کا اشارہ پاکر پائی فرمایا (۲ بھے اتنا تیز بخار چڑھتا ہے کہ مریض کو بعض اہل وعیال سے زیادہ سکون حاصل ہوجود دوسروں سے نہ ہوکہ حضور میں کہائے کے علالت

کے اوقات میں حضرت عائش کے باس زیادہ سکون محسوس فرمایا (اوراس کا تعنق بظ ہر محبت وتعنق سے زیادہ تھارداری کے ہواب سے زیادہ واقفیت اور خاص سمجھ سے ہے والقداعلم ۔ (عمد ۃ القاری ۱۸۳۳)

### سات مشكيزوں كى حكمت

سات کے عدد میں برکت ہے، ای لئے بہت سے امور شرعیہ میں اس کی رعایت ہے اور تن تعالی نے بہت ی مخلوقات سات پیدا کی ہیں، نیز نہایت عدودی ہے کہائی سے سیکڑہ، ہزارہ وغیرہ بنتے ہیں اور سات کاعدداس میں سے در میانی عدد ہے۔ و خیر الامور او مساطھا (عرم۸۳۳)

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔کتب سیر میں رہی ہے کہ بیسات مشکیز ہے سات کنووں کے تھے،اور شایداس عدداوران کے خورمایا:۔کتب سیر میں رہی ہے کہ بیسات مشکیز ہے سات کنووں کے تھے،اور شایداس عدداوران کے خورف میں بھی دخل ہو، کیونکداس تنم کی شرا نظاملیات وتعویذات میں بہت رائج ہیں، بھتی بینی نے لکھا کہ طبرانی کی روایت سے اس حدیث میں من اہار شنعی مروی ہے۔

حضرت عائشه في حضرت على كانام كيون نبيس ليا

محقق عیتی نے لکھا کہ احتمال اس کا بھی ہے کہ کسی بشری ناگواری کے سبب نام ندئیا ہو، کیکن دوسری روایات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عباس کے ساتھ بھی فضل بن عباس ہوتے تھے، بھی اسامہ، بھی علی ، اس کے تغین ندتھا اور حضرت عائشہ نے ابہام کو اختیار فرمایا۔ اور یہ بی جواب زیادہ اچھا ہے، حضرت شاہ صاحب نے بھی اس جواب کو اختیار فرمایا ، اور یہ بھی فرمایا کہ میرے فزدیک بید دوسرے ہاتھ پر اول بدل ایک واقعہ میں ہوا ہے ، کہ کچھ بچھ دریے کئے ان متیوں حضرات نے سہارا دیا اور ایک ہاتھ پر ستمقل طور سے حضرت عباس ہی رہے ، کہ بچھ اور سے حضرت عباس ہی رہے ، کہ بچھ بچھ دروا قعات پر محمول کیونکہ دو آپ کے بچااور سیدہ تھے ، (ان سے کس نے حصہ بٹانے کی جرائت ندی ہوگی) کیکن علامہ عیتی نے اس کو متعدد دوا قعات پر محمول کیا ہے (کیونکہ حضرت عباس کو ہمیشہ آپ کا ایک دست مبارک بکڑنے والالکھا ، اور دوسروں کو دوسراہا تھے بھی بھی )

قول و شعر حوج الی الناس: حضرت ثاه صاحب نے فرمایا: میرے نزدیک بینمازجس کے لئے حدیث الباب میں حضور اکرم علی کے کا مجرو میارک سے معرفروں کی طرف نکلناذکر ہوا ہے نماز عشائے تھی ،اس رات میں آپ پر نشی طاری ہوئی ، جیسا کہ دوایہ البساب میں ہے ، یکی حدیث الباب بخاری ۸۵۱ میں بھی باب بلاتر جمد آئے گی ،اس کے آخر میں ہے کہ آپ لوگوں کی طرف نکلے ،اور ان کونماز پڑھائی مجرفطبہ دیا ، حافظ اس میں تاویل کی ہے اور اس میں حضور اللہ ہے کہ شرکت نماز تشکیم نیس کے۔

## حضور میلانیم نے مرض وفات میں کتنی نمازیں مسجد نبوی میں پڑھیں؟

اول تواسی بارے میں روایات مختلف ہیں کہ مرض وفات میں مستقل طور سے آپ مسجد نبوی میں کتنے دن تشریف نہ لا سکے، امام بخاریؒ کے نز دیک وہ تین دن ہیں اور اس کو اہم بہل نے اور امام زیلعی نے بھی اختیار کیا، مسلم سے پانچے دن معلوم ہوتے ہیں اور اس کو ہ فظ ابن حجرؒ نے اختیار کیا۔

۔ بخاری ۱۳۹۷ (مفازی) میں شم خوج انی الناس فصلی بھم و خطبھم ، مروی ہے جس پر حافظ نے لکھا کہ اس کا شارہ اس خطبہ کی طرف معلوم ہوتا ہے جس میں حضوقا ہے نے لیو گئت متحد اخلیلا لا تخذت ابابکو فرمایا تھا، اور بیآ پ کی مرض وفات کا واقعہ ہے اور آپ کی آخری مجلس تھی ، اور سلم کی حدیث جندب سے معلوم ہوتا ہے کہ بیرواقعہ نماز سے پارٹج روز قبل کا ہے اس طرح جعرات کا دن ہوا اور بیش بداس وقت ہوا کہ آپ کے پاس والوں میں اختلاف سر ہوا اور آپ نے ان کواپنے پاس سے اٹھا دیا، پھر شاید بعد کو مرض میں نفت ہوئی ہوگی اور آپ ہو برتشریف لائے ہوں کے (فتح ۱۰ اسم) پھر بخاری ۵۱ کی حدیث میں بھی و حواجہ مروی ہے ، مگرہ فظ نے فتح الباری ۱۹ اس اس کی کھرکا ام نہیں کیا۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا: میری رائے بیہ کہ حافظؓ نے کسورکوبھی گن لیا، اس لئے پانچے دن ہو گئے یعنی جمعرات کی شب سے مرض شروع ہواتو جمعرات کاون بھی لگالیااور وفات پیر کے دوز ہوئی، اس طرح پانچے ہو گئے اور تمین دن والوں نے صرف پور سے دن درمیان کے تھار کئے ہیں۔ پھراس امر پرتو اتفاق ہے کہ آپ ان ایام میں ایک دن ظہر کی نماز کے لئے مجد میں تشریف لائے اور وہ ظہر سپنچر یا اتو ارکے دن کی ہوسکتی ہے مگر ہوسکتی ، اس کے بعد امام شافعیؓ اور ان کی اقتداء میں جا فظ نے بھی صرف ایک نماز میں شرکت تسلیم کی ہے مگر امام شافعیؓ نے فہر کی نماز مانی ہے اور حافظؓ نے ظہر کی۔

اوراگریمی تنگیم کرلیس که اس نماز میں جہری قراءت تھی تو پھرضے کی نماز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کا اختال ہے کہ وہ مغرب کی نماز ہوگی جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیث ام الفضل ہے ثابت ہے، انھوں نے بین کیا کہ میں نے حضورہ اللہ ہے ہے مغرب کی نماز میں مغرب کی نماز میں مناز ہوں کے بعد نمائی میں دیکھا کہ یہ میں میں مناز جس کا ام الفضل نے وکر کیا ہے، آپ نے گھر میں پڑھی تھی اورامام شافعی نے تصریح کی ہے کہ آنخضرت تھے تھے نے مرض وفات میں مرف ایک نماز جس کا ام الفضل نے وکر کیا ہے، آپ نے گھر میں پڑھی تھی اورامام شافعی نے تصریح کی ہے کہ آنخضرت تھے تھے وہ وہ مقتدی ہوگے، مرف ایک نماز بڑھی اور جس میں پہلے ابو بکرامام شے پھر وہ مقتدی ہوگے، کوگئیرات انقال سناتے تھے میں (فتح الباری ۱۹۱۹)

ظاف معلوم ہوتا ہے اس لئے میں نے بیٹلیق دی ہے کہ آپ نے جمرہ شریفہ میں سے اقتدا کی ہوگی اور مجد میں تشریف ندلے گئے ہوں گے۔

یہ چار نمازیں ہیں جن میں آپ نے مرض وفات کے ایام میں اور مجد نبوی سے متنقل غیبت کے بعد شرکت فر مائی ہے ،عمر کی نماز میں کی روز بھی آپ کی شرکت ٹابت نہیں ہو تکی اورایسے ہی تھے ترتیب بھی معلوم نہ ہو تکی کہ کوئ کی نماز کے بعد کوئ کی نماز کس روز کی نماز آپ میں کسی روز بھی آپ کی شرکت ٹابت نہیں ہو تکی اورایسے ہی تھے ترتیب بھی معلوم نہ ہو تکی کہ کوئ کی نماز کے بعد کوئ کی نماز کسی روز کی نماز آپ سے مسجد نبوی کی چھوٹی اور کوئ وہاں اوا ہوئی۔ پھر حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ بیٹن نماز وں کا تو اہام ترندی نے بھی اقر ارکیا ہے کہ آپ نے مرض وفات کے دوران مسجد نبوی میں شرکت کی ہے ، اس پر چوشی (مغرب) کا اضافہ میں نے کیا ہے۔

## امام شافعيَّ وحا فظابنِ حجر كي غلطي

اوپرمعلوم ہوا کہ بیددونو لحضرات مرضِ وفات کے اندرصرف ایک نماز میں شرکت مانتے ہیں ،امام تر مذی نے تین نماز وں میں

ا ما فظ فظ فظ فظ فظ من المنظهو ( بخار 90 ) پر لکھا کہ اس سے صراحة ظهر کی نماز معلوم ہوئی، اور بعض لوگوں نے اس کو منح کی نماز کہا ہے، ان کا استدلال حد مد اس مدیث کی استاد اللہ صلع الله صلع الله معلق الله مع

شرکت تنگیم کی ہےاور حضرت شاہ صاحب کی تحقیق ہے چار نمازوں کی شرکت ثابت ہوئی، بہر حال تعددِ صلوات سے انکار کسی طرح سیحے نہیں، اس امر کی تائید میں حضرت نے محقق مینی کی نقل ندکور پیش فر مائی، ایک جماعت علاء کی تعدد صلوت کی قائل ہے حتی کہ ضیء وائن ناصر وغیرہ نے اس کے منکر کو حدیث سے ناواقف تک کہ دیا ہے۔

### تركب فاتحه خلف الإمام كاثبوت

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: میں نے اسلسلہ میں احادیث وروایات کی بہت زیاد چھان بین اور تحقیق اس لئے بھی کی ہے کہ اس مسئلہ قراُ ۃ خلف الامام کے بارے میں روشیٰ ملتی ہے، کیونکہ ابن ماجہ کی روایت فہ کورہ بالا جس میں حضور علیہ کے مشرکتِ نماز اور حضرت ابو بکر کی قراُ ۃ کا ذکر ہے اور حافظ ابن ججر نے بھی اس کو حسن کہا ہے اور دوسری جگہ اس کو بھی کہا ہے معلوم ہوا کہ حضورا کرم ہو گئے ہے سورہ فاتحہ یا اس کا مجھ حصہ ضرور رو گیا ہیں اگر سورہ فاتحہ رکن صلوٰ ۃ ہوتی تو اس کے بغیر آپ کی نماز کو ناقعی کہنا پڑے گا والعیاذ باللہ، تو اس طرح آپ کے آخرز مانے کی نماز حنفی کی دلیل بن جاتی ہے، کیکن کسی نے اس طرف توجہ نہیں کی ، البتہ ابن سیدالناس نے شرح ترفی شریف میں اس کو ذکر کیا ہے۔

حضرت ؓ نے فرمایا کہ حدیث ندکورکوعلاوہ ابنِ ماجہ کے امام طحاوی نے بھی قصہ مرضِ وفات میں روایت کیا ہے اور دار قطنی ، امام احمدا بن جارود ، ابویعلی ،طبری ، ابن سعداور بزارنے بھی روایت کیا ہے۔

اور فرمایا کہ پوری تفصیل سے میں نے اس استدلال کو آپ فاری رسالہ'' خاتمۃ الخطاب فی فاتحۃ الکتاب' میں لکھا ہے۔ راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ روامتِ فہ کورہ کو تفق عینی نے بھی کی طرق ومتون کے ساتھ ذکر کیا ہے اوران میں ایک ریجی ہے کہ حضرت ابو بھر سورت کا جتنا حصہ پڑھ بچکے تھے،اس سے آگے حضورہ کا تھے نے پڑھا،اس سے معلوم ہوا کہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت شروع کر بچکے تھے،اور اس کو آپ نے تعمل فرمایا،اس طرح پوری سورۂ فاتحہ آپ سے پہلے ہو پچکی تھی۔

ا اسلام است عمدة القاری ۱۹ کـ۱۱ سے تقل کی جاتی ہے:۔ 'امام بہتی نے اس سلسلہ کی مختلف دوایات کے بارے بھی کہا کہ ان بیس کوئی تعارض نہیں کیونکہ جس میں استحضوط کا اللہ متھے وہ ظہرتھی ،خواہ سنچر کے دن کی ہویا اتو ارکی اور جس میں آپ مقتدی تھے، وہ پیر کے دن کی مبح کی نماز تھی ، جو آپ کی آخری نماز تھی کہ اس کے بعد دنیا سے آخرت کا سفر فرمایا۔

تعیم بن انی ہندنے کہا۔ بیسب احادیث جواس واقعہ کے بارے میں مروی ہیں سیح ہیں اور ان میں کوئی تعارض بھی نہیں ہے، کیونکہ نی کریم اللہ نے اسے مرض وفات میں وہ نمازیں سیح میں برجی ہیں ایک میں امام تھے، دوسری میں مقتدی۔

فیا ومقدی وابن ناصرنے کہا:۔'' یامریجے وٹابت ہے کہ حضورا کرم افتی نے اپنے مرض وفات میں معفرت ابو بکر کی اقتداو میں نین بارنماز پڑھی ہے اور اس سے کوئی شخص اٹکارٹیس کرسکتا، بجز اس کے کہ جو جابل ہوا وراس کوروایت وحدیث کا پچھٹم ندہو۔ بعض کی رائے جمع بین اما حادیث کے لحاظ سے یہ ہے کہ آپ نے دوبارہ اقتداء کی ہے اوراسی پراہن حبان نے یقین کیا ہے۔''

ضیا و مقدی وغیرہ کی تقریح ہے معلوم ہوا کہ تین نمازوں کی افتداء تو اس وقت سلم ہوچکی تھی، اوراب مفرت شاہ صحب کی شخیق ہے چوتھی نمازوہ ہو گی، جس بیس کچھنماز مفرت ابو بکر پڑھا بچھے تھے اور صفو تلکی نے باتی نمازامام ہوکر پڑھائی اور یہ بظاہر پہلے دن کی عشاء کی نمازہ ہے، جس کو بہت زیادہ دروکد کے بعد مفرت ابو بکر نے بڑھا والے کہ مفرت ابو بکر شے تھے اور صفورا کرم تلکی کو مرض بیس تحفیف ہوئی تو آپ مبحد نبوی میں تشریف لے گئے، مفرت ابو بکر شے تھے، اس سے آھے آپ کی تشریف آ آوری کا احساس کر کے چیچے ہمنا چا ہا آپ نے روکدیا اور ان کے با کیں جانب بیٹے کر باتی نمرز پڑھائی، اور جنتی قر اُت ابو بکر کر بچکے تھے، اس سے آھے آپ نے آپ کی بڑھی، اور نماز کے بعد آپ نے معرف میں زیاد قربائی کی موقع کی اور باتی تیں نمرزوں ہیں آپ نے مجدنوی بڑھی کر با ججر و مقدمہ کے اندر سے بی افتد اونر ہائی۔
کھڑا ہو، اس کے بعد آپ کے مرض میں زیادتی ہی بوتی گئی اور باتی تیں نمرزوں میں آپ نے مبحد نبوی بڑھی کر با ججرو مقدمہ کے اندر سے بی افتد اونر ہائی۔
واللّٰہ تعالٰمے اعلم و علمہ اتب و احکم (مؤلف)

## بَابُ الْوُضُوِّ مِنَ التَّوْرِ

#### (طشت سے یانی کے کروضوکرنا)

(١٩١) حَدُّ ثَنَا خَالَدُهُنُ مُخُلِدٍ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدُّ لَنِي عَمُّوُو بُنُ يحيىٰ عَنُ آبِيْهِ قَالَ كَانَ عَمِى يُكَثِرُ مِنَ الْوَ ضُوّءِ فَقَالَ لِعَبْدِ الله بُنِ زَيْدٍ آخِبِرُنِي كَيْفَ رَأَيْتَ النَّبِي صَلِيَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمُ يَعَوَ ضًّا ءَ فَذَعَا بِعَوْدٍ مِنَ مُلَّاءٍ فَكَفَاءَ عَلَىٰ يَدَيْهِ فَقَالَ لِعَبْدِ الله بُنِ زَيْدٍ آخِبُرُنِي كَيْفَ رَأَيْتَ النَّبِي صَليَّ الله عَلَيْهِ وَاسْتَنَفَرَ لَلْكَ مَرَّاتٍ ثُمُّ آذَحَلَ يَدَهُ فِي التَّوْدِ فَمَضَعْضَ وَاسْتَنَفَرَ لَلْكَ مَرَّاتٍ ثُمَّ عَرَاتٍ ثَمَّ اللهُ عَرَاتٍ ثُمَّ عَسَلَ يَدَيْهِ إلى الْمِوْ فَقَيْنِ مَوْ تَيْنِ عُرَاتٍ ثُمَّ اللهُ عَمَّلَ وَجُهَةً لَلْكَ مَرَّاتٍ ثُمَّ عَسَلَ يَدَيْهِ إلى الْمِو فَقَيْنِ مَوْ تَيْنِ مَوْ تَيْنِ مَرَّاتٍ ثُمَّ عَسَلَ يَدَيْهِ إلى الْمِو فَقَيْنِ مَوْ تَيْنِ مَوْ تَيْنِ مَوْ تَيْنِ مَوْ تَيْنِ مَلَى الله مُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ يَعَلَى الله مُ الله مُن عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله مُن عَلَى الله مُن عَلَى الله عَلَى المَالِي الل

(٩٤) حَدُّ لَنَا مُسَدُّ دُقَالَ ثَنَا حَمَّا دُعَنُ لَابِتٍ عَنْ اَنس اَنَّ النَّبِيُّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسُلَّمَ دَعَا بِانَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَ تِنَى بِفَدْحِ رَحُوَاحٍ فِيْهِ ضَىءٌ مِّنُ مَّآءٍ فَوَضَعَ اَصَابِعَهُ اَصَا فِيْهِ قَالَ اَنَسٌ فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ إِلَى الْمَآءِ يَتُبُعُ مِنْم بينِ اَصَا بِعَهِ قَالَ اَنْسٌ فَخَزَرُ ثُ مَنْ تَوَضَّاءَ مَا بَيْنَ السَّبِعِيْنَ إِلَى الثَّمَا نِيُنَ:.

تر جمہ (۱۹۲): عمروین کی نے اپنے باپ (بیکی) کے داسطے سے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ میر سے چھابہت زیادہ وضوء کیا کرتے تھے آبک ون انھوں نے عبداللہ ان زید سے کہا کہ جمعے بتلائے کہ رسول التفاقی کی طرح وضوء کیا کرتے تھے تب انھوں نے پانی کا ایک طشت منگوایا اس کو (پہلے) اپنے ہاتھوں پر جھکایا، پھر دونوں ہاتھ تین باردھوئے، پھر اپناہاتھ طشت میں ڈال کر پانی لیا اور ایک ہی چلو سے کلی کی اور تاک صاف کی تین مرتبہ تین چلو سے، پھر اپنے ہاتھوں سے ایک چلوپانی اور تین بارا پناچ ووھویا، پھر کہنے ں تک اپنے ہاتھ دودو باردھوئے، پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے اور فر مایا کہ میں نے رسول الشفائی کو ای طرح وضوء فر ماتے ہوئے دیکھا ہے۔

(۱۹۷): حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول التقافیقی نے پانی کا ایک برتن طلب فرمایا تو آپ کے واسطے چوڑے منہ کا ایک بیالہ لا یا گیا جس میں کچھ پانی تھا، آپ نے انگیاں اس بیالے میں ڈال دیں، انس کہتے ہیں کہ میں پانی کی طرف دیمھنے لگا تو ایسا معلوم ہوا کہ پانی آپ کی طرف دیمھنے لگا تو ایسا معلوم ہوا کہ پانی آپ کی انگیوں کے درمیان سے پھوٹ رہا ہے انس کہتے ہیں کہ اس (ایک بیالہ) سے جن لوگوں نے وضوء کیا ان کی مقدار ستر سے اس تک سے میرااندازہ ہے۔

تشری دونوں مدیثوں کے مضامین پہلے گذر بھے ہیں، اوراس ہاب کوستقل لانے کا مقعد ہی ہوسکتا ہے کہ جس طرح پہلے بتایا کرایک برتن میں ہاتھ ڈال ڈال کر وضوء وسل کر سکتے ہیں، اس طرح کسی برتن سے ہاتھ میں پانی لے لے کربھی کر سکتے ہیں، دونوں صور تیں درست ہیں، اس کی طرف حضرت اقدس مولا تا گنگونی نے اشار وفر مایا تھا، جس سے ہاب کا تکرار بھی لازم نہیں آتا۔

تور کے معنی عام طور سے جھوٹے برتن کے ہیں، محقق عینی اور حافظ ابن جمر نے یہاں حدیثِ معران کا حوالہ ہیں کیا کہ وہاں آنخضرت علی کے سامنے سونے کے طشت میں سونے کا تورر کھ کر پیش کیا گیا، حافظ نے تو صرف ریکھا کہ تورطشت سے چھوٹا ہوا، ممرمحق عین نے سریدتشری کرتے ہوئے توریح معنی ابر این کے لکھے، یعنی لوٹا یا چھاگل یا جگ، جس طرح بڑے لوگوں کے سامنے پانی جگ وغیرہ مجھوٹے برتن میں چیش کیا کرتے ہیں اوراس جگ کو بطور تکلف وزینت کی سنی وغیرہ میں رکھتے ہیں، تا کہ فرش پریانی وغیرہ بھی نے کرے، جیسے

امارے بہاں سلاقی کادستور بھی اس لئے ہواہے۔

دوسری حدیث میں قدرِح رحراح لینی بڑے مندکے پیالے سے سب محابہ کا وضوء کرنا مروی ہے، جس پر محقق بینی نے تکھا کہ اس حدیث کی ترجمۃ الباب سے مطابقت غیر ظاہر ہے، البتہ اگر تو رکا اطلاق قدح پر بھی مجھے مان لیس تو مطابقت ہو سکتی ہے۔

حافظ این جُرِّ نے لکھا کہ اس حدیث سے امام شافئی نے ان اصحاب الرائے کے روپر استدلال کیا ہے جووضوء کے لئے پانی کی متعین مقدار مانے ہیں، کیونکہ جب سارے صحاب نے بلاکسی انداز تعیین مقدار کے بیالہ بی سے وضوء کیا تو معلوم ہوا کہ ان کے بہاں اس لئے کوئی متعین مقدار مقرر نہ تھی اوراس سے اللے باب کے ساتھ اس باب کی مناسبت بھی ظاہر ہوگئی کہ اس میں وضوء بالمد کا بیان آئے گا، چرکھا کہ دایہ ابرتن ہے، جس میں بغداد کی ایک طل وہک پانی آجائے، بہی جمہور اہلی علم کی رائے ہے، اس کے ظاف بعض حفیہ نے کہا ہے دور طل کا ہوتا ہے۔ حافظ وحمہ اللہ کا جواب: اول تو یہ معلوم نہ ہوسکا کہ حافظ نے کس مسلحت سے بعض حفیہ کہا، اور امام محرکا نام نہیں لیا، حال انکہ حفیہ میں سے حافظ وحمہ اللہ کا بین کی مقدار معین کی ، تو وہ قابلی اعتراض ان بی کا بید نہ جب ہوار ہے باب کی حدیث میں مراحت آ ربی ہے کہ آنحضو حقیق مدے وضوفر مایا کرتے تھے، کو یا حفیہ آگر قیاس کریں تو وہ بھی سبب اعتراض والی اندامشنگی ۔ کیوں ہوئی ، جبکہ اگلے باب کی حدیث میں مراحت آ ربی ہے کہ آخصو حقیق کے مدے وضوفر مایا کرتے تھے، کو یا حفیہ آلی اندامشنگی ۔ کیوں ہوئی ، جبکہ اگلے باب کی حدیث میں مراحت آ ربی ہے کہ آخصو حقیق کے میں بیا تو وہ بھی سبب اعتراض والی اندامشنگی ۔ کیا ہو ایک ، اور اگر وہ حدیث پھل کریں تو وہ بھی سبب اعتراض والی اندامشنگی ۔ قابلی اعتراض ، اور ان کو بطور طعن اصحاب الرائے کہا جائے ، اور اگر وہ حدیث پھل کریں تو وہ بھی سبب اعتراض والی اندامشنگی ۔

اور وجرِ مناسبت کے بیان میں تو حافظ نے مزید کمال دکھایا کہ النی گڑگا بہادی ، اگرامام بخاری اس باب میں بقول حافظ ابن مجرّبہ الب میں کہ وضوء کے لئے پانی کی تعداد مقرر نہ چا ہے اور اس لئے امام شافعی کا اس سے استدادال اور روِ حنفیہ بھی درست ہوگیا تو اس میں وضوء بالمد کا اثبات کیوں کیا؟ اس طرح تو دونوں باب میں شخالف ہوا، تو افق کہاں ہوا، اس لئے بچے وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ امام بخاری باب میں وضوء بالمد کا اثبات کیوں کیا؟ اس طرح تو دونوں باب میں شخالف ہوا، تو افق کہاں ہوا، اس لئے بچے وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ امام بخاری کے اس باب میں تو یکجائی وضوء بتلایا جس میں تعمین مقدار کا سوال ہی پیدائیس ہوتا، اور اس کئے باب میں امام محمد وغیرہ کی تا تعمیل کہ الگ الگ وضوء کی صورت میں سنت بھی ہے کہ مدسے وضو کیا جائے ، لہذاتعین مقدار کمل بالحدیث سے اوفق ہے، خصوصا اس لئے بھی کہ وضوء میں اسراف وضوء کی اور تقتیر بھی کہ پانی اتنا کم استعمال کیا جائے کہ اعضاء انجھی طرح سے نہ دھلیں ، یا کوئی حصہ خشک رہ جائے۔ واللہ اعلم ۔

آخر میں جوحافظ نے لکھا کہ 'جہوراہلی علم مدکورطل وثلث کہتے ہیں اور بعض حنفیہ نے مخالفت کی اور کہا کہ مددورطل کا ہوتا ہے۔'
یہ ہات بھی قابل نفذ ہے جیسا کہ محقق بینی نے لکھا کہ امام ابو حنیفہ کا فد ہب یہ ہے کہ مددورطل کا ہے اور امام صاحب نے کسی اصل شرق کی
مخالفت نہیں کی ، بلکہ ابن عدی کی روایت جاہر ہے استدلال کیا ہے کہ نبی کر پہلیا تھے مددورطل سے وضوء فرماتے تھے اور صاح آٹھ رطل سے
عنسل فرماتے تھے اور دارقطنی کی روایت انس سے استدلال کیا کہ رسول التعلق تھے ایک مددورطل سے وضوء فرم نے ، اور ایک صاح ، آٹھ رطل سے عنسل فرماتے تھے (عمدہ ۲۸۵)

تعیین مقداراور مدورطل کی بحث الکلے باب میں تفصیل سے آر ہی ہے۔انش ءالند تع لے۔

## بَابُ الوُصِّءِ بِالمُدِّ .....(مے وضور نا)

(١٩٨) حدَّ ثَنَا أَبُو لَعَيْمٍ قَالَ ثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّ ثَنِي ابْنُ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعَتُ أَنَساً يَّقُولُ كَانَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُسِلُ اوْكَانَ يَغُتَسِلُ بِالصَّاعِ إلى خَمْسَتِه آمُدَادٍ وَ يَتَوَصَّاءُ بِالْمُدِّ:.

ترجمہ: حضرت انس نے کہا کہ رسول الٹھائی جب دھوتے تھے یا (یہ کہا کہ) جب نہاتے تھے تو ایک صاع سے لے کر پانچ مرتک پانی استعال فرماتے تھے۔اور جب وضوفرماتے تھے تو ایک مہ پانی ہے۔ تشری : حدیث الباب سے معلوم ہوا کہ نبی کر پھوٹی کی عادت مبارکہ ایک مدے وضوء اور ایک رطل یا پانچ مدسے شسل کرنے گئی،
بظاہرا مام بخاری وضوء وشسل کے لئے پانی کی مقدار کو تنعین کرنے کی طرف مائل ہیں اس لئے کتاب الغسل بیل باب الغسل بالصاع وخوہ کا
ترجمہ لائیں گے ائمہ حنیفہ بیس سے امام محد بھی مقدار ماء کو معین فرماتے ہیں، اور مالکیہ بیس سے ابن شعبان وغیرہ بھی اس کے قائل ہیں لیکن
جمہور علماء نے اس کو صرف مستحب کے درج بیس قرار دیا ہے، استحباب کی دلیل یہ ہے کہ اکثر صحابہ کرائم نے حضور علی ہے کے شسل ووضوء کے
پانی کی بھی مقدار فہ کو دفقل کی ہے، مسلم شریف میں سفینہ سے اس طرح ہے، مستم احمد وابوداؤ دیش بھی بیا سناویج جابر سے بھی مروی ہے، اور
حضرت عائشہ، ام سلمہ، ابن عمر وغیر ہم سے بھی بھی دوارت ہے۔

حافظ ائن جَرِّ نے لکھا بیمقداراس وقت ہے کہ اس سے زیادہ کی ضرورت نہ پڑے، اور اس کے لئے ہے جومع تدل الخلفت ہو، اور ای طرف امام بخاریؓ نے شروع کما ب الوضوء ہیں یہ کھا تھا کہ اہل علم نے وضوء ہیں اسراف کو کروہ قرار دیا ہے اور اس امر کو بھی ناپند کیا ہے کہ نبی اکرم بھی نے کھنل سے تجاوز کیا جائے (فتح الباری ۲۱۳۔۱)

اس سے بھی ہماری اوپر کی بات کی تا ئید ہوتی ہے کہ امام بخاری تعیین مقدار کی طرف مائل ہیں ،لیکن اس کے ہا وجود حافظ نے تعیین مقدار والوں کے ردکوخاص اہمیت دی ہے جوموز وں نہتی۔

ہے بات کہیں نظر سے نہیں گزری کہ امام محمد وغیرہ جوتیسیں مقدار کے قائل ہیں، وہ کس درجہ ہیں آیا و جوب کے درجہ ہیں یاسنیت کے،
بظاہر سیسنیت علی کا درجہ ہوگا ، ادرجم ہور کے نز دیک جواسخباب کا درجہ ہوہ اس لئے کہ حضورہ آلیا تھے سے وضوء دو تہائی مدسے بھی ثابت ہے اور
نصف مدسے بھی مروی ہے اگر چہوہ ضعف ہے، ای طرح عسل میں ایک صماع اور اس سے زیادہ بھی مروی ہے اس لئے بھی بات نگلتی ہے کہ
جومقداریں احادیث میں مروی ہیں وہ سب تقربی ہیں تحدیدی نہیں۔

### بحث ونظر

اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ صاع ایسا پیانہ ہے جس میں چار مرساتے ہیں، کیکن مدکی مقدار میں اختلاف ہے، حنفیاس کو دورطل بغدادی کی برابر کہتے ہیں اورشافعیدا کیے رطل وتہائی کے برابراس لئے ان کا صاع بھی پانچ رطل و ٹکٹ کا ہوگا اور حنفید کا آتھ رطل کا۔
حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہمارا صاع عراتی علاءِ ہند کے حساب سے حج ترین قول پر • سے تولد کا ہوتا ہے، شخ سندی نے مقادیم شرعیہ
کے بیان میں نہا ہے۔ مغیدرسالہ 'فاکہۃ البستان 'کھا جس میں ذکر کیا کہ سلطان عالمگیرنے مدینہ منورہ سے صاع منگوایا تھا، جس کا وزن • سے تولد ہوااور مثقالی شرع بھی طلب کیا تھا، جس کے برابروزن کا بیسہ جاری کیا تھا صاع ودینار کا وزن اشعار میں اس طرح منفیط ہوا ہے۔
تولد ہواا ور مثقالی شرع بھی طلب کیا تھا، جس کے برابروزن کا بیسہ جاری کیا تھا صاع ودینار کا وزن اشعار میں اس طرح منفیط ہوا ہے۔

ماع كوفى بست اے مرد نبيم دو صدو بفتا وتولد متنقيم! باز دينارے كه دارد اعتبار زن آن، زماشه دال يم وجيار

صاع کوفی حنفی کاوزن • سے تولہ اور دینارِشری کاوزن ساڑھے جار ماشہ ہے۔ پھرفر مایا کہ بٹس نے اس کے ساتھ درھم شری وغیرہ کی وضاحت کے لئے دوشعراور ملادیئے ہیں <sub>ہے</sub>

درہم شرمی ازیں مسکیل شنو کال سہ ماشہ بست یک سر خدود جو سرخد سہ جوہست لیکن پاؤ کم ہشت سرخہ ماشد اے صاحب کرم مینی درم شرمی کا وزن تین ماشدا یک رتی دوجوہے ، ماشد آٹھ رتی (سرخہ) کا اور سرخہ (رتی) بونے تین جوکے برابرہے۔ تنبیہ: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کرصاع و مدکا جووزن اوپر بیان ہوا ہے وہ صدقہ الفطر وغیرہ میں کام آئےگا، باتی یہاں جومراد ہو بہ بہ کاظ پیانہ و ناپ کے ہے کہ صاع و مدلکڑی وغیرہ کے بنے ہوئے تاپ ہوتے تھے، جیسے کہ اب بھی پنجاب وغیرہ میں بعض پیانے رائح ہیں، ایا وود وہ ناپ کے ہندوستان میں بھی رائح ہیں۔) کیونکہ جس پیانے میں مثلاً ایک سیر پانی آئے گا،اس میں گیہوں جو وغیرہ وزن کے لحاظ سے بہت کم آئیں میں میں اس کے موفوسل کے اندر جوصاع و مدکی بحث ہے وہ کیل کے لحاظ ہے ہے، وزن کے حساب سے نہیں، جیسا کہ قاضی ابو بکرنے بھی عارضة الاحوذی میں اس کی تصریح کی ہے۔

# صاعِ عراقی وحجازی کی شخفیق

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا:۔اس امرے انکارنہیں ہوسکتا کہ آنخضرت علی ہے زمانہ میں دونوں شم کے صاع موجود تھے،اگر چاکے کا استعال دوسرے سے کم تھا،جس کی وجہ اشیاء ضرورت غلہ وغیرہ کی کمی وگرانی تھی، پھر جب حضرت عمرؓ کے دور میں اشیاء ضرورت کی ارزانی و فرادانی ہوئی ،تو بڑے صاع یعنی عراقی کا عروج زیادہ ہوگیا،ادراس کو بھی آنخضرت علی کے دعاء کی سی برکت سمجھتا ہوں۔

معنی حدیث این حبان: اس میں ذکرہے کہ لوگوں نے رسولِ اکرم الفیلی کی خدمت میں حاضر ہوکر شکایت کی کہ یار سول اللہ! ہمارا صاع توسب سے چھوٹا صاع ہےاور ہمارا مدسب سے بڑا ہے آپ نے بین کر دعا فرمانی کہ اے اللہ! ہماری صاع میں بھی برکت عطاء فرمااور مدمیں بھی۔''

موطاامام مالک کی ایک عبارت سے شکایت ندکورہ کی وجداور جواب کی نوعیت میری تبجید میں آئی ہے وہ یہ کدان کے یہاں مدایک شخص کے کھانے کی مقدار ہوتی تھی ،اور مدان کے گھروں میں کھانے پینے کی چیزوں کے بیانہ کے طور پرمستعمل ہوتا تھا جس طرح کشمیر میں آج کل بھی کھانے کی چیزیں (آٹا) چاول ، دال وغیرہ ، بیانوں سے ناپ کر پکاتے ہیں ،اورصاع کا استعمال باہر کے کاروبارو تجارت میں ہوتا تھا۔

البذاان کی شکایت کا حاصل بیتھا کہ مدجس کوہم اپنے کھانے کی چیز وں بیس گھروں پر استعال کرتے ہیں وہ تو ہوا ہے، اورصاع جس کوہم تجارت بیں استعال کرتے ہیں، وہ (نسبة) چھوٹا (پیانہ) ہے، کو یا شکایت مصارف کی زیادتی اور مال کی قلت کی تھی، عام طور پر جب منڈیوں میں مال کی کے ساتھ آتا ہے تو وہ گراں بھی بکتا ہے اور چھوٹے پیانوں سے فروخت ہوتا ہے، اور جب مال فراوانی کے ساتھ آتا ہوتو وہ گراں بھی بکتا ہے اور چھوٹے پیانوں سے فروخت ہوتا ہے، اور جب مال فراوانی کے ساتھ آتا ہوتو وہ گراں بھی بکتا ہے اور پیل میں مال کی کی پیداوار کے علاقہ میں وہ چھوٹے منوں سے بکتا ہے اور زیادتی بیداوار کے علاقہ میں بڑے منوں یا کو تعلوں سے فروخت ہوتا ہے، حضوط اللہ ہے۔ کامت فرمائی جس کو علاء نے برکت فرمائی جس کو علاء نے برکت فرمائی کو کر کتے حس کی جس کے علاقہ میں بڑے منوں کی بیدا کی جس کے علاقہ میں بڑھوں کی فروائی ہوئی ہو گئی بوتا ہے میں بڑھوں کے بردھ ہو گئی بردہ ہوئے گئی بردہ ہوئے تھی جس کا استعال پہلے کم تھا بہ کرتے ہوئے لگا بینی آٹھ رطل والا صاع جو سرا اے اے ماع کی نسبت کی فی بردہ گئی برنا تھا، اور گواس زمانہ ہوئی تھی ، اس لئے آپ کی دعاء کا تھر وہ کے بردھ جاتے ، یعنی اس کے عام استعال میں آجانے سے طاہر ہوا۔

کسی قوم کی خوش حالی کا دارو مدار قوت خریدی اصاف اوراجنای ضرورت کی فراوانی و کشت پر ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر معنوی برکت بھی شامل ہوکہ ہر چیز میں خداداد بردھوتری اور غیر محسوس زیادتی ہوتو اس قوم کی خوش نصیبی کا کہنا ہی کیا حضرت شاہ صاحب نے بید بھی فرمایا کہ اس حدیث ابن حبات بھی نگلتی ہے کہ صاع حضورا کر مسلط کے زمانے میں بھی متعدد تھے ، کیونکہ سب سے بردا مدسب سے جوٹے صاع کا نہیں ہوسکتا ، اس کا صاع بھی بردا ہی ہوگا ، مگر بازار و منڈی میں مال کی کی کے باعث اس کا رواج کم تھا ، اور اس سے بید بھی ظاہر ہوئی کہ اس اصل کو بھی تعق علیہ نہیں کہنا جا ہے کہ ہر صاع چار ہی مدکا تھا ، کیونکہ چھوٹے صاع کا چوتھائی بردا مذنبیں بن سکتا غرض مربھی فلام رہوئی کہ اس اصل کو بھی آئی بردا مدنبیں بن سکتا غرض مربھی

چھوٹے بڑے ہول مے،اور ہرایک نے اپنے غربب کےمطابق لے لیا۔

صاحبِ قاموں کا قول: حضرت نے فرمایا:۔ صاحبِ قاموں ثافق نے مدی مقدار بتلائی کہ دہ ایبا پیانہ ہے جو کہ درمیانی قدے آ دی کی ایک دوہتر بحرجائے، اورصاع دہ جس میں ایسی جارا جائیں۔

میں نے کہا کہ اگراس طرح نہ بہ شافعی کے مطابق سیدھا حساب کر کے ہی سمجھانا تھا، تو ہم نہ بہ حنی کے مطابق بھی حساب کر سے جہارا صاح چھود وہتروں سے پورا ہوتا ہے۔ پھر فرما یا، صاحب قاموں نفوی بھی ہیں اور حافظ حدیث بھی ، وہ شافعی ہیں گرا ہام اعظم کے بھی معتقد ہیں ، اگر چہ اپنے نہ بہ کی حمایت میں صدیت جاوز بھی کر جاتے ہیں ، ایک رسالہ '' نو رسعادت'' فاری میں لکھا جس میں ایک روایات بھی تعقد ہیں ، اگر چہ اپنے نہ بہ کی حمایہ کے بہاں کوئی اصل نہیں ہے اور بھی اپنے نہ بہ کی تائید کے لئے صحابہ کے تام لکھد سے ہیں ، جن کی سند نہیں ہوتی ، اور ان کا مقعمد اس سے تکثیر سواد ہوتا ہے ، جیسے رفع سبابہ کے مسئلہ میں جتنے صحابہ کا عدد جمع کیا، وہ ثابت نہیں ، اور رفع یدین میں مجمع ہے غیرا ہے تا ہا تعدد کھلا دیا ، حالا نکہ یہ خلاف واقع ہے ، جس کی تفصیل اپنے موقع پرآئے گی۔ ان شا واللہ تعالی

### عبارست موطاامام مالك رحمه الله

حفرت نے اوپر جس مجارت کوا پی تحقیق کاماً خذبتلایا، وہ موطاً امام ما لک بیاب قیذیہ من اعطر وی رمضان من غیر علہ میں ہے، اس میں حضرت ابنِ عمر وغیرہ سے نقل ہوا کہ ہردن ایک مسکین کو گیہوں کا ایک مددیدے یا کھلا دے تو بیرفدیہ ہوجائے گا اس سے معلوم ہوا کہ مدنبوی کی مقدار بقدرا کیک آ دمی کی خوراک کے تھی۔

دلائل جنید: حضرت شاه صاحب نے فرمایا: صابع عراتی کا جموت عبد نبوی اور عبد فاروتی میں نا قابل انکار ہے اوراس کے بہت سے قوی
دلائل جیں، مثلاً ابوداؤد کی حدیث جوشر واسلم پر ہے، حضرت انس نے بیان کیا کدرسول اکرم علی ہے برتن سے دخو فرماتے تھے، جس میں
دورطل ساتے تھے، اور شسل صاع سے فرماتے تھے، اور سیحین سے آپ کا مدسے وضوکر نا ثابت ہے، لبندادہ برتن مدی تفاطحاوی ونسائی شریف
میں ہے کہ جاہد نے ایک بیالہ دکھایا جو آٹھ دطل کا انداز اُہوگا، انھوں نے کہا کہ جھے سے حضرت عائش بیان کرتی تھیں کہ اس جسے برتن سے نبی
کریم علی اور ایک جانے کے۔

نیز طحاوی شریف میں ابرا ہیم نخعی ہے بھی بہسند صحیح مروی ہے کہ انھوں نے کہا کہ ہم نے صاع عمر کواندا زاتو اس کوصاع حجاجی پایا جو آٹھ رطل بغدا دی کا تھا، ابن ابی شیبہ نے حسن بن صالح ہے روایت کیا کہ حضرت عمر کا ( رائج کردہ ) صاع آٹھ رطل کا تھا۔

### حضرت ابن حجررحمه اللدكي روش سي تعجب

حضرت شاہ صاحب درس میں فرمایا کرتے تھے کہ حافظ صاع عمری کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرف منسوب کرتے ہیں اور حضرت عمر فارون کی طرف منسوب بیس کرتے ہیں اور حضرت عمر فارون کی طرف منسوب بیس کرتے ہیں جات ان کی جالب قدر کے لئے موزوں نہیں، جس صاع کا وجود عہد رسالت میں تھا ، اور اس سے کسی طرح انکار نہیں کیا جاسکتا ، پھر حضرت عمر کے دور فلافت میں تو پوری طرح وہی رائج ہوا ، جس سے "مساع عمری" مشہور ہوا ، پھر اس سے کسی طرح انکار نہیں کیا جات ہی اپنے دور فلافت میں روائے دیا ، اس کے بعد تجاج نے بھی اپنے زمانہ میں حضرت عمر کے صاع کے مطابق صاع رائے کیا جس پروہ فخر بھی کیا کرتا تھا اور الل عراق سے کہنا تھا کہ میں نے تمہارے لئے صاع رسول علی کے کورائے کیا (شرح احیاء مطابق صاع رائے کیا جس پروہ فخر المہم کا کہا ۔ ا)

حافظ ابن تیمید کا اعتراف: فرمایا: حافظ ابن تیمید نے بھی وضوعشل کے لئے تو صاع آٹھ ہی رطل کا مان لیا ہے، کین صدقۂ میں ۳/۱۔۵رطل کا اختیار کیا ہے، حنفیہ کے نزویک سب امور میں آٹھ رطل کا ہی صاع لیا گیا ہے اور یہی احتیاط کا بھی مقتضے ہے۔

### علامهمبار كيوري كاطر زيخفيق بإمغالطه

تخفۃ الاحوذی شرح التر ندی باب صدفۃ الفطر ۱۲ میں '' سنییہ' کے عنوان سے ککھا:۔ صاع دو بیں تجازی وعراقی ، صاع حجازی سا/۔ ۵ رطل کا اورعراقی آشھ رطل کا تھا، عراقی اس لئے کہتے ہیں کہ بلادِ عراق کوفہ وغیرہ میں مستعمل ہوا اورای کو' صاع حجاجی'' بھی کہتے کیونکہ حجاج نے اس کو نکالا تھا، اور صاع حجازی بلادِ حجاز میں مستعمل ہوا ، اور وہی نبی کریم آفی ہے کے زمانے میں بھی مستعمل تھا، جس سے لوگ صدقہ' فطر نکا لئے تھے، یبی مالک، شافعی ، احمد ، ابو یوسف اور جہور کا غد جب ہے اور یبی حق ہے، اما م ابوضیفہ صاع عراق کے قائل ہیں۔''

علامہ موصوف نے صام عمراتی سے نسب فاروتی وعری دونوں کواڑا دیا ،اوراس کا کلِ استعال بھی صرف عراق کو بتلایا ، حالانکہ دورِ فاروتی وعری دونوں کواڑا دیا ،اوراس کا کلِ استعال بھی صرف عراقی کے بتا یا گئی کہ کہ خاروقی وعری دیجاتی ہیں تو وہ پوری طرح حرین شریفین ہیں بھی رائج رہا، صاع عراقی کا موجد جہاج کو قرار دیا ، حالانکہ او پر بتلایا گیا کہ جہاج کے حضرت عمر کے حصاع کی تقلید کی تھی ، جس پروہ فخر کرتا تھا اور خود علامہ مبار کپوری نے بھی ، ۲۔ ااور کہ یا سی بخاری شریف ۹۹۳ باب صاع المدینہ سے سائب بن بزید کا قول نقل کیا کہ عہد نبوی میں صاع بدو گئے تھا، تمہارے آج کے مدے لحاظ سے ،اوراس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں اضافہ ہوائی کی روشن میں کم از کم حضرت عمر بن عبدالعزیز بی کی طرف ابراز وایجاد کی نسبت کر دینی چا ہے تھی ۔ حضرت شاہ صاحب نے میں اضافہ ہوائی کی روشن میں کم از کم حضرت عمر بن عبدالعزیز بی کی طرف ابراز وایجاد کی نسبت کر دینی چا ہے تھی ۔ حضرت شاہ صاحب نے سے غلط طرز تحقیق پر فرمایا کرتے تھے۔ اسے غلط طرز تحقیق پر فرمایا کرتے تھے کہ اس سے دین وعم کوکوئی فائدہ نہیں پنچا، حافظ ابن مجرئر بھی کئی مواضع میں اس تھم کا افتاد فرمایا کرتے تھے۔

#### امام ابو بوسف كارجوع

الع محقق عینی نے لکھا کدامام صاحب کے ساتھ ابراہیم نخنی ، عجاج بن ارطاق بھم بن عیبند ، اورامام احربھی ہیں (ایک روایت بس)عمد ۱۰-۱۰)

ہے صاع کی ) پسم ممکن ہےان کی مرادصاع اصغرے ۸رطل والا ہی صاع ہو جوحضرت عائشہ کے گھر میں مستعمل تھا،اوروہ صاع ہشامی ہے چھوٹا تھا،للبذا ابن حبان کی اہلِ عراق پر ملامت وتشنیع ( کہانھوں نے شمر مذکورکونہیں لیا) خودان پر ہی الٹی پڑسکتی ہے۔

آخر میں علامہ کوڑی نے یہ بھی لکھا کہ اہلِ مدینہ کا قول مقدارِ صاع کے بارے میں صرف تعاملِ عہدامام مالک پر ہن ہے، اس کے لئے کوئی حدیثِ صرح مسنوئیں ہے، حالانکہ تعامل میں شبہ ہوسکتا ہے اور اس میں توارث ٹابت کرنا بھی نہایت وشوار ہے۔ بخلاف اس کے کہ اہلِ عراق کا قول مدیثِ محتجے مسند، آٹارِ معتبرہ اور عملِ متوارث سے ثابت ہے، ٹہذا اہلِ عراق کا قول ہی صاع کے بارے میں اختیار کرنا بہتر ہے، تاکہ کھارات وصد قات میں بھینی طور پر برائے ذمہ ہو سکے، نیز خروج عن الخلاف اور اصلے للفقیر کی رعایت ہے بھی وہی مسلک منروری الا تباع ہے۔ چہ جائیکہ اس کوضعیف قرار دیا جائے (احقاق الحق لا بطال الباطل نی ''مغیث الحلق'' ۱۱۳) اس مسئلہ کی ہاتی بحث باب صاع المدینہ و مدالتی تعلق میں آئے گی، بشر یا زندگی و تو نی ایز دی، انشاء اللہ تعالی۔

### بَابُ المسَحُ عَلَيے الخفين

(موزوں پرمسح کرنا)

(٩٩١) حَدَّ قَنَا اَصْبَغُ بُنُ الْفَرَجِ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ قَالَ حَدَّ ثَنِي عَمُرٌ وَقَالَ حَدَّ ثَنِي اَبُوالنَّصُوعَنُ اَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ مَسَحَ بُنِ عَبُدِ اللَّحُ مَنْ عَبُدِ اللهِ عَمْرَ عَنُ سَعُدِ بْنِ آبِي وَقَاصٍ عَنِ النَّبِي صَلِيَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ مَسَحَ عَلَى اللَّهِ عَنْ عَبُدَ الله عَمْرَ عَنُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ عَبُدَ الله عَمْرَ سَأَلَ عُمْرَ عَنُ ذَالكَ فَقَالَ نَعَمُ إِذَا حَدَّ ثَكَ شَيْعًا سَعُدَّ عَنِ النّبِي عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ وَقَالَ مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ الْحَبْرَ فَى آبُو النَّصُو اللّهُ اللّهَ عَنْهُ عَيْرَهُ وَقَالَ مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ الْحَبَرَ فَى آبُو النَّصُو اللّهُ اللّه عَنْهُ عَيْرَهُ وَقَالَ مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ الْحَبَرَ فَى آبُو النَّصُو اللّهُ اللّهَ اللّهَ عَنْهُ عَيْرَهُ وَقَالَ مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ الْحَبَرَ فَى آبُو النَّصُو اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ وَقَالَ مُؤْسَى اللّهُ عَنْهُ الْعَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ عَيْرَهُ وَقَالَ مُؤْسَى اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

( • • ٢) حَدَّ ثَنَا عَمُرُوبُنُ خَالِدِ الْحَوَّانِيُّ قَالَ ثَنَا اللَّيْتُ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيْدِ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ عَنْ نَا فِع بَنِ جُبَيْهِ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الْمُعْيُرَةِ عَنْ أَبِي الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَّسُولِ الله صَلَيَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ خَوجَ لِحَاجَتِهِ فَا التَّبَعَةُ الْمُغِيْرَةُ بِإِ دَاوَةٍ فِيهَا مَا ءٌ نَصَبَّ عَلَيْهِ حِيْنَ فَلَ غَيْنَ الله مُعَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ حِيْنَ فَلَ غَيْنَ الله عَلْمُ وَمَنْ عَلْمَ وَابْنَ عَمْو و بُنِ اُمَيَّةَ الطَّمَ مَلُ يَا الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْمُخْتَى وَالْمَعَ عَلَى الْمُخْتَى وَالْمَا الله عَلْمُ وَسَلَمَ عَلَى الله عَلْمُ وَسَلَمَ عَلَى الْمُخْتَى وَالْمَعَ عَلَى الْمُخْتَى وَالْمَعَ عَلَى الْمُخْتَى وَالْمَعْمَ وَابْنَ الله الطَّمَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْمُخْتَى وَالْمَعَ عَلَى الْمُخْتَى وَالْمَعَ عَلَى الْمُخْتَى وَالْمَعَ عَلَى الْمُحْتَى وَالْمَعَ عَلَى الْمُخْتَى وَالْمَعَ عَلَى الْمُخْتَى وَالْمَعَ عَلَى الْمُحْتَى وَالْمَعَ عَلَى الْمُحْتَى وَالْمَعَ وَالْمَ الله وَالْمَالِي وَالله وَالله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْمُحْتَى عَنْ الْمِي سَلَمَةَ عَنْ الْمِي وَالْمَ الله وَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى عَنْ يَحْدَى عَنْ الْمِي سَلَمَةَ عَنْ الْمِي عَلَى وَالْمَ الله وَالله وَالله وَالله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى عِمَا مَتِه وَخُفَيْهِ وَالْمَعَ عَلْمُ وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْمَ وَسَلَمَ عَلَى الْمُعَلَى وَسَلَمَةً عَنْ عَمْ وَوَالَعَةُ مَعْمَلًا عَلْمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْمَ وَالْمَا مَنِه وَخُفَيْهُ وَالْمَعَ عَلَى عَلَى الله عُلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَةً عَلَى وَالْمَاعِلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ الله وَاللّه وَسَلَمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الله الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَلَى الله وَالْمَا عَلَيْهِ وَسَلْمَ الله وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَلَى الله وَالْمَا عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَلَى الله وَالْمَا الله وَالْمَا وَالْمَا الله وَالْمَا عَلَيْهِ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالِمَا وَالْمَا الله وَالْمَا اللّه وَاللّه وَالْمَا الله وَالْمَ

ترجمه (199): حضرت سعد بن الى وقاص رسول التعلق سے دواہت کرتے ہیں کہ رسول التعلق نے موزوں پرس کیا اور عبداللہ بن عمر فی سے حضرت عمر سے اس کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے کہا ہاں! آپ نے سے کیا ہے، جبتم سے سعدرسول التعلق کی کوئی حدیث بیان کریں تو اس کے متعلق ان کے سوال کمی دوسرے آ دی سے مت پوچھو، اور موی ابن عقبہ کہتے ہیں کہ مجھے ابوالنصر نے بتلا یا انھیں ابوسلمہ نے خبردی کہ سعد بن ابی وقاص نے ان سے رسول التعلق کی بیصد بیٹ بیان کی ۔ پھر مصرت عمر نے (اپنے بیٹے) عبداللہ سے ایسانی کہا (جیسا ، اوپر کی روایت میں ہے)

(۲۰۰) حضرت عروہ اپنے والد حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت کرتے ہیں کدایک بارآ تخضرت علی ہے ۔ فع حاجت کے لئے باہر تشریف لے گئے تو مغیرہ پانی کا ایک برتن لے کرآپ کے پیچھے گئے ، جب تضاءِ حاجت سے فارغ ہوئے تو مغیرہ نے آپ کو دخؤ کرایا اور آپ کے اعضاءِ دضویر پانی ڈالا ، آپ نے دضوکیا اور موزوں پرمسح فرمایا۔

(۴۰۱) حضرت جعفر بن عمرو بن اميدالضمر ک نے نقل کيا کہ انھيں ان کے باپ نے خبر دی کہ انھوں نے رسول التعلقظیۃ کوموز و رمسے کرتے ہوئے دیکھا ہے،اس حدیث کی متابعت حرب اورا بان نے بچیٰ سے کی ہے۔

. (۲۰۲) حضرت جعفر بن عمروا ہے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول التعاقیقی کوایے تماہے اور موزوں پرسے کرتے ہوئے دیکھا، اس کوروایت کیا معمر نے کی ہے، انھوں نے ابوسلمہ سے انھوں نے عمرو سے متابعت کی ہے اور کہا ہے کہ میں نے رسول اللہ علیجے کودیکھا ہے۔

تشری : اصل بات بیتی کے حضرت عبداللہ ابن عمر کوموزوں پرسی کرنے کا مسئد پہلے ہے معلوم نہ تھ، جب وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس کوفہ بین آئے اور انھیں موزوں پرسی کرتے ہوئے دیکھا تواس کی وجہ پوچی انھوں نے رسول اکر میں اللی کے حضل کا حوالہ دیا کہ آپ بھی سی فرمایا کرتے تھے اور کہا کہ تم اس کے متعلق اپ والد حضرت عمر ہے تھید لین کرلو، چنانچے انھوں نے جب حضرت سے مسئلہ کی تقد لین کی اور حضرت سعد کا حوالہ دیا تب انھوں نے فرمایا کہ سعد کی روایت قابل اعتاد ہے، رسول اللہ سے جو حدیث و انقل کرتے ہیں وہ سی ہوتی ہوتی ہو اور کسی اور نے تقل کرنے کی ضرورت نہیں، بظاہر حضرت عبداللہ بن عمر کوموزوں پرسی کا مسئلہ تو معلوم ہوگالیکن وہ غالبا ہے بھے تھے کہ ان کا تعلق سفر سے ہے، شریعت نے سفر کے لئے یہ ہوات دی ہے کہ آ دی پاؤل دھونے کی بجائے موزے بہنے پہنے ان پر پانی کا ہاتھ پھیر لے، لیکن جب حضرت سعد ہے معلوم ہوا کہ اس کی اجازت حالت قیام جن بھی ہے تب انھوں نے سابق دائے سے دجوع فرمالیا۔

امام بخاری نے می خفین کی اہمیت کے پیش نظراس پرستقل باب قائم کیا بحق بینی نے لکھا:۔اس سے جوازی خفین معلوم ہوا،
جس کا افکار بجزاہلی صلال و بدعت کے کوئی نہیں کرسکتا، چنا نچے خواری نے اس کونا جا کر قرار دیا، صاحب بدائع نے لکھا کہ می خفین عامہ صحاب عامہ نقتہاء کے نزد یک جائز ہے،صرف این عباس سے بچوری ہے جواز کی روایت آئی ہے اور یکی قول روائض کا ہے حسن بھری سے مروی ہے کہ جھے ستے ،اس لئے امام ابوطنیف نے اس کواہلی سنت والجماعت کی شرط وعلامت قرار دیا اور فر مایا کہ ہم لوگ شیخین (ابو بکر وعرام) کوسب صحابہ سے افضل بچھتے ہیں، ختیمین (عثان وعلیٰ) سے مجت کرتے ہیں، کم خفین کو جائز کہتے ہیں، عبید تمرکورام نہیں کہتے (یعنی شلٹ کو) یہ بھی امام صاحب سے مروی ہے کہ ''مسح کا قائل میں اس وقت تک نہیں ہوا جب تک میر سے پاس اس کے ولائل دن کی روشن کی طرح نہیں آگے'' ۔لبذااس سے افکار کرتا کبار سے اس کے قلاف وروکر نا اور ان سب کوخط و جب تک میر سے پاس اس کے ولائل دن کی روشن کی طرح نہیں آگے'' ۔لبذااس سے افکار کرتا کبار سے اس کے قلاف وروکر نا اور ان سب کوخط و غلطی پر سجھتا ہے، جو ہدعت ہے اس لئے علامہ کرخی نے کہا' دوخص سے خفین کو جائز نہیں سجھتا، جھے اس کے قرکا اندیشہ ہے ساری امت نے علامہ کرخی نے کہا' دوخص سے خفین کو جائز نہیں سمجتا، جھے اس کے قرکا اندیشہ ہے ساری امت نے بلا خلاف اس امرکوشلیم کیا ہے کہ درسول اکرم مقابلة نے نہ سے خفین کو جائز نہیں سمجتا، جھے اس کے قرکا اندیشہ ہے ساری امت نے بلا خلاف اس امرکوشلیم کیا ہے کہ درسول اکرم مقابلی نے نہر خفین کیا ہے۔''

محدث پہنی نے کہا:۔ ''مسم خطین کی کراہت کھزت کی ابن عبال و حضرت عائشہ کی طرف منسوب کی گئی ہے، کین حضرت علی کا و قول ''سبق الکتاب بالمسم علی الخفین ''کس سندموصول و متصل سے منقول نہیں ہے جس سے قاعدہ کا ثبوت ہو سکے۔ حضرت عائشہ ہے متعلق یہ بات تحقیق ہوئی کہ انھوں نے اس مسئلہ کاعلم حضرت علی پر ہی محمول کیا تھا، اور حضرت ابن عباس نے اس کوصرف اس وقت تک مکروہ سمجھا تھا، جب تک کہ نزول ما کدہ کے بعد آنخضرت علی ہے مسمح خطین ٹابت نہیں ہوا تھا، اور جب ٹابت ہوگیا تو آپ نے پہلی رائے سے رجوع کر کیا۔''جوز قانی نے کتاب الموضوعات میں لکھا کہ حضرت عائشہ سے مسمح خطین کا انکار درجہ ثبوت کوئیں پہنچا، کا شانی نے کہا کہ حضرت ابن عبال ہے انکار کی روایت درجہ صحت کوئیں پیٹی، کیونکہ اس کا مدار عکر مدیر ہے، اور عطاء کو جب بیہ بات پیٹی تو فر مایا کہ عکر مدنے غلط کہا اور بیا ہے۔

بھی فر مایا کہ این عبال کی رائے مسمح خفین کے مسئلہ میں لوگوں کے خلاف ضرور تھی مگر وفات ہے قبل انھوں نے سب کی رائے ہے اتفاق کر لیاتھا۔

مغنی این اقد امد میں ہے:۔ امام احمہ نے فر مایا:۔ "میرے دل میں مسمح خفین کے بارے میں کوئی تر دونہیں، اس میں مرفوع وغیر مرفوع چالیس احادیث اصحاب رسول الشفائی ہے مروی جین "بی بھی فر مایا:۔ "دمسح عنسل سے افضل ہے کیونکہ نبی کر بم مقالے اور آپ کے اصحاب نسلیت بی کی چیز کوافت یار کرتے تھے۔"

یمی ندہب شعبی بھم واسختی کا بھی ہے، اور حنفیہ کی (مشہور کتاب فقہ) ہدا یہ بیں ہے کہ اس بارے میں احادیث واخبار مشہور و مستفیض ہیں اس لئے جواس کو جائز نہیں بچھتا اس کومبتد ع کہتے ہیں، لیکن جوفف جائز سجھ کرسے نہ کرے، اس نے عزیمت کواختیا رکیا، اور وہ ماجور ہوگا امام شافعی وجماد بھی سے کونسل سے افضل کہتے ہیں، لیکن اصحاب الشافعی شسل کوافضل کہتے ہیں، بشر طیکہ ترک مسے سنت سے بے رغبتی اور جواز سے ہیں شک کے سبب ند ہو (عمد ۃ القاری • 22۔ ا)۔

### بحث ونظر حضرت ابن عمر کے انکارسے کی نوعیت

محقق عنی نے لکھا:۔امام ترفری نے امام بخاری ہے نقل کیا کہ ابوسلمہ کی روایت حضرت ابن عمر کے متعلق دربارہ مسمح خصرت ابن عمر سے مسلم کی اس کے تر دوسوال کا واقعہ درست ہے ) امام ترفری نے ریجی کہا کہ ش نے امام بخاری ہے دریافت کیا کہ کیا حضرت ابن عمر ہے مسلم خصین کے بارے شک کوئی حدیث مرفوع ثابت ہے؟ تو اس سے انھوں نے لاعلی ظاہر کی ، میمونی نے کہا کہ بیس نے امام احمد ہے اس بارے بیس سوال کیا تو انھوں نے کہا '' مسیح نہیں' ابنِ عمر تو مسلمے کہا تھا کہ بیس کہتا ہوں مسلم کیا تو انھوں نے کہا تک کہا کہ بیس کہتا ہوں مسلم کیا تو انھوں نے کہا '' مسلم کیا تھا کہ بیس کہتا ہوں حضرت ابن عمر کا افکار سے ، حالت حضر وا قامت ہے متعلق تھا، جیسا کہ اس کی وضاحت بعض روایات سے ہوئی ہے، باتی سنر کی حالت میں وہ بھی اس کو پہلے سے جانے اور مانے تھے، اور ان کی روایا ہے سخ خفین کو ابن ابی خشیمہ نے اپنی تاریخ کمیر میں اور ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں کو بہلے سے جانے اور مانے نے مول اکرم علیہ کو بحالے سفر می خفین فر ماتے ہوئے دیکھا ہے (عمر ۱۸۵۴ء)

حضرت شاہ صاحبؒ نے فر مایا کہ حدیث الباب میں حضرت ابن عمرؒ کے حضرت عمرؒ سے سوال واستصواب کی وجہ یہ بتلائی گئی ہے کہ سفر میں تو وہ مسج خفین سے واقف تنے الیکن حالتِ اقامت کے مسئلہ کاعلم نہ تھا۔

یں کہتا ہوں کہاں تاویل کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت دینی امور ومسائل کاعلم بندرت حاصل ہور ہاتھا۔ حاجات و
واقعات کے موافق لوگ ان کورفتہ رفتہ حاصل کر رہے تھے، اس زمانہ میں مدارس وغیرہ نہ تھے، کہ ایک وقت میں سارے مسائل کا درس دیا
جاتا، اس لئے حضرت ابن محرکو بھی رفتہ رفتہ ہی علم حاصل ہوا ہوگا، پھراس کے ساتھ بیہات بھی نظر انداز نہ ہونی چاہیے کہ بھی حضرت ابن عرق جو
یہاں سے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، ان ہی کے ہاتھ رفع یدین کا جھنڈ اہے۔ جبکہ خلفاء مثلاثہ سے اس کا کوئی شوت نہیں ہے، اور اس
کی بحث اپنے موقع پر کافی وشافی آئے گی، ان شاء اللہ تھا گے۔

ال ہائیہ ہما یہ مطبوعة ولکھوراسم۔اجس بیجی ہے کہ ابن الی شیب نے حضرت عطاء سے یہ قول نقل کیا ۔ ' عکر مدنے تسطی کی ، جس نے خود حضرت ابن عباس کوسم خطین کرتے ہوئے ویکھ ہے' اور پہنی نے موی بن سلمہ سے نقل کیا ہے کہ جس نے حضرت ابن عباس ہے خضین کے بادے جس سوال کیا تو فر مایا کہ' مسافر کے لئے تمن دن تک جا ترہے۔' (مؤلف)

افا دات انور: فرہایا:۔خف کا ترجمہ اردومیں موزہ مناسب نہیں ( کیونکہ اردومیں موزہ کا استعال جراب کے لئے ہوتا ہے۔جس کو بغیر جوتا کے پہن کرنہیں چل سکتے) حنف وہ ہے جس کو پہن کرچل سکیں یعنی مسافت طے کرسکیں ،ای لئے اخفاف کا استعمال اونٹ کے پاؤں کی ٹاپ کے لئے ہوتا ہے کہ وہ ان سے چلتا ہے، راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ خف کا ترجمہ چرمی موزہ کیا جائے ،تو پھراشکال ندکورہ باتی ندرہے گا، واللہ اعلم۔

فرمایا:۔حدیثِ مٰدکورہ میں جوربین وعلین کاذ کر قطعانہیں ہے،اور وہ یقیناً وہم ہے، کیونکہ بیروا قعدستر طریقوں سے روایت ہوا ہے کسی نے بھی اس میں سمج جوربین وتعلین کاذ کرنہیں کیا،اس لئے امام تر نمدی نے جوروایت ذکر کی ہے، وہ بھی قطعاً ویقیناً وہم ہے،اور یہی کہ جا سکتا ہے کہام م تر نمدی نے اس روایت کی تھیجے فقط صورتِ اسناد کے لحاظ ہے کردی ہے۔

مسح عمامه کی بحث اس مسئله کی نهایت کمل دمرتب بحث رفیق محترم مولانا سید محمد پوسف صاحب بنوری دامت فیونهم نے معارف السنن میں گھی ہے، جس کوحسب ضرورت اختصار کے ساتھ یہاں درج کرتا ہوں:۔

بیانِ فداہب:امام اعظم ابوحنیفہ،امام شافعی،ابن مبارک اورثوری (اس طرح امام مالک دحن بن صالح) کا قول ہے کہ فریضہ مسحِ راس صرف عمامہ پرمسح کرنے سے ادانہ وہ گااورای کو ابن المنذ رنے عروہ ابن الزبیر، قعمی بخعی، وقاسم بن محمد سے نقل کیا ہے، اور دوسروں نے حضرت عی ابن عمرٌ و جابرٌ سے بھی نقل کیا ہے، نیز خطابی و ماوروی نے اکثر علماء کا یہی ند ہب قرار دیا ہے اور امام ترفدی نے بہت سے اہل علم، صحابہ و تابعین کا قول یہی ہتلایا ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا:۔امام بخاریؒ نے اگر چدمتے عمامہ کی حدیث عمرو بن امیضم کی ہے تخ تئے گی ہے،لین اس کے لئے مستقل باب وترجمہ قائم نہیں کیا،معلوم ہوا کہ اس میں ان کے نز دیک کچھ ضعف ہوگا۔ کیونکہ میں نے ان کی بیعادت دیکھی ہے کہ اگر حدیث قو کی بھی ہوا وراس میں کوئی لفظ مترود فیہ یا گل انظار ہوتو اس کوشیح بخاری میں لے تو آتے ہیں، مگر اس لفظ پر ترجمۃ الباب قائم نہیں کرتے نہاں سے معلوم ہوا کہ مسلم عمامہ میں ان کوتر دد ہے،اورای لئے اس کو خدہب نہیں بنایا، واللہ اعلم۔

دوسراقول ہے کہ صرف عمامہ پرسے کرنے ہے بھی فرض اوا ہوجائے گا، یدرائے امام احمر، اوزائی، ایحق، ابوثور، ابن جریروابن الممنذر کی ہے، اوراس کو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عر، انس بن ما لک، ابی امامہ، سعدا بن ابی وقاص، ابوالدرواءاور عمر بن عبدالعزیز، بکول حسن وقا وہ ہے بھی نقل کیا گیا ہے، پھران حضرات میں ہے بعض نے اس عمامہ کو طبارت کی حالت میں سر پر باندھنے کی شرط کی، بعض نے کہا کہ وہ وہ علمہ ' محکمت کیا گیا ہے، پھران حضرات میں ہے بعض نے اس عمامہ کو طبارت کی حالت میں سرپر باندھنے کی شرط کی، بعض نے کہا کہ وہ وہ عشامہ ' مورد گیا ہے کہ وہ حصر شوڑی کے بنچ ہے لاکر باندھا گیا ہو پھے حضرات نے بلاکی شرط کے بھی جائز کہا، بین قد امہ نے ' المنتی' میں کھا کہ اگر عمامہ کا کہ اور اگر سرکے جائز نہیں، کیونکہ ایسے علی صوائل ذمہ کی اور کھارو کھار کیا تو اس کے جوتے ہیں۔ اور ان کے اتار نے میں کوئی کلفت و زحمت نہیں ہوتی الی اور اگر سرکے سامنے کے حصہ پرسے کیا تو ذمہ کو نور کھارو میں کہ کہ وہ ہے کہ میں۔ اور ان کے اتار نے میں کوئی کلفت و زحمت نہیں ہوتی الی اور اگر سرکے سامنے کے حصہ پرسے کیا تو شافعیہ کے ذرد یک مستحب ہے کہ میں عمامہ سے اس کی تحمیل کرلے (شرح المہذ ب کے اور المعنی ۱۲۱ اور غیر ہور)

امام محر نے اپنے موطاء میں ذکر کیا۔ " بہمیں یہ بات پنجی ہے کہ می عمامہ پہلے تھا پھر متروک ہو گیا' ۔ علاء نے ذکر کیا کہ امام محر کے جلے " (بلاغات) "مند ہیں، اور قاضی ابو بکر کی "عارضة الاحوذی" ہے معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ بھی امام شافق کی طرح می ناصیہ کے بعد می عمامہ سے سنت استیعاب کی اوائیگی کے قائل ہیں، مگر حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ باوجود کا ال تنبع و تلاش کے جھے یہ بات فقہا ع حنفیہ کی کتابوں میں ندل کی ، ایسے ہی سنت استیعاب کی اوائیگی کا قول امام مالک سے عارضة الاحوذی میں نہیں ہے، لیکن میں نے اس کو بعض کتب مالکیہ اور "مقد مات ابن رشد الکہیں" میں دیکھا ہے۔

د لائل حنا بلید: (۱) حدیث بلال وسلم میں ہے کہ میں نے رسول اکرم الفیجے کودیکھا آپ نے نظین اور دویٹہ پرمسح فر مایا۔ کاری سے جو میں میں میں میں میں میں میں اس متلاقوی میں نظر

(٢) حديث حمروبن اميه بخاري ميس كه ميس في رسول اكرم الله كوعمامدا ورخفين يرميح فرمات بوئ ويكها .

(۳) حدیمی توبان ابوداوُ دمیں ہے کہ رسول الٹھائی نے سریہ (فوجی دستہ) بھیجا، ان کو دہاں جا کر تھنڈ کا اثر ہو گیا، جب آپ کی خدمت میں واپس لوٹے تو آپ نے تھم فر مایا کہ تماموں اور چرمی موز وں پرمسح کریں۔

دلائلِ ائمه ثلاثه: (۱)ار شادِ باری عزاسه 'و آمست و ابرؤسکم "میں می راس کا تھم ہے، عمامہ کو سرنیں کہدسکتے نداس کو سرکا تھم دے سکتے ہیں، چونکہ امرِ قرآنی قطعی ہے، اورایسے ہی سدت کر اس بھی متواتر ہے، ان کے مقابلہ میں جن اخبارِ احاد سے می عمامہ ثابت ہے، وہ نظنی ہیں، ان کی وجہ سے امرِ قطعی کورک نہیں کیا جاسکتا۔

ووسرے بیدکدان اخبار میں بھی می عمامہ پراخت رواکتفاءاورسرے ہے می راس کی نئی بہصراحت نہیں ہے، بلکہ حدیث مغیرہ (ب روایت مسلم وغیرہ) میں بیصراحت ہے کہ حضور علی نے ناصیہ، عمامہاور خفین کامسے فر مایا،اس ہے معلوم ہوا کہ بعض طرق روایت میں ناصیہ کا ذکر بطورِ اختصار متر وک ہوا ہے تیسرے بید کہ سمتفل عضو ہے، جس کی طہارت سے قرار دی گئی ہے،اس لئے سر پرکوئی چیز سے صائل و مانع ہوتو اس کامسے میجے نہ ہوگا، جیسے تیم میں اگر منداور ہاتھوں پرکوئی کیڑاڈال کراس پرسے کریں تو کسی کے زدیک بھی وہ تیم درست نہ ہوگا۔ دلائل حنا بلہ کا جواب: ان کے دلائل کا جواب دی صور توں ہے دیا گیا ہے، جو درج ذیل ہیں:۔

(۱) محدث شہیر حافظ ابوعمرائن عبدالبر نے فرمایا کہ می عمامہ کی احادیث (بردایت عمر دبن امیہ بلال ، مغیرہ وانس) سب معلول بیں ، اورا مام بخاری نے جو حدیث عمر وروایت کی ہے ، اس کا فسادِ استاد ہم نے اپنی کتاب ' الا جوبة عن المسائل المستخر به من البخاری ' میں بیان کیا ہے ۔ (شرح المواہب للزرقانی ' العلیق المجدعن الاستذکار ، البدا بیان رشد ۔ والفقو حات المکیه ) اصلی نے کہا کہ عمامہ کا ذکر حدیث عمر و بین امریہ میں اوزاعی سے خطأ ہوا ہے ، کیونکہ شیبان ، حرب وابان مینوں نے اس بارے میں اوزاعی کی مخالفت کی ہے للبذا جماعت کو ایک پرتر جے دینی چاہیے ' محقق عینی نے اصلی کا قول نہ کو نقل کر کے اس پر تحقب بھی کیا ہے کہ اوزاعی کے تفر دکوئفن خطاء پر محمول کرنا محد تا نماصول سے قابل دین جا ہوں کہ نامہ ہوگئی ہوا ہے ، جو دوسری روایات کے منافی نہونے کی صورت میں مقبول ہوا کرتی ہے (عمرة القاری ۱۸۵ میں اس کی معمول ہوا کرتی ہو کہ المد خطائی وغمرہ وعد شن کی رائے ہے کہ بعض روایات میں اختصار ہوگئی سے وادر مرادان میں بھی مسمح عمامہ و

(۲) امام بیہتی ،علامہ خطابی وغیرہ محدثین کی رائے یہ ہے کہ بعض روایات میں اختصار ہو گیا ہے،اور مرادان میں بھی سے عمامہ و ناصیہ دونوں ہیں ،تو جیہ نذکور کی صحت اس سے معلوم ہوتی ہے کہ بعض طرق روایت حدیثِ مغیرہ میں اور حدیثِ بلال میں بھی سے خضین و ناصیہ وعمامہ تینوں کا ذکر ہے اور بیمتی نے اس کی اسنادکو حسن قرار دیا ہے۔

(۳) قرآن مجید میں میچ راس کی تصریح ہے، احاد یمٹِ صحیحہ میں میچ عمامہ کے ساتھ میچ ناصیہ بھی مروی ہے، اس کے بعد جن احادیث میں صرف میچ عمامہ کے بغیر میچ ناصیہ کا ذکر ہے، ان میں اختال باتی احاد بیث کی موافقت کا بھی ہے اور مخالفت کا بھی ، اس لئے ان کی موافقت اور قرآن مجید کی مطابقت پرمحمول کرنا زیادہ بہتر ہے، گویا میچ عمامہ کی صورت میں قد دِ مفروض میچ ناصیہ یا سر کے بچھ کھلے ہوئے حصوں پر ہاتھ بھیرنے سے اوا ہوگئی ،خواہ ان کا ذکر آیا یا نہ آیا۔

علامہ خطابی نے معالم السنن میں لکھا:۔اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیے نے سے راس کوفرض کہا ہے اور صدیث میں تاویل کا احتال ہے، لہذا یقینی بات کواحتال والی بات کی وجہ سے ترک نہیں کر سکتے۔

حنبیہ:صورت ندکورہ میں سمح عمامہ کو تبعاً تسلیم کرلیا گیاہے، یعنی اصالہ تو اواءِ فرض کے طور پرمسے بعض راس ہوااور تبعاً اواءِ سنت واستخباب کے طور پرمسے عمامہ ہوا جیسا کہ علامہ خطابی کی عبارت سے بھی ظاہر ہوتا ہے، انھوں نے لکھا: ۔

"اکثر فقہاء نے می عمامہ کا انکار کیا ہے، اور صدیمی عمامہ میں اختصار میں بعض راس کا بیان بتلایا ہے، یعنی ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض اوقات حضور کر پہلے گئے نے کل سر (مقدم وموفر) کا سے نبیں اور نہ سر مبارک سے عمامہ اتارا، نہ اس کو کھولا۔ اور حدیث مغیرہ کوای صورت کی تغییر مانا کہ انھوں نے حضورا کرم ایک ہے وضوکا حال بتلاتے ہوئے ظاہر کیا کہ آپ نے ناصیہ اور عمامہ برسے فرہ یا، یعنی می ناصیہ کو میں عمامہ سے عمامہ اس کے تابع ہوگیا، جسے ممسم عمامہ سے محمام کی اور می عمامہ اس کے تابع ہوگیا، جسے مروی ہے کہ آپ نے جی موزہ کے اور می کیا اور اس کے نیاج حضہ پر بھی کیا بطورا سکے تابع ہوگیا، جسے مروی ہے کہ آپ نے جی موزہ کے اور می کیا اور اس کے نیاج حضہ پر بھی کیا بطورا سکے تابع ہوگیا، جسے مروی ہے کہ آپ نے جی موزہ کے اور می کیا اور اس کے نیاج حضہ پر بھی کیا بطورا سکے تابع ہوگیا ہوگیا ہوگیا۔

اس کے بعد جو چوتھی تو جیہ آرہی ہے ،اس میں بھی جبعاً کالفظ استعال ہوا ہے ،بھر وہ قصداً کے مقابلہ میں ہے ،اصالہ تے مقابلہ میں نہیں اور وہ تو جیہ قاضی العربی کی ہے ،اصالہ تے مقابلہ میں دونوں تو جیہ خطط ملط ہوگئی ہیں اور خطابی کی عبارت قاضی صاحب کی تو جیہ کے ذیل میں نقل ہوگئی ہے ،اس لئے یہ تنبیہ ضروری ہوئی ۔والعلم عنداللہ تعالے (مؤلف)۔

(٣) می عمامدکا جموت کی نص وعبارت سے تو ہے ہیں، بی کر پھنگا کے فضل سے ہوا ہے، اس کوجس طرح محابی نے دیکھا اور سے جماء ای طرح نقل کر دیا ہمحابی نے دیکھا کہ آپ نے سرکاسے تصدا وارداۃ فر مایا اور سے کے ذیل میں جوجعاً بینی بلا تصدوارا وہ عامہ کوتر ہاتھ گئے تو اس کو ظاہری صورت میں ہو جو کے جمد حصد سرکاسے کم است و کی تھامہ باندھے ہوئے جمد حصد سرکاسے کر سے تو اس حالت میں عمامہ کو جھی ہ وقصد انہ تھا، اس کو خاری مورت و خام میں عامہ کو جھی ہ وقصد انہ تھا، اس کو خاری مورت و خطا ہری سے کے خاط سے جیسا دیکھا ہے کہ ایست بیان کرویا، بھر بعد کے دوسرے راویوں نے آگر محابی کے مقصد و خرض کو نہ سمجھا اور اس کے ذکر کردہ میں کو حقیق وقصدی سے قرار دے دیا تو اس کی ذمہ داری محابی پڑئیں ہے۔

وقع مغالطہ: حضرت شاہ صاحب نے فر مایا:۔ یہ جواب قاضی ابو بحر بن العربی کا ہے اور ان کی مراد جوعام طور سے بھی گئی ہے وہ غلط ہے،
اس طرح اس کی بنیاو پر جوبعض حنفیہ نے جواب و یا کہ حضو طابعت نے می ناصیہ کے بعد تھا مہ کو درست فر مایا تھا، جس کوراوی (صحابی) نے سے سمجھ لیا۔ اور بیان کر دیا کہ آپ نے تھامہ پر سے فر مایا ہے، یہ جواب بھی میر سے نزد یک موز وں نہیں ہے کیونکہ اس سے صحابی کی تغلیط لازم آتی ہے جس نے واقعہ کا مشاہدہ کر کے بیان کیا، اور یہ بھی لازم آتا ہے کہ صحابہ کرام بے سوچ سمجھ دوایت کرتے تھے، حالا نکہ وہ افرادِ امت بی سب سے نیادہ ذکی وہنیم تھے۔ (سرورِ انبیاء اعلم الاولین والآخر میں تھا۔ )

البندا یہ امریام کی بھی ہے کہ صحابی نے تمامہ درست کرنے اور می شروی کے فرق کونہ مجھا ہو، ہم نے قاضی صاحب کی سمجھ مراد شعین کردی ہے، جس سے نہ صرف صحابی کی تعلیط سے نئی جاتے ہیں بلکہ اس کی تصویب نگاتی ہے۔

(۵) می تمامیکی عذر ہے ہوا ہوگا ، جیسے زکام ، در دِمر ، شعند کا اثر وغیرہ ، دما فی تکالیف ، اس کی تا ئید صدیب تو بان ہے ہی ہوتی ہے کہ حضور علی ہے نے ایک فوجی دستہ بھیجا تھا ، ان کوسفر سے شعند لگ گی ، واپسی پر آپ نے ان کوم تمام خشین کی اجازت مرحمت فر مائی علامہ بنور کی دام نیسی کے دستہ بھیجا تھا ، ان کوسفر سے پہلے کی تو جیہ قاضی خیاض نے ''العارضة '' ۱۵۱۔ ایس ذکر کی جیں ، کیکن تو جیہ سابق کا نفاذ ان کے فرجب (ماکی ) پڑئیں ہوسکتا کیونکدان کے یہاں سے راس میں استیعاب بلا حائل شرط ہے ، البتہ باتی فد بہ کی روسے تو جیہ نہ کورد درست ہے۔

(۲) می تمامہ سے مراوتو می متعارف شرگی ہی ہے ، لین تقیقیة سرکاسی مگر چونکہ وہ اس حالت میں تھا کہ سر پر عمامہ تھا ، اس کے اس حالت کا ذکر کر دیا گیا ، یہ جو اب حضرت علامہ عثانی نے فتح اسلیم مسلم سے موسکت ہوگئی ہوگی ، جیسے صدیب عربیت کے لحاظ ہے جو اب حقرت علامہ عثانی نے فتح اس حالت کے ذکر سے تمامہ با ندھے ہوئے سرکم کی طریقہ بتلانی ہوگی ، جیسے صدیب عربیت کے لحاظ ہے جو اب کو ایسی جیس والد تھی ہوئے سرکم کی طریقہ بتلانی ہوگی ، جیسے صدیب عربیت کے لحاظ ہے جو کہ بی اور فرض داوی اس حالت کے ذکر سے تمامہ با ندھے ہوئے سرکم کی اطریقہ بتلانی ہوگی ، جیسے صدیب علی میں میان عیاض اور این العربی دونوں ماکئی ہیں۔ واللہ نامی میں واللہ تکا میں میں میں اللہ بی میں واللہ تائی میں واللہ تھی ہیں۔ واللہ تعرب کے کا طریقہ بتلانی ہوگی ، جیسے صدیب اللہ کیان عیاض اور این العربی دونوں ماکئی ہیں۔ واللہ تائی جیسے واللہ تمامی عیاض اور این العربی دونوں ماکئی ہیں۔ واللہ تائی جیسے واللہ تکا میں میں میں کو انداز کے انداز کی اس کی اس واللہ کیان کیان کی جیسے واللہ کی ایک ہیں۔ واللہ تو کی خوالم کو انداز کیان کیان کی جیسے واللہ کو کی خوالم کی جی دونوں ماکئی ہیں۔ واللہ کی جیسے دونوں ماکئی جیسے واللہ کی میں میں کی کی خوالم کی کی میں میں کی کی کر میں کی کی میں کی کو خوالم کی کو کی کی کو کی کی کی کو کر میں کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کر کے کو کو کو کی کو کو کی کر کے کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو ک

انی داؤد میں ہے کہ آنخضرت علی ہے تھا مدکے نیچ ہے ہاتھ داخل کر ہے سرکا گلے حصہ کاسے فرمایا ،اور عمامہ کوئیں کھولا (نہ سرسے اتارا) (2) سے کا مقصد سرکوتری پہنچانا ہے ،اس لئے اگر عمامہ چھوٹا ہوجو پورے سرپرندآئے ،اور سرکے اطراف کھلے ہوں ،جیسا کہ بہت سے لوگ ہاند ھتے ہیں ، یا عمامہ کا کپڑا جھاننا اور ہاریک ہو،جس سے تری سرتک پہنچ جائے تو ہا وجود عمامہ کے بھی مقصود حاصل ہوجائے گا اس توجیہ کی تا سید لفظ خمارے ہوتی ہے جو بجائے عمامہ کے حضرت بلال سے مسلم ،نسائی ،تر فدی میں مروی ہے۔

گویا ایسے میں مدکو باریک کپڑے اور چھوٹے ہونے کے باعث (عورتوں کی اوڑھنی یا دوپٹہ) نے تشبید دی گئی ، ابن جزری نے امام نووی نے نقل کیا کہ حضور اکرم آیسے کا محامد نماز ہے خارج اوقات میں تبن ہاتھ کا ہوتا تھا، اور نمازوں کے لئے سات ہاتھ کا ہی مقدار العرف الشذی میں فدکور ہے، مگر نووی سے شرکے مواہب زرقانی ۲۵۔۵ میں چھوٹے میں مقدار چھ ہاتھ اور بڑے کی بارہ ہاتھ کسی ہے یہ توجیہ شیخ ابوائس سندمی نے حاشیہ نسائی میں ذکر کی۔اوران کے علاوہ بہت سے علماء نے کسی ہے۔

(۸) اخمال ہے کہ منج عمامہ کا وقوع نز ول ما کہ ہ سے پہلے ہوا ہو، اس لئے وہ اس سے منسوخ ہوگیا، یہ تو جیہ بھی شخ ابوالحسن سندی نے لکھی ہے لیکن اس میں اشکال میہ ہے کہ حدیث مغیرہ کا تعلق غز وہ تبوک ما اس سے واپسی کے زمانہ سے ہے، اور آ یہت سورہ ما کدہ غز وہ بنی المصطلق میں امری ہے اس لئے اس کا نز ول غز وہ تبوک سے قبل ٹھیر تاہے، واللہ اعلم۔

(۹) حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا: میرے زدیک ایک توجیہ یہ کی کہ اگر سمح علی مہ پراکتفا کرتا ثابت ہوتو اس کو وضوء علی
الوضوء اور وضوء بغیر حدث کے واقعات میں ہے شہر کیا جائے ، کیونکہ میرے زدیک وضوء کی تسم کا ثابت ہے، اگر چہ حافظا بن تیمیہ نے اس کا
انکار کیا ہے چنانچہ حضرت علی ہے نسائی ۱۳۲ امیں وضوء بغیر حدث میں وضوء ناتھ ثابت ہے، اس میں ہے کہ آپ نے چہرہ ہاتھوں ، سراور
پاؤں کا سمح کیا ، اور طحاوی وغیرہ میں بھی اس کا ثبوت بیان ہو چکا ہے، جس طرح وضوء بغیر حدث میں پاؤں کا سمح منقول ہے، اس طرح سمح
پاؤں کا سمح کیا ، اور طحاوی وغیرہ میں بھی اس کا ثبوت بیان ہو چکا ہے، جس طرح وضوء بغیر حدث میں پاؤں کا سمح منقول ہے، اس طرح سمح
عمامہ بھی ہوسکتا ہے ، علامہ بنوری عمیم نے تکھا کہ یہ جواب صرف حضرت کا ہے ، جوکسی اور سے میر ہے کم میں نہیں آیا۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے دری بخاری شریف میں مزید فرمایا:۔ مجھے تتبع طرق سے معلوم ہوا کہ حدیث الباب کا واقعہ جوجعفر بن عمرو بن امید نے اپنے باپ کے واسطہ سے روایت کیا ہے اور جو واقعد آ گے ہاب مین لم یتو صاً مین احمہ البشاۃ والسویق میں جعفر بن عمر واپنے باپ کے واسطہ سے روایت کررہے ہیں ، دونوں کا ایک ہی واقعہ ہے۔

یس اگران کا ایک ہونا واقع میں بھی سی جی جوجسیا کہ جمع طرق روایات سے مجھے متبادر معلوم ہوا تو زیادہ قرین قیاس یہ بات ہے کہ حضور مثالیقے نے اس واقعہ میں وضوءِ کا لنہیں فرمایا بلکہ صرف عمامہ وخفین کے سے پراکتفاء کی ہے، لہذاریا یک شم کا وضوء ہی ہوا۔

(۱۰) حضرت شاہ صاحب نے فرمایا:۔ جب ہم صدیم مغیرہ کے طرقی روایات میں تال وغور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی واقعہ کوراویوں نے مختلف تعبیرات سے اوا کیا ہے ، مثلاً ایک روایت میں ہے کہ حضور علق کے نے سراور خفین کا مسح فرمایا ، اس میں مما مہ کا ذکر نہیں کیا ، ووسری روایت میں ہے کہ وضوء فرمایا اور خفین کا مسح کیا ، اس میں مسح راس کا بھی ذکر نہیں کیا ، شاید اس لئے کہ توضا میں پورا وضوء آ

ال حافظ نے فقادی شلکھا کہ جھے حضوں اللے تھا مہ کی لمبائی میں کوئی مقدار متعین ، متحضر نہیں ہے ، اور حافظ عبدالنی سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو پجھند بتلایا، علامہ سیوطی نے فرمایا کہ اس کی مقدار کسی حدیث سے تابت نہیں ہے ، خبر سے دس ہاتھ معلوم ہوتی ہے ، اور فاہر بہے دس ہاتھ یا پجھندیا وہ ہوگا۔علامہ سخاوی نے لکھا کہ سنر میں آپ کا عمامہ سفیدا ور حضر میں سیاہ تھا۔ اور دوٹوں ساتھ ہاتھ کے شعے۔ (شرح الزرقائی علی المواہب سے م

سك ال محكوليش الباري من المطر المعروبين أمية الله المبير الما المبير المورد المعروبي المورد المعروبي المعروبي المورد الم

سمیا، چنانچہ تیسری روایت میں تصریح ہے کہ آپ نے نماز والا وضوء کیا پھرخفین کامسح فر مایا (اس سے بیجی معلوم ہوا کہ وضوء کئی تسم کا تھا اور وضوءِ صلوۃ کے علاوہ دوسری قسم کے وضوء بھی صحابہ کرام کے علم نتے ،اس لئے حافظ ابن تیمید کی رائے درست نہیں کہ وضوء نماز کے علاوہ کوئی دوسرا وضوء ثابت نہیں ہے (واللہ اعلم)

چوتھی روایت میں ہے کہ نامید، عمامہ اور خفین کامسح فرمایا، اس میں ناصیہ وعمامہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے، بیسب تعبیرات ایک ہی حدیث کی اور ایک ہی واقعہ سے متعلق ہیں، جن کومجے مسلم نے جمع کردیا ہے اور ترفدی میں روایت ہے کہ خفین دعمامہ برسے فرمایا۔

(۱۱) حضرت شاہ صاحب نے آخری درس بخاری ہیں تیسری تو جید مفصل حب ذیل ارشاد فرمائی: میرے نزدیک واضح وحق بات بیہ کرکم عمامہ تواحادیث سے ثابت ہے اورای لئے انکہ ٹلاشے نے بھی (جوصرف کم عمامہ کواداء فرض کے لئے کائی نہیں بچھتے ،اس امر کو کستے ہوا استحاب یا استحاب کے طور پراس کو مشروع بھی مان لیا ہے، پس اگر اس کی پچھاصل نہ ہوتی تو اس کو کسیے اختیار کر سکتے تھے، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جوصرف الفاظ پر جمود کر کے دین بناتے ہیں، بلکہ امور دین کی تعیین کے لئے میرے نزدیک سب سے بہتر طریقہ بیہ کہ امت کا توارث اورائکہ کا مسلک مختار معلوم کیا جائے ، کیونکہ وہ دین کے بادی ورہنما اوراس کے مینار وستون تھے اوران ہی کے واسط سے ہم کودین پنجا ہے، ان پراس کے بارے میں پورااع کا دکر ناپڑے گا۔ اوران کے بارے میں کی بھی بھی گئی متاسب نہیں ہے۔ فرض می جم عمامہ کو جس حد تک ثابت ہوا۔ ہمیں وین کا جزو ما نتا ہے ،ای لئے اس کو بدعت کہنے کی جرائت بھی ہم نہیں کر سکتے (جو

بعض کم بول بین کھدیا گیا ہے ) اورای لئے امام محد نے بھی اس کے بیوت سے انکار نہیں کیا اور صرف اتنا کہا کہ تھا پھر منسوخ ہوا۔
اور سنخ کا اطلاق سلف میں عام معنی پر ہوتا تھا، جس بیں تھید مطلق بخصیسِ عام اور تا دیل ظاہر بھی شامل تھی، اس کی تصریح حافظ ابن تیسیدوا بن حزم نے بھی کی ہے، اورامام طحاویؒ نے تو اس بی مزید تو کیا تھا، اور کوئی امرا گرصحابہ کرامؓ کے بزدیک کی طور پرتھا، اور پھر وہ دو مرسے طریقہ پر ظاہر ہوا تو اس کو بھی انھوں نے '' سخیا۔ مشلاً '' ابراد'' کو وہ حضرات تھیل پرممل کرتے تھے، لیکن جب رسول اکر مسلطے وہ دو مرسے طریقہ پر ظاہر ہوا تو اس کو جی انھوں نے '' کہا۔ مشلاً '' ابراد'' کو وہ حضرات تھیل پرممل کرتے تھے، لیکن جب رسول اکر مسلطے نے ابراد کو اس پر عمل اور اس پر امام طحاویؒ نے '' کا اطلاق کیا ، اس طرح مسئلہ نے ابراد کو بیٹ سے مسائل و مواقع سمیں انھوں نے کیا ہے اس تو سع سبب سے سلف کے کلام میں شخ کا اطلاق ہر کرم سے کوگ اس کے طرف وطر بیت سے واقف نہیں ، وہ نئے کے اطلاق سے متھے ہوتے ہیں، ہم نے اس کے متعلق وضاحت کر دی تا کہ ہر جگہ شخ کے مشہور وہ تعارف معنی نہ سمجے جائیں۔

کے ''جوک''ایکمشہورمقام ہے جودمثل کے راستہ میں مدیند منورہ سے تقریباً نصف مسافت پر۱۳ سرامزل دورہے اور غزوہ تبوک تزی غزوہ ہے جس میں رسول اکرم سیکھنے نے شرکت فرمائی ہے، جعرات کے دن رجب وجی اس کے لئے سنرفر مایا تھا (انوادالمحود۱۳ سا) سیکہ اس توجیہ کو''معارف السن''میں وجہ سادس کے تحت بہت مختفر کھیا ہے۔

غرض مع عما مدکویا تو بدرجه مباح رکھا جائے گا، جیسا کہ ابو بکر رازی نے 'احکام القرآن' بیل لکھا، اور حضرت بیخ البند مولا نامحود حسن صاحب فرمایا کرتے ہے کہ اس سے سنجہ استیعات اوا ہو جاتی ہے، لیکن کتب نقد ختی ہیں اس کا ذکر پر تھنیں ہے نہ نفیا نہ اثبا تا۔ امام شافعی کے نزویک بھی اس کا ذکر پر تھنیں ہے نہ نفیا نہ اثبا تا۔ امام شافعی کے نزویک بھی اس سے سمیعہ استیعاب اوا ہو جاتی ہے، بشر فلیکہ سر پر بھی سے بقدر وا جب کرلیا گیا ہو میری رائے بھی بھی ہے کہ اس صورت سے سنت استیعاب سے اس فرورا وا ہونی چاہئے کیونکہ اباحت کا درجہ دینا تو اس وقت مناسب ہے کہ مح عمامہ کا جوت حضو ملاقتے ہے مرف بطور عادت کے ہو، اورا کر بطور سمید مقصودہ کے ہوتو اس سے سمید تکیل سے راس کی اوائی بھی ضرور مان لینی چاہیے۔

قائدہ مہمہ علمیہ:

شروع میں ہم نے لکھا تھا کہ حافظ حدیث علامہ ابوعمرو بن عبدالبر نے تمہید میں لکھا کہ سے عمامہ کی ساری احادیث معلول ہیں، اس پر حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ حدیث الباب (برول میں جعفر بن عمرو بن ابیہ جوامام بخاری نے ذکر کی ہے)....کو باوجودامام بخاری کی روایت کے معلول قرار دینا مشکل ہے، اور حافظ ابن جڑنے اس کے اعلال کاسب جلالت قدرامام اوزاعی کے اٹکارکیا ہے (فتح الباری ۱۱۸۵)

حضرت عثاقی نے لکھا کہ معلول کا لفظ بڑے بڑے محدثین ،امام بخاری ،ترندی ، دارقطنی وغیرہ نے استعال کیا ہے اور گواس پر بعض علاء نے باعتبار لفت کے اعتراض کیا ہے گربعض کتب لفت میں عک الشی اذااصا بتہ علتہ کا مادہ بھی نقل ہوا ہے ،لہذا محدثین کا معلول اس سے ماخوذ کہا جائے گا ....اوربعض علاء نے کہا:۔ چونکہ اہل فن کی عبارات میں اس کا استعال بہ کثرت ہوا ہے اور لفت سے بھی صحیح ہے ،اس لئے اس کا استعال بہ نسبت دوسرے الفاظ کے زیادہ بہتر ہوگا (مقدمہ فتح الملیم ۵۴)

## بَابٌ إِذَا اَدُخُلَ رِجُلَيْهِ وَهُمَاطَاهِرَتَانِ

(بدعالت طبهارت دونول ياؤل مسموز يبننا)

ر ۲۰۳) حَدَّ لَنَا اَبُولُعَهُم قَالَ ثَنَا زَكَرِيًّا عَنُ عامِرِ عَنُ عُرُوةَ بنِ الْمُغِيُرَةِ عَنُ اَبِيْهِ قَالَ كُنتُ مَعَ النَّبِيَّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا الله عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْ وَعَلَيْهُ مَا أَنْ وَعَلَيْهُ مَا فَافِي الْمُغِيرَةِ عَنُ اَبِيهِ قَالَ كُنتُ مَعَ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهُ مَا طَاهِرَ لَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهُ مَا :.

مرجمہ: عروہ این المغیر ہ اپنے باپ (مغیرہ) سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ عَلَیْ کے ساتھ تھا تو میرا ادادہ ہوا کہ (وضوء کرتے وقت) آپ کے موزے اتارڈ الوں ، تب آپ نے فرایا کہ انھیں رہنے دو! کونکہ جب میں نے انھیں پہنا تھا تو میرے یا دُل یاک شے البُداآپ نے ان یرسے کرایا۔

تُشرَیُّ : صدیث الباب سے معلوم ہوا کد اگر دونون پاؤں پاک ہونے کی حالت میں چرمی موزے پہنے جا کیں تو ان پر سے درست ہے، حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ امام بخاریؓ نے ترجمۃ الباب میں صدیث کا بی لفظ ذکر کر دیا ہے، کیونکہ وہ یہاں جھین مسئلہ بیں کرنا

الى نين البارى ١٠٠٩ سار ١٠٠٩ مى بجائد استيعاب كالتباب مهب كياب،اس كالمع كرلى جائد

چاہتے ،اس لئے کہ طہارت کا ملہ کا وجود تفین پہننے کے وقت ضروری ہونا یا حدث کے وقت، یہ بات مراحلِ اجتہاد سے ہے اور حدیث میں دونوں شرح کی مخبائش ہے، امام بخاریؓ کا رجحان اگر کس ایک طرف ہوتا تو وہ ترجمۃ الباب میں کوئی لفظ اس کی طرف اشارہ کرنے کو لاتے ،جیسا کہان کی عادت ہے۔ یہ تفرین باد ہرین ہمتِ مردانۂ تو

راقم المحروف عرض کرتا ہے کہ امام بخاریؒ کے اس طرز سے معلوم ہوا کہ حدیث الباب میں حنفیہ کے خلاف کوئی بات ٹابت نہیں ہوتی ، حضرت گنگو ہیؒ نے فرمایا کہ قولہ علیہ السلام اوضلتہما طاہر تین سے معلوم ہوا کہ موزوں کا بہ حالت طہارت عن الحدث پہن لینا جوازِ سے کے لئے کافی ہے اور اس سے زیادہ کوئی شرط کمال طہارت وقت لیس وغیرہ ضروری نہیں ہے (دمع الدراری ۱۸۸)

پخت ونظر: اس امر پرائمدار بعد کا اتفاق ہے کہ جو تخص وضوء کامل کے بعد خفین کو پہنے گا، اس کو بحالب اقامت ایک دن ایک رات اور بحالتِ سفر تمین دن اور تمین رات تک سے کرنا جائز ہے، اس میں اہل سنت والجماعت کا کوئی اختلاف نہیں ہے، البتہ خوارج وشیعہ اس کے جواز سے منکر ہیں، ای طرح ائمہ اربعہ کے نزدیک قد مین کا نجاستِ حقیقی و تھی دونوں سے پاک ہونا شرط جواز سے ہے۔ اور صرف داؤد فلا ہری کا خبہب بیہ کہ قد مین پر صرف نجاستِ حقیقی نہ ہو، اور موزے پہن لئے جائیں، تب بھی ان پر سے جائز ہوگا، نجاستِ تھی سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے بعد ایک جزئیہ میں ائمہ مجتمدین کا اختلاف ہوا ہے، جو حسب ذیل ہے:۔

علامہ موفق نے لکھا:۔اگرایک پاؤن دھوکر موزہ پہنے لیا، پھر دوسرا دھوکر پہنا تو ان پرمسے درست نہ ہوگا، یہ تول امام شافعی واتحق وغیرہ کا ہےاورامام مالک ہے بھی ایسانقل ہوا ہے، ہمار ہے بعض اصحاب نے امام احمدؒ ہے ایک روایت میں اس کو جائز نقل کیا ہے اور بہی قول ابو تورواصحاب الرائے کا ہے کیونکہ بہر حال حدث (بے دضوء ہونے کی صورت) کمال طہارۃ کے بعد پیش آئی ہے، نیز کہا گیا ہے کہ جو محض دونوں پاؤں دھوکر خفین بھن لے اور پھر باتی اعضاء دھوئے ، تو اس کے لئے بھی مسے کرنا جائز ہے ، اور یہ بات اس امر پر بنی ہے کہ دضوء ہیں تر تیب واجب نہیں ہے۔ (لامع الدراری ۱۸۹۸)

صاحب بح نے لکھا: مقصورتو یہ ہے کہ سے ایسے خف پر ہوجو طہارت کا ملہ کے بعداس حالت میں بھی پہنا ہوا ہو جب وضوء والے پر بہلی ہار حدث طاری ہو، اور یہ مقصود ان تمام حالتوں میں پایا ج تا ہے جن میں حنفیہ نے سے کو جا تزکہا ہے، اور جن احادیث کوشوافع پیش کرتے ہیں (حدیث الباب وحدیث ابن حبان وابن خزیر ) ان میں کوئی تعرض ان حالات میں عدم جواز کی طرف ہے، اورا گرمفہوم بخالف کے لحاظ ہے استدلال کیا جائے ، تو وہ طریقہ محجے ہے، جیسا کہ عم الاصول میں بیان ہوا ہے، چربہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان حادیث میں اکمل واحسن صورت کا بیان ہوا ہو، اوراس امر کو بم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اکمل واحسن صورت و بی ہے، اس کے بعد علامہ عثمانی نے لکھا: ۔ حدیث الباب میں خانی اور بیان علی معلق کرنا جو حدیث میں خفین کو بحالت طہارت داخل کرنے پر معلق کرنا جو حدیث صفوان وغیرہ میں ہے، یہ بعظام راس امر پر تبنیہ کے لئے ہے کہ مدار جواز مسے کا صرف قد مین کی طہارت لیس خفین کے محت محلق کرنا جو حدیث صفوان وغیرہ میں ہے، یہ بعظام راس امر پر تبنیہ کے لئے ہے کہ مدار جواز مسے کا صرف قد مین کی طہارت کیس خفین کے وقت ہے۔ اگر چداس کا بحسن و کمال تحقق و وجود مرتب و کامل وضوء ہی کی صورت میں ہوگا، اور باتی اعتصاء کی طہارت کوموز سے بہنے کے وقت

الم مزنی شافق وداؤدوغیره کابھی ین ند بسب الدراری ۱-۸۹)

کوئی دخل جواز سے بیں معلوم نہیں ہوتا ، ورنہ صرف قد بین کی طہارت کے ذکر کا کوئی فا کدہ نہ ہوگا ،اوروہ بھی خاص طور پر بیان علت کے موقع پر لہٰذا دارقطنی وحاکم کی حدیثِ انس کہ جب کوئی وضوء کر کے نظین پہنے ،تو ان پرسے کر کے نماز پڑھتار ہے ، بجڑ حالتِ جنابت کے ،وہ بھی مشہور و متعارف صورت اوراحسن واولی شکل پرمحول ہے ،اس کا تعلق اصلِ اباحت و جواز سے ہے ،البتہ وقتِ حدث کمال طہارت کا وجوب دوسری دلیل ہے ثابت ہے ،جیرا کہ ہم نے بیان کیا ہے۔والقد سے انہ اللہ (فتح المہم ۲۳۳۳)۔ ا

### حافظا بن حجر رحمه الله كااعتراض اورعيني كاجواب

حافظ نے صاحب ہدایہ پراعتراض کیا کہ انھوں نے شرط جوازی ، طہارتِ کاملہ پرلیس نفین کوتسلیم کر لینے کے باوجود بھی طہارتِ
کاملہ کووقت حدث کے ساتھ وخاص کرویا اور حدیث الباب ان پر جت ہے ، تحقق عینی نے جواب دیا کہ صاحب ہدایہ نے تو خودہی وجہ بیان کر
دی ہے کہ خف مانع ہے حلول حدث سے قدم کی طرف، لبندا کم ل طہارت کی شرط بھی منع کے موقع پر ہی کارآ یہ ہوگی اور وہ وقت حدث ہے نہ
وقت لیس نفین ، اس لئے صاحب ہدایہ کی بات نہایت معقول ہے ، دہا حدیث کا صاحب ہدایہ کے خلاف جمت ہونا، وہ اس لئے سے خبیں کہ
حدیث سے تو صرف اتنا معلوم ہوا کہ نفین کوقد بین کی طہارت کے بعد پہنا ہوا ور اس سے شرط جواز سے کے لئے معلوم ہوئی، عام اس سے کہ
طہارت وقت لیس نفین حاصل ہویا وقت حدث ، لبندا اس کو وقت لیس کے ساتھ مخصوص کر دینا امر زائد ہے ، جوعبارت حدیث سے مفہوم
خبیں ہوتا ، بلکہ اس سے ذاکہ بات اخذ کرنا خود و در ور سرول کے خلاف جمت ہوگا۔

### خافظا بن حجر رحمه الله كودوسرا جواب

راقم الحروف عرض کرتا ہی کہ جس صورت میں وضوکو پوری ترتیب میں کے ساتھ کیا اور آخر میں ایک پاؤں دھوکر ایک خف پہن لیا
اور پھر دوسرا پاؤں دھوکر دوسرا پہن لیا تو اس صورت میں بھی طہارت کا ملہ کے بغیر پہنے خف کو پہنا گیا اور شوافع کے قاعدہ اور حافظ کے دعو کے
کے لخاظ سے جواز مسمح خلاف حدیث ہے ، حالا تکہ اس مسئلہ میں امام مزنی جسے تلمیذ کیر وصاحب امام شافعی اور مطرف جسے صاحب امام یا لک
اور ابن الممنذ روغیرہ صاحب ہدا ہے اور حنفیہ کے ساتھ ہوگئے ہیں چنانچہ اس کا اعتراف خود حافظ نے بھی کیا ہی اور اس معاملہ کو بلکا کر کے پیش کر
نے کی بھی کوشش کی ہے۔

ملا خط موصافظائن جحری پوری عبارت بیہ: حدیث الباب صاحب ہدایہ پر جحت ہے کیونکہ انھوں نے طہارت قبل لیس نھن کوشرط جواز مسل مل خط موصافظائن جحری پوری عبارت بیہ: حدیث الباب صاحب ہدایہ پر جحت ہے کی تعلیم کرلیا ہے کہ طہارت ہے مراد کا اللہ جو ایس کے بعد لکھا) اگر کوئی مخص مرتب وضو کر ہے اور ایک پاوٹ کا دھونا ہوتی رہ جو نہیں ، چور نہیں ہے اور پھر دو مرابا و ان دھو کر دو مرابیخ و اکثر کے زدیک سے جائز نہیں ، البت امام توری ، کوئین ، مزنی صاحب الشافعی ، مطرف صاحب ما لک، اور این المنذ روغیرہ ہم نے اس کی اجازت دی ہے ، کوئیکہ اس نے ہر پاؤل میں خف کو طہارت کی حالت میں ڈالا ہے لیکن اس پر اعتراض ہوا ہے کہ تصنیہ کا تھا الگ ہوتا ہے واحد سے اور این و قبل العید نے اس کو ضعیف قرار دیا کوئیکہ احتمال ہاتی ہے ، پھر ہی کہا کہ اگر اس کے ساتھ اس امر کی دلیل جائے کہ طہارت کے نکڑ نے تیس ہوتے تو بات وزن وار بن تحق ہے کہ وفت کہ الباری حوص ۱۲۹ جا) شاید الی بی کم رو بو پر نظر کر کے امام بخاری نے اس مسلہ میں امام شافعی وغیرہ کی رائے کوڑ جے نہیں دی۔ والعد تعالی اعلم۔ او اکر علم بین ، جو بنظر افا دہ ناظرین چیش ہیں :

(۲) اگرمسے کے بعداور مدت سے پوری ہونے سے بل خفین کو پاؤں سے نکال دیو قائلین توقیت میں سے ،امام احمد ، آخل وغیرہ کہتے ہیں کہ پھر سے دضو کا اعادہ کر ہے اور کونیوں کی موزنی ، (شافعی) ابوثو را درا ہے ہی امام مالک دلیدہ بھی جبکہ ذیادہ وقت نہ گذرا ہو ۔ کہتے ہیں کہ مرف یاؤں دھو لے ،اور حسن ،ابن الی لیلی اورایک جماعت کی رائے ہیے کہ اس پر پاؤں کا دھوٹا بھی ضروری نہیں ،انہوں نے اس کوسے راس کے معدمر منذا لے قاس برسے کا اعادہ واجب وضروری نہیں ہوتا لیکن یہ قیاس واستدلال محل نظر ہے ،

(۳) امام بخاریؒ نے اپی سیحے میں کوئی حدیث الی ذکر نہیں کی جس ہے تو قیب معلوم ہو، حالا نکداس کے جمہور قائل ہیں، اور صرف امام مالک ہے مشہور تول اس کے خلاف نقل ہوا ہے کہ جب تک نظین کوندا تار ہے سے کرتار ہے اوراس جیسا قول حضرت عمرؓ سے نقل کیا عمران مام مسلم نے حضرت علیٰ کی حدیث تو قیب سے کے بارے میں روایت کی ہے، اور ابن خزیمہ کی حدیث صفوان بن عسان ہے بھی توقیت ثابت ہے، اور ابن خزیمہ کی حدیث مروی ہے جس کی تعلی امام شافی وغیرہ نے کی ہے۔ (فتح الباری ۲۱۲۔۱)

الى هناقد تم الجزء الخامس(القسط السابع) من انوار البارى ولله الحمد و الشكر علم نعماهُ و منه الاستعانة في مابقي من الشرح، وهوالاول والآحر و الظاهر و الباطن جل ذكره وعم احسانه، وانا الاحقر الافقر

سيداحدرضاعفى عندى رمتبر ١٩٢٣ء

نوٹ (اس جلد کاشرح حدیث کامضمون بہال ختم کیا جاتا ہے کیونکہ اگلی حدیث کامضمون طویل ہے،اس سے اگلی جلد شروع کرنا موزوں ہوگا، اوریہ باقی جگہ علماء کرام کے بعض تبصروں کے لئے دی جاتی ہے۔

## تقريظ حضرت مولاناعزيز احمه صاحب بهاري سهروردي دامت فيوضهم

الحمداللدانوارالباری جلددوم وسوم پیشِ نظر ب، مضایین نهایت پرمغز بخقیقات ادید عالید کوخوب خوب سلیقه کرساته اور برکل جمع فرما و پا به اردووان اوراردوخوان اور مجھ جیسے ادباب علم کی خوشہ چینی کرنے والے ، مطولات تک نارسا بہت بہت نظی بر گیر ہوں گے۔ السم جو والسما سول من الله تعالیٰ کذلک، اللهم یسر الا تمام ولا تعسر و اجعله نافعا من لدنك، انك سمیع الدعا حضرت والانے حضرت شاہ صاحب واسعة کے ارشادات کو بھی بہت خوبی سے پیش کیا ہے ، مخضر کا مخضر جو کل نہیں اور طول سے بھی بچایا لہذا ممل نہیں، فحر الله و رضی عنك و شكر سعیك ! ول ریش کرنے والوں ، دوسرون کو صماوعیا تا " قبوری" کهد سے والوں اور ناحق کو خوب موزوں اور و ندان شكن جوابات سے نواز اسے ، والسحق احق ان بتبع علام طحاوی نے بھی نو حد کیا ہے۔ السم مول مدنا ، آئین۔

## تقريظ حضرت علامهمولانامفتي محرمحموداحمرصاحب صديقي نانوتوي وامت فيوضهم

## ركن مجلس شورى دارالعلوم ديوبند مفتى أعظم مالوه وقائم مقام صدرمفتى دارالعلوم ديوبند

« انوارالباری شرح اردومی ابخاری مؤلفهٔ فاضل محترم حضرت مولاناسیداحمد رضاصا حب بجنوری عم فیصه الجاری "

مؤلف علام کی نوازشہائے بے یایاں سے کتاب ندکور کی یا نج قسطیں مع مقد متین اس فقیر کی نظر قاصر سے گزری ہیں فن حدیث الخاصة ایک دقیق اورمشکل فن ہے اوراس فن کی میر کماب سی بخاری ایسے دقائق اور زوایا ، خفید کی حامل ہے کہ امت کے کہار محدثین کی صد ہاشروح ہو جانے برہمی کہا گیا ہے کہ بخاری کا قرض اوانبیں ہوسکا جتی ان اوّا ہاعن الامة جبل الحفاظ انعسقلانی \_ برفاضل علامه مولف کی جانفشانی عرقریزی اورمبارک جدوجہد کے نتیجہ میں بجاطور سے کہا جاسکتا ہے کہ وہ موفق ومؤید من اللہ ہیں۔ سیجے ترجمہ احادیث کے بعد علمی مباحث میں ہمہ کیری ہے۔سند کے رجال سے تعارف کما حقہ ہے اصولی فقہی اشکالات کے دفعیہ میں فاصلانہ جھلک ہے۔عربیۃ میں محاورات لغات ونحو کے مباحث كي تفهيم بحى ب،الا بواب والتراجم مين مطابقت ووضاحت قابل ستائش ب،مباحث كلامية بعى عندالضرورت لائے محتے بين قرآني تفسيرات میں بھی جو کتاب بخاری کا ایک عظیم مبحث ہے قابل ویدمنظر ہے موقع بموقع تشریح عقا ندومباحث تصوف کے ساتھ موعظت وتصحیت کا فریضہ بھی اوا کیا گیاہے، غالب اور ابھرا ہوامضمون تائید حقیت انو کھے بیرایہ میں ہے،اس شرح میں اونچاشا ہکار۔ کارشاہ ہے بعنی حضرت بحرائعلوم خاتم المحد ثين امام العلمها وفقيد المثل السابقين انورالائمه حضرت الاستاذ الامام محمدانورشاه الكغيري كانه قبل فيهي

علے انه ماجاء في الدهر مثله ولا جاء الارحمةُ آخر الدهر

او لی فیب والدهرفي ساعة و الارض في دار لوجنة لرايت الناس في رجل

اس امام وقت کے فیوض و برکات۔ اور ان کی علمی خیرات اصولی افا دات ،تغییری نکات ،مسلکی تحقیقات ،عربیة کے تحت محقیقی افادات اورتعیین منشاء نبوة میں آپ کے ایماضات کا ہر باب بلکہ اکثر ہر صدیث کے تحت ان شاہی حقائق سے بیشرح مزین ہے اردوزبان میں علمی تحقیقات اور حدیثی مباحث میں بلاشک وشبہ یہ پہلاشا مکارہے،جس کے ذریعہ حضرت شاہ صاحب کی تابغیت ہے بھی واقف ہوسکیں مے جوعر بی سے ناواقف ہیں۔اس کے علاوہ بیشرح دیگرا کا برمحدثین فعہاء ومفسرین ارباب طریقت کی تحقیقات بربھی مشتمل ہے اور شارح علام سے الی تو تع بے موقع بھی نہیں ، کیونکہ آپ حضرت انور العلماء کے نہ فقط تلمیذ بلکہ ان خوش نصیب خدام میں سے ہیں جو مرت مرید تک آپ کی محبت سے مستفید ہوتے رہے ہیں بلکہ مزیدا خضاص آپ کا بیہ کہ حضرت کے سلسلۂ خوبٹی میں مسلک ہونے کی جائز عزت کے حق دار ہیں ،ان خصوصیتوں کے تحت جیسے منطق وفلے ما ایک ماہر لفظ میر با قر داماد سے ہی مشہور ہے دل جاہتا ہے کہ فنونِ صدیث کی وکھی اور حضرت انورالعلماء سے خویش کے تحت میررضا داماد ہے آپ کو یا دکروں ، آخر میں پچھے مقدمین کے سلسلہ میں کہنا تھا وہ پھر کہہسکوں گا اس وفت دونول مقدمے بیان نہیں ہیں علی ہزاامام بخاری با جماع امة ایک قابلِ فخرامت فرد فرید ہیں۔ تبحر میں تدین میں التزام سنت میں کسی بھی بحث كے موقع يران كى بيشان ہاتھ سے ندجائے يائے ، ببرصورت آ كى بيرمبارك ساكى قائل تمريك اورمستى ترحيب بين اور لائق غبطه الله كريم بصوعام كم سسقى البله ذلك القلم رحيق فيضه و افضاله و انال تلك الاناسل من مائدة بره ونواله انه اكرم الاكرمين وصلى الله على سيدنا محمد افضل الاولين والآخرين-

دارالافتاء دارالعلوم ديوبند

حرره الفقير الخويدم محمودا حمدالصديقي كان اللدائد

## تقريظ حضرت مولانا ذاكرحسن صاحب تشيخ النفسير بنگلور دامت فيوضهم

تحمدۂ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد! احقرنے انوار الباری جلدسوم کا مطالعہ بڑی دلچیں سے کیا۔ یوں تو ، شاءامقد بر حدیث کی شرح نہا ہت بھتے ہوں تو ، شاءامقد بر حدیث کی شرح نہا ہت بسط کے ساتھ فر مائی گئی ہے اور شخص کے انمول جو اہرات بلا در ینج اس کے صفات پر بھکیر ہے گئے ہیں جن میں ہے ہر شخص اپنی پند کے مطابق موتی دن کرا پینے علمی خزانہ میں اضافہ کرسکتا ہے گر بعض مقامات بندہ کے ذوق میں نہایت ہی ارفع واعلی ہیں۔ فسجسز اسحم اللہ تعالی عنا احسن المجزاء۔

(۱) فضل آوم علی المائکہ کا جوسب حضرت شاہ صاحب قدی القدسرہ نے بیان فرمایا ہے بہت ہی ججب وغریب ہے اس کی طرف عام اذبان خبیں جائے کیونکہ نصوص قصد آوم علیہ السلام سے متبادرہ ہی سبب ہوتا ہے جوعامہ مضرین نے بیان فرمایا ہے بینی افغنیت بعب علم اساء۔
(۲) تکرار باب فضل العلم کی بحث میں علامہ عینی گی رائے بہت اعلی وانسب ہاوراس پرصاحب الیف رح کا نقد بروا ہے کل مصوم ہوا۔
(۳) صفح ۱۳۳ پر میسی انحطاط کے اسباب کے سسد میں آپ کی رائے بالکل صحح ہے بندہ اس سے لفظ بلفظ متفق ہے کہ تعلیمی اہتمام کے منصب کے لئے واقعی شخ الحد یہ یا صدر مدرس ہی انسب ترین اشخاص ادارہ ہیں اور اس کے خلاف کی وجہ سے بکٹر سے علمی انحطاط رونما ہوں ہ ہے۔
کے لئے واقعی شخ الحد یہ یا صدر مدرس ہی انسب ترین اشخاص ادارہ ہیں اور اس کے خلاف کی وجہ سے بکٹر سے علمی انحطاط رونما ہوں ہ ہے۔
مدرس سے نہیں ہوسکتا، نیز طلباء میں جو جذبہ تعظیم واحر ام تسلیم احکام مدرس واستاذ کے لئے ہوسکتا ہے وہ مہتم کے سئے نہیں ہوسکتا، ای طرح اسا تذہ وعدم اپنے کام میں جو بسط وانشراح مدرسین کو بحالت آزادی صاصل ہوتا ہے وہ بحالت ہتیہ بھی نہیں ہوسکتا، اور عدم انشراح قدرب اسا تذہ وعدم جذب احرام در قلوب طلباء میں آج کل دینی مدارس کے انحطاط کی اصل الاصول ہیں۔ آپ نے بزی جرائت سے ان اسباب انحطاط کو واشکاف کی ہے ورنہ عام علماء میں تو اس کی جرائت بھی متصور نہیں ہوئی ۔ آفرین بدد پر بن ہمیت مروانہ تو واشکاف کی ہونہ تا خواصل کی اس ان اسباب انحطاط کو واشکاف کی ہونہ تا ورنہ میں ورنہ تو بی خوصر سے نظر پر شاہد عدل ہے۔
واشکاف کی ہونہ تا کہ طرف مصافح علم میں تو اس میں کا ارشاد بڑا قیمتی ہے جو حضرت کی دقیق نظر پر شاہد عدل ہے۔

(۴) صفحه ۳۵ پر ادا ضبعت الامانة سے متعلق حفرت شاہ صاحب کا ارشاد بڑا قیمتی ہے جو حفرت کی دقتِ نظر پرشہدِ عدل ہے۔ (۵) صفحه ۳۷ نـ مسمح علی ار جلنا کی جوتشری حفرت شاہ صاحب ؒ نے فر ، کی ہے اسے پڑھ کر بے ساختہ زبان پرسجان اللہ و بحمہ ہ جاری ہوا بیالی عمدہ تشریک ہے کہ بلاتکلف ہی اور دافع شہات ہے۔وللہ در ّالقائل

(٢) انعا العلم بالتعلم سيعظم بالمطالعة كي غير متنده و في براستدلال بهت خوب ہے جزاك الله ومارك الله تعالى في عمر كم وعدمكم الى استدلال سے بعد مسرت ہوئى واقعہ بيہ الى استدلال سے بعد مسرت ہوئى واقعہ بيہ الى استدلال سے بعد مسرت ہوئى واقعہ بيہ الى استدلال سے بعد مسرت ہوئى واقعہ بير ہوئى ميں ہوئى الله على مسرزنش وائتباہ كے لئے واقعى بہت مفيد بحث ہوا ورعلم بلا مملى كى فضيلت كے اتبات كو امام بخارى كا مقعد قرار دينا سي نہيں معلوم ہوتا۔

(۸) صفی ۱۲ اپتر یک تبلیغ کے سلسلہ میں مرکز بستی نظام الدین دبلی کے طریقہ کار پر جو تقید فر ، بی گئی ہے بالکل صحیح ہے جہلا کو منصب تبدیغ دے کر جا دغد فہ تھیجد یا جا تاہے جو بلا دوقر کی میں بینی کر با قاعدہ واعظ و مقرر کی حیثیت اختیار کرتے ہیں ، رئی ہوئی احادیث کی عبار تیں غلط سلط پڑھ کر غدط ترجمہ کرتے ہیں بندہ نے خودا ہے کا نوں سے نی ہیں ، لوگ ان کو عالم سمجھ کر مسائل دریا ہے ہیں اور بیاعتر اف جہل میں کسر شان سمجھ کر مسائل دریا ہے ہیں ہیں ہے کہ اس مسائل نہ بتلا تیں ، مگر اس پر جو سمجھ میں آیا بتاویے ہیں جس سے بردی مگر اب بھیل رہی ہے ، اگر چہ اس تحریک کے اصول میں بیہ بات داخل ہے کہ مسائل نہ بتلا تیں ، مگر اس پر عالم دری پر قانونیس پار ہا ہے پھر غضب بیہ کہ ان کو ہمددانی کا اتناز عم ہوجا تاہے کہ اگر کوئی عالم اصلاح کرنی چا ہے تو بی جو ای اعتراض دراز کرتے ہیں جو اصلاح کرنی چا ہے تو بی جو این اعتراض دراز کرتے ہیں جو

ان کی طرح عشق تبلیغ نہیں کرتے کی اور طرح کے دین کام میں معروف ہیں ان کی زبان پراکرامِ علاء رہتا ہے، مراکثر وہ تمام ان علاء پر اعتراض اور تحقیر کرتے ہیں جونی ہدھی تعیری اعتراض اور تحقیر کرتے ہیں جونی ہدھی تعیری اعتراض اور تحقیر کرتے ہیں جونی ہدھی تعیری تعربی ان کے کام کے بارے میں بیہ کدان کا بیکام ان مصدات ہے، احقر نے بھی مرکز کوان نقائص کی طرف توجہ دلائی تھی مرمدائے برخواست ۔ انھیں نہیں ناقد کی تقید کوارانہ کی خیرخواہ کا مشورہ قبول ۔ آپ نے تربیب مبلغین کے بارہ میں جومشورہ دیا ہے وہ یقینال کی تعدل وصد تھیں ہے اکثر وقتی النظر علاء کی بھی دائے ہے کین مرکزی حضرات سے قبول کی تو تع نہیں ہے۔

(٩)علامات قیامت کی تشریح می علامه عنی کے دونوں فائدے بہت خوب ہیں۔

(١٠) صغير ١٩١١، ١٩١١ إلى تعليم نسوال كي متعلق آب كي تقيدوا ختاه وفت كي أيك البهم ترين ضرورت تحمي جس كوآب نے خوب خوب بورا فرماديا۔ خوز اكم الله

(۱۱) في بن مخلد كخواب كواقعه من جوم ارب معفرت فيخ البندكي رائ بهت وقع ومعقول بـ جزاه الله خير الجزاء

(۱۲) صغیم ۸ سے بعد میں تاسیس دارالعلوم کے ہارے میں آپ کی بیان کردہ تغییلات سے ہالکل جدید معلومات حاصل ہوئیں۔ایک غلط ہات کا کس قدر پروپیکنڈہ کیا گیا ہے کہ وہ مجمع معلوم ہونے گئی۔ فیاللعجب

بہرحال انوار الباری کی بیتیسری جلدا ہے فوائد وخزائنِ علمیہ کے لحاظ سے بے نظیر کتاب ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالے اس کا م کوآپ ہی کے ہاتھوں پورا کرائے اور آپ کی عمر وصحت میں برکت عطاء فرمائے۔

نظ

تهی دامن ازعلم عمل احقر ذا کرحسن عفی عنه

#### تقريظ حضرت مولانا محمر عمر صاحب تفانوي مدراس دامت يوضهم

تعریف و توصیف کا بھی لفظوں میں بھی بیان ضروری ہوتا ہے، حضور الله علیہ ، تابعین ، تی تابعین ، نیز صوفیہ اور جمیح فقلوں بی کے ذریعہ جانتے بہچانے ہیں ، آپ کی شرح بخاری نے خود آپ کو بھی لفظوں بی کے ذریعہ امتیاز بخشا ، البذا بہ امید ثین وصلحا موہ بم لفظوں بی کے ذریعہ جانتے بہتے ہیں ، آپ کی شرح بخاری نے خود آپ کو بھی لفظوں بی کے ذریعہ امتیاز بخشا ، البذا به امید ثواب کلھ میا ہوں کہ آپ خوب کلھے ہیں ، تحریر سامی میں تو وقار و متانت ہوتی ہی ہے تنظید میں آپ کا کمالی بھیرت زیادہ نمایاں ہوتا ہے ، اس وقت آپ جارح ہوتے ہیں اور فور آبی مرہم نہ بھی جھے تو آپ کی تنظیدوں میں تحتیر مجناب مولا ناسید سلیمان صاحب ندوی بیا آب والی تعلیم میں خورت نے حافظ ابن تیمہ اور مولا ناسید میں وہ حضرت تھا نوی کا کہ ایک مرتبہ تھا اس کے ہارے میں کسی کا کہ میں حضرت نے حافظ ابن تیمہ اور مولا نا مناظر احسن گیلانی بھی تھے بجلس میں حضرت نے حافظ ابن تیمہ اور حافظ ابن تیم کے ہارے میں کسی کا تنظیدی جملہ تھی خورت نے حافظ ابن تیمہ اور میں مولا نامناظر احسن گیلانی بھی تھے بجلس میں حضرت نے حافظ ابن تیمہ اور میں میں اور موسول میں خورت ہے تھے دیں جملہ تا کر من عقابما ''سیدصاحب اس تنظیدی جملہ شیلی وعطار بھی مست

آپ کی ذات گرامی ، جس نے انوارالباری کی بناء واساس کومقد مدکی دوجلدیں لکھ کر، اوراس میں ناقدانہ تبعرہ کر کے، اس شرح بخاری کی جبعید دوام بخشا' ، جس کے للم کووقار واحترام کو یا و دیعت کر دیا گیا ہے ، جوشرح کرنے اورشارح ہونے کے بارے میں مؤید من اللہ اورمنعور بارواح العلماء الاعلام ہے اورسب سے بڑھ کریے کہ جواپنی انچھی مخلصا نداورشرگی دیا نت کی تالیف کے باعث میرا ملح نظراور مخاطب معدوح قرار پایا ہے ، جیسے خدائے تعالی نے جناب سے فتح الباری ، عبنی قسطلانی وعمدۃ القاری وغیرہ کواج کرکرایا ، نیز عماء اعلام کوآپ کے ذریعہ دیا نے جانا ، دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ سے دین کے دوسرے شعبہ مطلوبہ کے سلسلہ میں بھی خدمت لے، تذکر ہو رجال پرآپ خوب لکھ

سیس کے، اور طبقات کی تطبیق آپ سے خوب ہوسکے گی، تذکرۃ الحفاظ ، تقریب و تہذیب اور طبقات ابن سعد تاریخ خطیب وغیرہ سب تشنہ
ہیں ، اور ''سوارال راچہ شد' کی گویایا مگ درا۔ اس کے لئے آپ ایسے وسیع القنب اور ثقة محمدوث کی ضرورت ہے جواپی منوانے کے ساتھ
ساتھ، دوسروں کی مان لینے کا بھی حوصلہ رکھتا ہو۔ کاش! آپ کی عمراور کا میں برکت ہو، میزان الاعتدال میں ذہی ہے ہمعصری کے سلسلہ
می فرمایا کہ کمالات پر پردہ ڈالنے کی سی رہتی ہے''الاسن عصمہ اللہ ''اس کے باوجودوہ خود متعدد جگہ شکار ہوئے، آپ نے تذکرہ محدثین
صقد دوم اسما میں جس نجے سے ان کا ذکر خرکھا، شاہ کار کی قبیل سے ہوار اب اللہ فی فیصان کیم۔

"انوارالباری" تقیلہ اللہ والیہ اللہ والیہ اللہ والیہ اللہ اللہ والیہ مندر بنادیا بھی کاوش اور حقیق مواد چشمہ کی طرح ہر ہر سطح میں مشاہد ہا اس قدر کامیاب گیرائی نیز وقار و دیانت سے الی فاضل کا ایک سمندر بنادیا بھی اس مشاہد ہاں قدر کامیاب گیرائی نیز وقار و دیانت سے الی فاضل نہ شرح خدائے آپ نے کھوالی "نیر دیان کے شرح حضرت شاہ میان مبادک ہو۔ بادک السلہ وی عز ائسم کے و شکر مساعیکہ حقیقت ہے اور بالکل حقیقت، آنجناب کی شرح حضرت شاہ صاحب کے کمالات اور ان کی حدیثی معراب کمال کی آئیندوار ہے اور خود جناب کا حدیثی و وق انتا چیاں اور شرح احادیث کے اس قدر فث ہے کہ حضرت تعانوی رحمہ اللہ ایسے مواقع میں "هندفیا لکم العلم" کو کھا کرتے ہے، حدیثی ابحاث اور ان سے ندا ہب کا شیوع ، اور مواقع میں "میں سلف وظف کے دلائل ، اور کی کی غیر معمولی تنقیص کے بغیرا پی بات کو ندا ہب کو موا سام بالا کی حدیث کی حدیث کی جا ہے ہیں اور مواند کی وی خوا فین کو بھی گرانے کے بجائے ان کی علی خدمات کی بناء پر سرا ہنا سنجالا دیا ہو مواجب عظیمہ آپ کومبارک ہوں ، اور خدا آپ کی اس خدمت کو قبول فرمائے! آئین

حضرت تعانوی اعظم اللہ ذکرہ نے ایک مرتبہ مولا نافعلی حق خیرآ بادی کا مصرعدا ہے بارے بیں پڑھا تھا، 'رانڈ ہو جا کیں گے قانون وشفا میرے بعد ' آپ کے بعد بھی ہے بخاری کی خدمت کارے دارد، آپ اس کام کے لئے تھا وقد رکو پندا نے مع '' وہتے ہیں بادہ ظرف قدر خوارد کم کر۔' لہذا ھنیاء لکم العلم فدا کی قدرت ایک احمد رضاصا حب بر یلی کے اور ایک بجنور کے ،شتان ہنتھما۔
مزاری شریف مولد سال میں مؤلف ہوئے تھی ،اس کی شرح میں اور پھرانوارالباری الی شرح میں جتنا بھی عرصدلگ جائے کم ہے،
منا ہی موسلے کہ خدا آسانی سے جلد سے جلد طبع ہونے کے اسباب بیدا فرمائے ،اور دنیاوی مکارہ سے بچائے اور خدائے تعالے آپ کو آتی عمر ضرور بخشے کہ ہم ایسے پیما ندہ آپ کی پور کی شرح سے مستفید ہوجا کیں! آمین

## فهرست مضامين

|               |                                               | -              |                                                      |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|
| <b>የ</b> ሽባ   | <b>حافظ مین کے ارشادات</b>                    | r29            | بابُ التَّبُّرزِ فِي البُّيُوت                       |
| PA4           | كونساسانس لسابو                               | 124            | حافظ ابن حجرٌ كاارشاد                                |
| <b>የ</b> 'ለ ዓ | تحکم عام ہے                                   | ۲۸۰            | ترجمة الباب كمتعلق مفرت ثناه صاحب وحميالله كاارشاد   |
| p= q +        | كھائے كے آواب                                 | <b>5</b> 781   | بَابُ الاسْتِنْجَاءِ بِإِ الْهَآءِ                   |
| <b>1</b> 79+  | بأَبُ الْإُ سُتِنْجَا ءِ بِالْحِجَارَةِ       | ľAľ            | حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد                      |
| <b>79</b> 1   | حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد               | rλr            | اسلام میں نظافت وطہارت کی بےنظیر تعلیم               |
| rgr           | بَابٌ لَايَسْتَنْبِعُي بِرَوُثِ               | <b>PAP</b>     | غلام سے مرا دکون ہے؟                                 |
| 17917         | امام طحاوي كااستدلال                          | l"Al"          | قوله اليس فيكم الخ                                   |
| ۳۹۳           | حافظا بن حجر كااعتراض                         | <b>"</b> "ለ (" | بَابُ حَمُل ٱلْعَنزَةِ مَعَ الْمَآء في ألا سُتنجَآءِ |
| mqm           | حافظ عنی کا جواب                              | የአሰ            | عنزه کے ساتھ رکھنے کا مقصد                           |
| mgm           | حعرت شاه صاحب رحمه الله كاجواب                | ۳۸۵            | حدیث الباب کے خاص فوائد                              |
| rgr           | تغميل ذاهب                                    | ۳۸۵            | بَابُ النَّهِي عَنِ ٱلْإِسْتِنْجَآءِ بَالْيَمِيُّن   |
| mar           | ولأل نداهب                                    | <b>PAY</b>     | خطالي كااشكال اورجواب                                |
| ۳۹۳           | صاحب تخدكاارشاد                               | PAY            | محقق عيني رحمه الله كالفند                           |
| 790           | صاحب مرعاة كأختيق                             | ۳۸٦            | حضرت شاه صاحب دحمدا نثدكا ارشاد                      |
| 290           | تحقيق ندكور برنفتر                            | ۳۸۷            | بَابٌ لاَ يُمُسِكُ ذَكَرَه لِيَمِيْنِةٍ إِ ذَابَالَ  |
| <b>179</b> 0  | صاحب مرعاة كيزى غلطى                          | ۲۸۷            | احكام شرعيه كي حكمتين                                |
| <b>1790</b>   | علامه يعتي كتختيق                             | 1714           | معرفت حکمت بہتر ہے                                   |
| ٣٩٢           | صاحب القفيح كتحقيق                            | ተΆለ            | مجاورشی کواس شی کا حکم دیتی ہیں                      |
| 144           | اہتمام در س طحاوی کی ضرورت                    | ľΆΛ            | ول کا نمین وشال کیا ہے                               |
| 1794          | امام طحاوی کے متعلق معنرت شاہ صاحب کے ارشادات | ľΆΛ            | دل پر گذرنے والے خواطر چار حم کے ہیں                 |
| <b>179</b> 2  | حطرت شاہ صاحب کے درس کی شان                   | P7A 9          | رُشده مدایت کااصول                                   |
| <b>179</b> 2  | ندای وعصری کلیات کے جدا گانہ بیانے            | 178.9          | ممانعت خاص ہے یا عام                                 |

| سااب         | اشكال وجواب                                   | <b>r</b> 42       | ه فظابن حزم کی رائے اور مسلک حق پراعتر اضات                          |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۱۳         | بَابُ الْاسْتِجْمَا رِوِ تُرا                 | rga               | جواب ابن حزم                                                         |
| MIM          | وجيه ممنا سبت البواب                          |                   | صدیث الباب کے بارے میں امام بخاری ور ندی کا                          |
| مام          | محقق حافظ عيثي رحمه الله كي رائ               | 1799              | صة يثى وفنى اختلا <b>ف!</b>                                          |
| Ma           | حضرت كنكوي رحمه الله كاارشاد                  | (°*+              | امام ترغدي رحمه الله كاارشاد                                         |
| ۳۱۲          | استجماروتر أكى بحث                            | P+1               | تشريح ارشادامام ترندي رحمه الله                                      |
| ۲۱۲          | نیندے بیدارہوکر ہاتھ دھونے کا ارشاد نبوی      | ſ*t               | این سیدالناس کاارشاد                                                 |
| ۲i∠          | حضرت شاه صاحب رحمه الله كارشادات              | 144               | محقق عینی کی رائے                                                    |
| ا∕ا∠         | علامه مینی کےارشاوات                          | f*et              | صاحب تخفة الاحوذي كااعترض                                            |
| MV           | علامه ابن حزم کا مسلک اوراس کی شدت            | ί <b>.,+ Ι.</b> , | صاحب تخفه كاجواب                                                     |
| MIA          | مالكيد كاندبهب                                | (**  *            | حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد                                      |
| MA           | حافظ ابن تيميدر حمد الله داين قيم كى رائ      | (* + t**          | نفتروجرح كالصول                                                      |
| MA           | رائے مذکورہ برحضرت ٹاہ صاحب کی تقید           | <b>[/</b> +]√     | بابُ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً                                      |
| M14          | شیخ این ہمام کی رائے پر نفتر                  | ſ <b>" •</b> ſ"   | تین صورتول کی شرعی حیثیت                                             |
| <b>۱۰٬۲۰</b> | حدیث الباب کا تعلق مئله میاه ہے               | r*- Δ             | بابُ الْوضُوء مرَّ تَيُن مَرَّ تَيْنِ                                |
| <b>64</b>    | تحديدالشافعيه                                 | <b>(** Y</b>      | ص فظ مینی کے انقادات کا فائدہ                                        |
| <b>(**</b> * | حافظ <i>ابنِ</i> قيم کي تحقيق                 | (°°4∠             | بَابُ الْوُضُوِّءِ ثَلثًا ثَلثًا                                     |
| ari.         | محدث! بن دقيق العيد كي تحقيق                  | (r'+ q            | حدیث النفس کیا ہے                                                    |
| ۳۲۱          | بيان وجو وعلت                                 | ("!+              | اشنباط احكام                                                         |
| ٣٢٢          | محدث ابو بكربن الي شيبه كااعتراض              | [ <sup>7</sup> ]+ | حافط ابن حزم پر محقق عینی کا نقد                                     |
| <b>ምተ</b> ም  | علامه خطانی کے نکام پرعلامہ شو کا ٹی کار د    |                   | بَـابُ الاسْتِــُثارِ فِي الْوُضُو ءِ ذَكَرَهُ عُثْمَانُ و           |
| ۳۲۳          | علامه مبار كيورى وصاحب مرعأة كتحقيق           |                   | عَبْدُاللَّهِ بُنُ زَيْدٍ وَّ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّحً |
| ויידויי      | حضرت شاه صاحب رحمه الله كي تحقيق              | ۳۱۲               | الله عَلَيْهِ وَسَلَمِ                                               |
| ~r∠          | حدیث ِ گلتین کے بارے میں مزیدا فادات انور     | Mr                | محقق حافظ مينى كانقد حافط الدنيابر                                   |
| ľťA          | حافظا بن تيميه رحمه الله كاليك قابلِ قد رنكته | MIL               | صاحب آلور كار نفته                                                   |
| <u></u> የተለ  | آخری گذارش                                    | MIL               | حضرت شاه صاحب كاارشادگرامي                                           |
| <b>፫</b> ፻ላ  | حافظ ابن حزم ظاہری کی حدیث بھی کا ایک نمونہ   | · Mila            | وجه من سبت ہر دویا ب                                                 |

| ۵۳۳          | وجدمناسيب الواب                                          | rra         | امام طحاوی کی حدیث فنجی کاشمونه                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| rma          | ترجمه اورحديث الباب يل مناسبت                            | (""+        | بَابُ غَسُلِ الرِّجُلَيُنِ وَلَا يَمْسَحُ عَلَى الْقَلَمَيُنِ                  |
| ~~~          | امام بخاری کا مسئله                                      | rr 1        | حضرت شاه صاحب رحمه الله کے ارشادات                                             |
| የግላ          | محقق عيني كانفتر                                         |             | بَابُ الْمَصْمَصَة في الْوُصُوّ ءِ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ                      |
| <b>የ</b> 'ሮለ | حافظا ہن جمر کی رائے                                     | ٢٣٢         | وَّعَبْدُاللَّهِ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الَّهِيِّ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَـلَّم |
| MAY          | محقق عيني كي شقيد                                        |             | بَسَابُ غُسُلِ ٱلاَعْفَابِ وَكَانَ ابُنُ مِيْرِ يُنَ                           |
| ("("9        | حافظاتن تيميدر حمدالله كي رائ                            | ٣٣٣         | يَغْسِلُ مَوْضِعَ الْخَاتَمِ إِذَا تَوَضَّاءَ                                  |
| ومم          | طهادت فضلات                                              |             | بَابُ غُسُلِ الرِّجُلَيْنِ فِي النَّعَلَيْنِ وَلَا يَمْسَحُ                    |
| الملاط       | موئے مبارک کا تیمرک                                      | rra         | عَلَم النَّعْلَيْنِ                                                            |
| 100+         | مطابقيع ترهمة الباب                                      | אייניו      | ركنين كامس واستلام                                                             |
| <b>60</b> +  | موئے مبارک کی تقسیم                                      | لاسلها      | نعال ِسبتیه کااستعال                                                           |
| rat          | امام بخارئ كامسلك                                        | MT2         | صفرة ( زردرنگ ) كااستعال                                                       |
| rat          | حافظاہنِ حجر کی رائے                                     | rrz         | ابلال كاوقت                                                                    |
| ror          | محقق عيني كى رائے مع دلائل                               | ľľÅ         | تفصيل ندابب                                                                    |
| ror          | حاشيدلامع الدراري كي مسامحت                              | ቦተለ         | حافظابن تیمیدر حمدالله کی رائے                                                 |
| ror          | القول! صح '' كاغلط فيمله:                                | 4179        | مولا نامودودی کی رائے                                                          |
| rar          | حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی رائے                          | 7779        | للتميل بحثادر يورپ كاذبيجه                                                     |
| ۳۵۳          | حدیث الباب برکس نے عمل کیا؟                              | וייוייו     | تیمن کےمعانی اوروجہ پسندیدگی                                                   |
| raa          | حضرت مولا ناعبدالئ صاحب كى رائے و تحقیق كامقام           | المالما     | حضرت شاه صاحب كاارشاد                                                          |
| గాదిద        | ولأكل ائمر حنغنيه رحمه الله                              | ሰሌ ተ        | محقق عيني كي تشريح                                                             |
| ۲۵٦          | مسلك حنى براعتراضات وجولبأت                              | سارامالها   | اخذ واعطاء مين تيامن                                                           |
| ran          | محدث ابن الى شيبه كااعتراض                               | الماليات    | تیامن بطور فال نیک ہے                                                          |
| ۲۵٦          | عظامه كوثرى رحمه الله كي جوابات                          | ساماما      | امام نو وی کی غلطی                                                             |
| raz          | حافظا بن حجر کے اعتراضات                                 | ~~~         | وجه فضيلت تيامن محقق عيني كي نظريس                                             |
| r62          | محقق عینی کے جوابات                                      |             | بَبَابُ اِلْسِمَاسِ الْوَصُوْءِ إِذَا حَامَٰتِ الْصَّلُواةُ                    |
| ran          | محقق بینی کے جوابات ندکورہ پر مولانا عبدالی صاحب کے نفاز |             | قَالَتُ عَآئِشَةُ حَضَرَتِ الصُّبُحُ فَالْتُمِسَ الْمَآءُ                      |
| ۲۵۸          | مولا ناعبدتني صاحب كادومراعتراض اوراس كاجواب             | <b>ሶ</b> ዮ፭ | فَلَمْ يُو جَدُ فَنُوَلَ التَّيَمُّمُ                                          |
|              |                                                          |             |                                                                                |

| صاحب تخنة الاحوذى كالبحل اعتراض      | <b>P</b>     | محقق عینی کے اعتراض                                              | <b>1749</b>        |
|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| حافظ ابن حزم كاطريقه                 | <b>P</b> 671 | محقن يمنى كالمحقيق                                               | <b>14</b>          |
| حافظابن تيميه رحمه الله كافتوى       | f*'\ +       | حضرت شاه صاحب دحمدالله كي دائ                                    | <b>M</b> •         |
| حضرت شاه صأحب رحمه الله كاارشاد      | • 1/1        | امام بخارى دحمه الله كاخصوصي ارشاد                               | <b>64</b>          |
| صاحب البحركا استدلال                 | 14.4+        | حافظائن تجررهمه الله براعتراض                                    | MAY                |
| حافظابن قيم كااعتراض                 | ("YI         | حغرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد                                  | <b>የአተ</b>         |
| علامه عثاني رحمه اللدكاجواب          | ווייז        | علامة تسطلاني كااعتراض                                           | <b>17A 17</b>      |
| تسبيع بطور مداوات وعلاج وغيره        | וצייו        | محقق عيني كاارشاد                                                | የአሥ                |
| حضرت شاه ولى الله صاحبٌ كاارشاد      | 144          | حافظا بن حجرٌ ،اين بطال وغيره كالحجيب استدلال                    | ۳۸۵                |
| حفرت شاه صاحب كاارشاد                | L,AL         | امام احدد حمدالله كاغدب                                          | ۵۸۲                |
| وقال احمد بن شيب حد ثناا بي الخ      | 14.415.      | انوارالباري كامقصد                                               | ran                |
| معرت شاه صاحب زحمه الله كارشادات     | F14          | علامه سندي كي وضاحت                                              | ray.               |
| قائلين طبهارت كااستدلال              | AF"I         | حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد                                  | <sub>(</sub> / A A |
| امام بخاری کامسلک                    | AF")         | أمام طحاوي كامقصد                                                | <b>የ</b> የአለ       |
| ھافظاہنِ حجررحمہ اللہ کی رائے        | AF'N         | المام بخارى كاندب                                                | <b>የ</b> አዓ        |
| ذبح بغيرتسميه                        | MYN.         | كما يخوضاً للصلوة كامطلب                                         | <b>የ</b> ለዓ        |
| بندوق كاشكار                         | ولاس         | بَا بُ الرُّ جُل يُوَ ضِّيًّ صَاحِبَه                            | r 9 +              |
| صاحب مدارير كتفصيل                   | 64.4         | بَابُ قِرْآءً قِ الْقُرُانِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ  |                    |
| مبمعلى فوائد                         | r'z•         | مَنْصُورُ رُعَنُ إِبْرَاهِيَّمَ لاَ بَأْسَ بَا لَقِرُ آءَ وَفِي  |                    |
| حافظا بن حزم كاجواب                  | 121          | الْحَمَّام وَبِكُنِّ الرُّسَالَةِ عَلَىٰ غَيْرٍ وُضُوَّ ،        |                    |
| حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد      | 112 M        | وَّقَالَ حَمَّا دُعَنُ إِبْرَاهِيْمَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ إِزَارٌ |                    |
| آيب قرآني اورمئله زير بحث كاماخذ:    | 121          | فَسَلِّمُ وَإِلَّا فَلاَ تُسَلِّمُ                               | 191                |
| تفصيل مذاهب                          | ۲۷۵          | تغميل نماهب                                                      | rer                |
| صورست واستدلال                       | የሬዝ          | دلائل جمهور                                                      | 1791               |
| صاحب مداييا وردليل الشافعي رحمه إلله | 14           | محقق ابن دقيق العيد كااستدلال                                    | المال              |
| متدلات امام بخاري كے جوابات          | ۳۷۸          | حضرت شاہ صاحب کی رائے                                            | <b>M4W</b>         |
| حضرت شاه صاحب دحمه الله كي دائ       | ۳۷A          | جواب داستدلال                                                    | ۵۹۵                |
| •                                    |              | •                                                                |                    |

| <u> </u>    |                                             |            |                                                                |
|-------------|---------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| ۵۱۳         | مینڈک اور مچمرے تثبیہ                       | ۵۴۳        | سنت فجر کے بعد لیٹنا کیاہے؟                                    |
| ۵۱۳         | افادات عيني رحمه الله                       | 194        | حضرت شاه ولي الله صاحب رحمه الله كاارشاد                       |
| DIF         | امام صاحب پرتشنع                            | 144        | صاحب القول انصيح كي توجيه:                                     |
| . 61°       | د دسراعتراض وجواب                           | MA         | بَابُ مَنْ لَمْ يَتَوَ صَّأَ إِلَّا مِنَ الْعَشْيِ الْمُثْقِلِ |
| ۵۱۵         | بَابُ مَنْ مَضْمَضَ وَاستَنْشَقَ            | 799        | مقصد امام بخارى رحمه الله                                      |
| 010         | روایت ش محلبهٔ کرام کی عادت                 | ۵+۱        | بَابُ مَسْعِ الرَّاسِ كُلِّهِ                                  |
| 214         | حافظا بن حجر دحمه الله كي تصريحات           | <b>ƥ</b> r | معانى الآثاراورامانى الاحبار كاذكر                             |
| ۵۱۷         | امام ترندی اور ند بهب شافعی                 | ۵۰۳        | ا مام نو وی کی غلطی                                            |
| 014         | مديث الباب من منسل دجه كاذ كر كيول بيس؟     | ۵۰۳        | حكمت مسح                                                       |
| DIA         | حافظا بن حجرر حمدالله كي تنبيه              | ۵۰۱۳       | ا قبال داد بار کے لغوی معنی                                    |
| DIA         | يَابُ مَسْحِ الرَّأْ سِ مَرَّة              | ۵۰۴        | محى السنه محدث بغوى شافعى اورحنني مسلك                         |
| 614         | حافظائن ججرر حمدالله كامسلك                 | ۵۰۵        | بَابُ غَسْلِ الرِّ جُلِّينِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ                |
| ۵۲۰         | محقق عینی اورحضرت امام اعظم کی دقسید نظر    | 4-4        | حافظا بن حجرر حمه الله برنفذ                                   |
| ori         | حعرت ثناه صاحب رحمه الله كارثنادات          | ۵۰۵        | وضوء كے سنن ومستحبات                                           |
| ori         | ممانعت ماءِ فاضل کی وجبہ و جیبہ             | r + a      | وضو کے مستخبات                                                 |
| arr         | عورتوں کی ہےا حتیاطی                        | ۵۰۷        | بَابُ اِسْتِعُمَا لِ فَصَٰلِ وُحَنَّوْءِ الْنَّاسِ وَا         |
| ۵۲۲         | ا یک شبه کا از اله                          | ۵۰۸        | حضرت شاہ صاحب کے ارشاد کی تشریح                                |
| <b>5</b> 77 | فلبى وساوس كادفعيه                          | ۵٠٩        | مقصدامام بخاري                                                 |
| orr         | ایک ساتھ پانی لینے کی حکمت                  | ۵۱۰        | مناسبت ابواب                                                   |
| ٥٢٣         | ا مام طحاوی حنفی کی دقسید نظر               | ۵۱۰        | عدم مطابقت ترجمه                                               |
| ٥٢٣         | غلاصة محقيق ندكور                           | ۵۱۰        | ابن التبيين وغيره كي توجيه                                     |
| ۵۲۳         | حافظاين حجررحمه الثدكاارشاد                 | ۵۱۰        | حافظ ابن حجرٌ کی توجیه                                         |
| ۵۲۳         | علامه کرمانی کی رائے                        | ۵۱۰        | ا مام بخاری کے استدلال پر نظر                                  |
| ۵۲۵         | كرماني كي توجيه پرنفز                       | ۵11        | حفرت شاه صاحب گاارشاد:                                         |
| 010         | حضرت كتكويق كي رائ                          | ۵۱۳        | مهر نبوت کی جگذاوراس کی وجید                                   |
| ۵۲۵         | محقق عيني رحمه الله كاارشاد                 | ۵۱۳        | شيطان كس جكدسان الكول مين وساوس والاساع                        |
| ۵۲۵         | کفار کے برتنوں اور کیڑوں کا استعمال کیساہے؟ | ۵۱۳        | مهرنبوت کی حکمت                                                |

| بالصابين | 7                                                                                                                                                                                                                               |     | (2)(1)(1)(3)                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|
| ۵۴۷      | بَابٌ إِذَا أَدُخُلَ رِجُلَيْهِ وَهُمَاطَاهِرَتَانِ                                                                                                                                                                             | ۲۲۵ | صدیث کی مطابقت ترجمہے؟<br>حدیث کی مطابقت ترجمہے؟                   |
| 579      | حافظا بن حجررحمه الله كااعتراض ادرعيني كاجواب                                                                                                                                                                                   | 224 | حافظ ابن حجر کی تنقید امام بیمقی وابنِ حزم پرِ                     |
| ۵۳۹      | خافظائن فجررحمه الثدكود ومراجواب                                                                                                                                                                                                | PLA | بَابُ صَبِّ النَبِي مُلَيِّ وَصُوْءَ وَ عَلَى الْمَعُمَىٰ عَلَيْهِ |
| ۵۵۰      | تقريظ حضرت مولاناعزيز احمرصاحب ببهاري سبروردي                                                                                                                                                                                   | ۵۲۷ | اغماء وغشى كافرق                                                   |
| ۱۵۵      | تقريظ معزت علآمه مولانامفتي محدمحود احمرصاحب                                                                                                                                                                                    | ۵۲۷ | مناسبت ومطابقت                                                     |
| 001      | تقريظ حضرث مولانا ذاكرحسن صاحب بنكلور                                                                                                                                                                                           | ۵۲۷ | محمد بن المنكد ركے حالات                                           |
| oor      | تقريظ حضرت مولانا محمرعما حب تفانوي                                                                                                                                                                                             | ۵۲۷ | كلالدكياب؟                                                         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                 |     | بَسَابُ الْغُسُلِ وَالْوُصُوِّ وَفِي الْمِخْصَبُ                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                 | ΔTA | والقَدْح وَالْخَشْبِ وَالْحِجَارِةِ                                |
|          | : المشاطع الانتجار<br>المشاطع الانتجار                                                                                                                                                                                          | ۵۳۰ | مات مشکیزوں کی حکمت                                                |
|          | صَافَاعُلَيْتُ بِرَوَالَ                                                                                                                                                                                                        | ٥٢٠ | حفرت عائشة في حفرت على كانام كيون بين ليا                          |
|          | الميدين للكول مين كين ثري أميد بيني بي                                                                                                                                                                                          |     | حضور مناطن نے مرض وفات میں کنٹی ٹمازی مجد نبوی                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                 | ۵۲۰ | مين پرهيس؟                                                         |
|          | كه موسكان مريب ميرا مام شمار                                                                                                                                                                                                    | ا۳۵ | ا مام شافعی و حافظ ابن حجر کی غلطی                                 |
|          | جیول توساتند سگان خرم کے تیسے بحیراں                                                                                                                                                                                            | ۵۳۲ | ترك فاتحه خلف الإمام كاثبوت                                        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                 | ٥٣٣ | بَابُ الْوُضُوِّ مِنَ التَّوْدِ                                    |
|          | مرول تو کھائیں شینے کے مجھ کومور مار                                                                                                                                                                                            | محر | بَابُ الوُضَّءِ بِاللَّمُدِّ                                       |
|          | اُڑاکے باد مِری مشت خاک کولیسم ک                                                                                                                                                                                                | ۵۳۹ | صاعِ عراتی وحجازی کی شخقیق                                         |
|          | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                        | ۵۳۷ | صاحب قاموس كاقول                                                   |
|          | کے طنور کے موضے کے اس کیا اس ا                                                                                                                                                                                                  | ۵۳۷ | عبارت موطاامام ما لك دحمدالله                                      |
|          | مَّلِيَّةُ مِنْ الْمُنْ الْمُن<br>المُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُن | 22  | حضرت ابن حجر رحمدالله کی روش ہے تعجب                               |
|          | 2.0°0- U.S.                                                                                                                                                                                                                     | ۵۳۸ | حافظابن تيميه كااعتراف                                             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                 | ۵۲۸ | علامه مباركبورى كاطر ويحقيق يامغالطه                               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                 | ۵۳۸ | امام ابو بوسف كارجوع                                               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                 | ٥٣٩ | بابُ المسَعُ عَلَمِ المَحْفِينَ                                    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                 | ۵۳۱ | حضرت ابن عمر کے انکارسے کی نوعیت                                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                 | ۵۳۳ | د لائلِ حنا بله كاجواب                                             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                    |